

### PBF By: Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO :+92 307 2128068 - +92 308 3502081

پی ڈی ایف (PDF) کتب حاصل کرنے اور واٹس ایپ گروپ «کتاب کارنر» میں شمولیت کے لیے مندرجہ بالانمبرنے واٹس ایپ پر رابط کیجیے۔ شکریہ



### ششاى فتحقيق ادبيات

ا کاوئی او بیات پاکٹنان آفتیقی او بیات کے نام سے ایک تفتیقی وکٹیدی جرید و شاکع کرنے کا اجتمام کررہی ہے۔ جس میں اردواورو کی بالکٹنائی نے اول اوران کے اوب کے دوائے سے بائز ایم کیشن کرائی ای کی ایک آوا عدو ضواع اسے مطابق ورئ فرش زمروں میں تحقیقی وکٹیدی مضاعی ومقالات شائع کے جا کرے۔

تختيق اثني اسوشوي

۲ میاحث بلی انتخیری

سه مطالعه ادب اردوادرو نگریا کتانی زیالول کا نکشن اشاعری

ر محتید و تجزیه: ارد وادر دیگریا کنتانی زیاتون کا کشتی اشاعری

٥. لرايات

J'480 -1

والا تركل مقالهات:

Phone: +92-51-9269714

E.mail: ar.saleemipla@gmail.com

اختر رضاحلیمی (ایریٹراردو)



سهای اور بریاب اسلام آیاد احد عربی قامی تبر شاره تبر 108 میخورک تا جون 2016

> عمران : پروفیسر ڈاکٹر محمد قاسم بکھیو مدرنعظم : ڈاکٹر راشد تمید

مدر :اختر رضاملیمی



| ضروری گزارشات                                                                                                                                                         | مجلس مشاورت متنن                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| الله علی جن فیرمطیور تورین شامل کی جاتی جن کی اشاعت<br>پرشکر بے کے ساتھ اعزاز ریکی ایش تھم کی مذمت میں ڈیش<br>کیاجانا ہے باس لیے فکارشات کے ساتھ اپنا تھی نام تھی نام | ڈا کٹرنؤ صیف تبسم<br>ڈا کٹرا قبال آ فاتی |
| اور پر پہنی آئر ہر کریں۔<br>ایک شامل اشامت فکارشات کے تقسی معتمون کی تمام تر ذمہ داری<br>کیسے دالوں پر ہے ۔ ان کی آ ما کا کا دئی ادبیات یا کمتان کی آ ما              | محرحيد شابد                              |
| ن مجماع ہے۔<br>ان مثاب ان جھ فادید میں بذریعا کی کر آجی جا کئی ہیں۔                                                                                                   | ڈا کٹر وحیدا حمد                         |

قیت موجود دیگارہ: -/300روپے (اندرون ملک)

مالاند (4 شاروں کے لیے) -/400روپے (اندرون ملک) مالاند (4 شاروں کی ڈالر (پیرون ملک)

(رسالہ اندرون ملک بذر بیرروشر کی اور پیرون ملک بذر بیسی وائی ڈاک بیجیا جاتا ہے۔

ڈاکٹ ریق ادارہ فودا داکرتا ہے)

غباطت: اختررضاسیمی 051-9269714 سرکلیش: میرنوازسونگی 051-9269711

مطبع: NUST إلى يمكر H-12 ملام آباد

řt

### اکلامی البیات پاکستان، 1/8 H.huka آباد

051-9269714 シル

Email: ar.saleemipal@gmail.com Website: www.pal.gov.pk

| سائن ا                      | ڈا کڑی قاسم بھیو                       | 9 |
|-----------------------------|----------------------------------------|---|
| عراق درياءول(               | _                                      |   |
| 55/221                      | خورنوشت                                | 3 |
| داشدهمده واكثر              | سوالحجي خاك                            | 6 |
| برى فزلين يون كتعمير        | یوں کہ فسانے میرے (فن وفضیت)           |   |
| جيل جالبي ولاكثر            | 50 50 200                              |   |
| هم الرحن فاروقي وۋاكثر      | آگی صاحب                               | 1 |
| سليماخر . 3 أكثر            | احمد مم قائی -سب جمائیں ہے             | 1 |
| بلفر اقبال                  | ثرتم صاحب                              | 3 |
| افطا نسافاطر                | 1562                                   | 2 |
| محسن احبان                  | なってしまっ                                 | 9 |
| اكبرهيدى                    | احمد م قامی فضیت                       | 3 |
| سلطال کون                   | بهت بياد ، به شيق نبايت عليم اسان      | } |
| آصف؛ تب                     | 1-224                                  | 2 |
| حسن محتري كاللحى            | وديك آبدنية المجلى بالبريدي            | 4 |
| 76.5820                     | ٧٤ي                                    | В |
| المحالد                     | 564221                                 | 3 |
| شلد وحسن                    | اجری مامل پر<br>احمد میم قامی -ایک شخص | 6 |
| J3 (21)191                  | احمد ميم قامي - أيك شخص                | 1 |
| زوتی <sup>مقافر گ</sup> گری | اكيسوي صدى كالقيم تن شخصيت             | 5 |
| سلخي اعوالن                 | 566221                                 | 7 |
| طاهرها قبال                 | تارُّات                                | D |

| 96      | الإيذيم قالمي: شاع ي اور شخصيت                      | زليرحسن                    |
|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 108     | Secreta 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   | ارشد كودة شاده فاكثر       |
| 119     | ا كيد يورك ورجندا وحود كيالا قاتي                   | خالدمصطفل                  |
| 123     | تريم صاحب كى محبت                                   | تعمالن متكود               |
| 127     | العمد يم قالى الكيتي جينون كالمان                   | ا كمها دانشدا كلهاد، ۋاكثر |
| 134     | تم نے جس قابل فخر سلا                               | محسن كليل                  |
| 136     | يرمج:ا كي فتاش ما كي معبور                          | ام مصاءاد                  |
| 140     | الوداع                                              | ارشديال                    |
|         | م ويرايا (احديد يم قاكل بلودا قسان فكار)            | كنن لوكول في مراقعه        |
| 141     | اردوافسانه تكاري شراعه يم كامقام                    | فتخ محد طك ويروفيسر        |
| 177     | التمذيم قامى كافسائے                                | خطاؤو                      |
| 192     | التمذيم قامى: فيلوما فسان فكار                      | الميدة كل الماكثر          |
| 216     | نطان ما ه                                           | شايين ملتي، دَا كَرْ       |
| 223     | احمدُ مم قامي كا فسانه جيتي غيا دي                  | 40.22                      |
| 231     | احمد م قامی کا فرانوں کی مختف جہیں                  | رو بينه شاجين ، ذا كنز     |
| 235     | الحمقه مم كاكل كي فسوافي كردار                      | حيراا شفاق ١٤٠ كتر         |
| 243     | المديم قاكل كافسانون عن ديهات في ويش فن             | مهيداولين اموان وداكثر     |
| 250 250 | احمد يم قاكى كي تشيم أزادى سي ملي كافسانون على سياح | محسين في في واكثر          |
| 258     | التمذيم كاكى كى افساند نكارى                        | ماجددضاخان                 |
| 261     | اجمد م قائل كافرى مدكافيات                          | غالد فياض                  |
|         | ن كا كمال بحى يول (احمد يم قاعى بلور ثاعر)          | فكركا شام وول الكوكم       |
| 269     | تدميم كى شعري داردات كي معنوي جيتين                 | جليل عاقي                  |
| 289     | الاستاق عالى كمز الدول                              | غادرنتو ي                  |
| 293     | المدعم قامى ق يزل                                   | 3\$ U.S.                   |
| 302     | الهمد يم قامى كي تشال كارى                          | فسنيم دحمال رؤاكثر         |
| 307     | المديم فاعى كافرويشياني ميضوعات                     | معديد طاير، ۋاكثر          |
| 319     | الجي ُلن کتے کتے روگيا ہوں                          | شاذبياكير                  |
|         |                                                     |                            |

| شب كامسا    | ·**       | ئازىيىلى بى <sub>يا</sub> ى   |
|-------------|-----------|-------------------------------|
| 500         |           | الروال غال                    |
| 324         | م قائي يا | اشان عليم بعدايا (احدة        |
| ي ترقي پيند |           | يسدحن                         |
| م والى      |           | صلاح الدين ورويش وواكثر       |
| م قالی ک    |           | روش مدعم وقاكم ا              |
| نان ۱۲ و    |           | طارق باهي وذاكثر              |
|             |           | عريم بر علو على تحامل         |
| م قالمی اور |           | ضيراجهاص                      |
| 1-070       |           | ايراما حدولا كثر              |
|             |           | بادآ ير عيكر كاخلوط           |
|             | ලේ        | سيغياالدين ثعم                |
| يافدريا يكف | 47        | جاويه صديق بمعلى              |
| <u>,</u>    | -62       | 1482                          |
| 1-28        | ادبٍ كا   | وشوا تدسيدي                   |
| الجي إقى    | خوشبوا    | <i>چ</i> کبال                 |
| پاتے دوشہ   | فتشا      | اسد مصطفى و 13 كثر            |
| حرق)        | با غ(     | محمى عنوال أو كوئى رعك بعالما |
|             | بيلا كما  | محسن مكعيا نه. ۋا كىز         |
| أعتدى       | KEL       | فارزاني واكتر                 |
| mus)        | النجائث   | سلني افتخاما حمد              |
| JJE1-       | 121       | فعنل كريم وذا كثر             |
| 1286        | U.S.      | مج شعب م فا                   |
| 1.)         | كاكريخ    | برغروب کے پیچے میں الوع       |
|             | tt        | محتودا حمد قاضى               |
| 256         | 121       | مكل عماس الوان وذاكثر         |
| ا "ماري آ   | tt-"      | لتى انسارى                    |

| اولس الحسن خاك         | كياس كالجاول                       | И2  |  |
|------------------------|------------------------------------|-----|--|
| ام لحين في ميرا()      | _                                  |     |  |
| پریشان مخلک در وفیسر   | ا کیداقعہ                          | 449 |  |
| غن <u>ائي</u> و        | القدم عم قامى كيادي                | 451 |  |
| اسدهم خاك              | اكمهواقعه                          | 456 |  |
| مرقرا زشايه            | اكيداقعه                           | 459 |  |
| فاورنيق ي              | لوټ دل پرنتش ایک دا قصه            | 461 |  |
| سيف الشدغالد ، يروفيسر | اكيدواتند                          | 462 |  |
| كالحانة ومرحدي         | اكيدواقعه                          | 463 |  |
| بحثل المخت بماطب       | واذن كلام (منكوم عقيدت)            |     |  |
| محسن احسان             | F42                                | 465 |  |
| فوسته تحراوي           | يحضو وحضرت احمدته ميم قاسمي        | 466 |  |
| للراكيرآل وى           | 55 F 221                           | 467 |  |
| دُوتِي مُقَافِرُ مُكري | 587.21                             | 468 |  |
| رشا دشاكرا عوال وداكمر | Be id it it is                     | 470 |  |
| الملم فييشى            | تاسى صاحب كى وفاحد برتكسى كُنْ عَم | 471 |  |
| 34127                  | عبدسا زفخصيت                       | 473 |  |
| لدا صف مرن             | يبال عارك يس جب المال يدجاول كا    | 474 |  |
| سيعضيا الدين نغيم      | المرتمل                            | 475 |  |
| كرم حرفاراني           | آجر عفم كماد                       | 477 |  |
| FRE                    | تخفيب همرول كافايده كياكيا         | 478 |  |
| شاجين ملعتي . ۋا كنرْ  | تديم صاحب کے ليے                   | 479 |  |
| تتكيم غال تمكيم        | ييا دا تعديم کا کئ                 | 480 |  |
| چاويد احمد             | وجوسعام محفل بصدكمال جيو           | 481 |  |
| حرمسين بجلد            | المام (المدندم قای کے لیے)         | 482 |  |
| شيازالتي انتياز        | كالمشر الكاب بناديا                | 483 |  |
| سلطان کھاروی           | 55,2                               | 484 |  |
| نا يش كمال             | \$ ( ) is                          | 485 |  |

| 486 | 242                                    | رائي سعيدود کي       |
|-----|----------------------------------------|----------------------|
| 488 | باخ كرتي هم                            | جاويع فيروز          |
| 489 | 58/2242                                | شنرا وبیک            |
| 490 | のはできょ                                  | على لأسر             |
| 491 | فسر دو ایس مجی تیرے تقید مد مند گاوی ش | اسمامحاك             |
| 492 | وكوب وكها خانوا ووكال الكمامانا        | مؤض تدمج تيازي       |
| 493 | 587227                                 | سيدلمة قيرنعة ي      |
| 494 | يرخواب فتم                             | التحاري إل           |
|     | بنارو كريا (منالي زبان عداجم)          | م الرف ایک تما اور ب |
| 495 | قاكى صاحب وروغياني زيان وادب           | المعضاكم             |
| 508 | وارث شاه كالمال في                     | crem-156/221         |
| 512 | كبواب كياكرين                          | التديم قامي والدحس   |
|     | إلى تك ديكمول (الثاب)                  | مل المسل كري         |
|     |                                        | بازيانت              |
| 513 | فطي                                    | 586.221              |
|     |                                        | افساتے               |
| 515 | 5,7                                    | 58/221               |
| 534 | 8-721                                  |                      |
| 551 | الياس كاليمول<br>مياس كاليمول          |                      |
| 564 | لارنس آف تصليويا                       |                      |
|     |                                        | تحت                  |
| 575 | يرايك بمول في جمول دركماني رك          | 55/221               |
| 575 | مجينيس ما تكماشا موں سے ميشيدا تيرا    |                      |
|     |                                        | غزلي                 |
| 577 | أومح بإت بي سب الندفاف يمرسه           | 55421                |
| 578 | نه يمي اور کويل گھر ميرا               |                      |
| 578 | اغداز موجورى أوازيا كاتما              |                      |
| 579 | احماس مين پيول كل دے يي                |                      |

| 580 | <u>ن</u> ے کھو کر بھی تھے یا وُں ، جِہاں تک دیکھوں   |         |
|-----|------------------------------------------------------|---------|
| 581 | الكليز النَّلِيةِ الأين عِيرِيُّلِ ذارو <b>ن</b> عَل |         |
| 582 | شَام كومنع حِين إِراقَ فَي                           |         |
| 582 | شیم کے سے گوٹن پر آواز کو ل دیکارو کی                |         |
| 583 | بكاز يوك عا وُن تجب تير ڪ سها وَ                     |         |
|     |                                                      | مخميل   |
| 584 | 774                                                  | 586.221 |
| 586 | Z.                                                   |         |
| 588 | P.F.                                                 |         |
| 589 | الرجونية في المراه                                   |         |
| 591 | ياحال إحد                                            |         |
| 593 | قرق و                                                |         |
| 594 | ائسال عليم ہے!                                       |         |
| 596 | مهادات ادميرات                                       |         |
| 597 | آزا دي کے بعد                                        |         |
| 599 | £                                                    |         |
|     |                                                      | تخمات   |
| 602 | قار کی ہے                                            | 156-783 |
| 602 | وُ عِلَى بِ                                          |         |
| 602 | 24                                                   |         |
| 603 | می رانی                                              |         |
| 603 | ساول کانخر                                           |         |
| 603 | سانولاسلق                                            |         |
| 603 | أميدك كوټل                                           |         |
| 604 | برساحه محداد                                         |         |
| 604 | ا كيب آنڌ و                                          |         |
| 604 | فلنباتمام                                            |         |
|     | ***                                                  |         |

#### چ چیں نامہ

غالب نے اپنے ایک معاصر شاعر کولکھا تھا کہ تمھاراا سناد شاعر تو اچھا ہے لیکن کی گئی ہے۔ لیسی فالے اور اب شاعری کے علاوہ اور پچونیں آتا ہاس میں شک نہیں کہ موجودہ دور جنصیص کا ہے اور اب ایک رو تھاں چل پڑا ہے کہ کوئی فر دکسی ایک بی شعبے پس بہتر خد مات سر انجام دے سکتا ہے جمکن ہے ہو بیات ایک حد تک بجا بھی ہو لیکن جد بیرتزین تو تقیق کے مطابق ان او کول کی صلاحیتیں ذیا وہ کھر کر سامنے آتی ہیں جوایک ہے زائد شعبوں کا چنا و کرتے ہیں۔ شاید احمد عملے آتی ہواس کا اس اس بہت پہلے ہو گیا تھا۔ بہی وہ بہ ہے کہ انھوں نے اپنے تھیا تی اظہار کے لیے ایک ہے ان انگر شعبون کے اپنے تو ایک گئی اظہار کے لیے ایک ہے زائد شعبون کے انھوں نے اپنے تو بی اظہار کے لیے ایک ہے زائد شعبون کا میں میں میں جو ایک ہے ہوئی وہ بہ ہے کہ انھوں نے اپنے تو بی اظہار کے لیے ایک ہے زائد شعبون کے ۔

اردوا دب بین بہت کم لوگ ایے بول کے جواحمد کم قاکی جنے کیر الاجہات ہول کے مانوں نے انہوں نے اگر شاعری کی قواس کی دونوں پڑی اصناف بخون اور نظم بیں اپنی صلاحیتوں کا لوہامنوا نے کے ساتھ ساتھ ساتھ منعت ، قطعات ، گیت ، ترانے وغیرہ جسی اصناف بیں بجی طبع آزمائی کہ افسانے کی طبع آزمائی کہ افسانے کی طبع آزمائی مانوں نے کی سافسانے کی طرف آئے کی فران انسانے نگا دوں کی صف بیں لا کھڑا کیا اور جب کالم نگاری کی طرف توجہ کی تو صاحب اسلوب کالم نگار قرار پائے۔ صف بیں لا کھڑا کیا اور جب کالم نگاری کی طرف توجہ کی تو صاحب اسلوب کالم نگار قرار پائے ووا آئر چاہی باقاعدہ نقا داور حقق تو تیمی ہے لیکن انہوں نے جو تیمیقی و تقیدی مضامین کھے دو آئ بھی ہیں ہیں اور تو توجہ کی اور شاعری دونوں میں بچوں کے لئے بھی قائل ذکر کام کیا۔ بھورا کی سے کھڑا در کہ کی تا تا در در رہے بی کیا ورشاعری دونوں میں بچوں کے لیے بھی قائل ذکر کام کیا۔ بطورا کی سے خانی اور در رہے بگر چاہوں نے بے شاداد نی پر چوں کی ادارت کے ساتھ لیکورا کیے سے ان اور در کے برگر چاہوں نے بھی تا دادی پر چوں کی ادارت کے ساتھ

ساتھ کھا خبارات کی جی ادارت کی لیکن اس باب میں ان کا سب سے بڑا کارنا مرفون ہے ، جو اردوا دنی رسائل کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جھے اچھی طرح باو ہے کہ جب بیر چہ بازار میں آتا تھا تو اللے کئی دنوں تک ای کی نگارشات اونی طلقوں کا موضوع بی جب بیر چہ بازار میں آتا تھا تو اللے کئی دنوں تک ای کی نگارشات اونی طلقوں کا موضوع بی رہتی تھی ۔ میرا خیال ہے کہ ای وقت جنتی بھی بیری کی اونی شخصیات موجود جی ان میں سے نوب فی صد کی شہرت میں فنون بی کا ہاتھ ہے۔ انھوں نے ای اونی جرید سے کے ذریعے کئی نسلوں کی آبیا رئی گی۔

احمد ملے کا کی کا کا وی ادبیات کے ساتھ بھی ایک دیریہ تعلق رہا ہے۔وہ اکا دی کے اساسی رکن تھے اور محتقف اوقات بیس اکا دی کی جلس ما کمد کے رکن کی دبیت ہے بھی وہ الل اوب کی رہنمائی فریائے اوقات بیس اکا دی کی جلس ما کمد کے رکن کی دبیت ہے بھی او الل اوب کی رہنمائی فریائے اور مغیر مشوروں نے نواز تے رہے انجیس ایک طرف جہاں پاکستان کا سب سے بڑا اسول ابوار ڈنٹان اختیاز دیا گیا و ہیں اکا دمی ادبیات پاکستان کی جانب ہے ملک کا سب سے بڑا اوبی اعزاز کمال فن بھی تفویش کیا گیا ہان اعزاز ات کے علاوہ بھی انسیس ہے بڑا اوبی اعزاز ات سے تواز اگیا منا ہم جس ذاتی طور پر بھتا ہوں کہان کا اسل اعزاز ان کی وہ تخیر ملکی اوبی اعزاز ات سے تواز اگیا منا ہم جس ذاتی طور پر بھتا ہوں کہان کا اصل اعزاز ان کی وہ تخیر ملکی اوبی جو تی بھی تمار سے لیے شعلی راہ جیں۔

ا بی و فات سے پھوس سے ہیلے انھوں نے تار ساس اولی مجلے اوریات کا ایک تارہ بھی بطور مہمان مدیر کے مرتب کیا تھا، جوا کا دی کے لیے بلاشیا یک اعز از کی بات ہے۔

ان کی وفات کے فور أبعد اکا دی نے سد مای ادبیات کا ایک خصوصی شارہ'' احمد بریم قامی نمبر'' شالع کیا تھا۔ جب کہ معمارا دب کے سلسفے کے تحت احمد بیم قامی: شخصیت اور فن ال ک زندگی ہی بیس شائع کر دی گئی تھی۔

روال سال احمد ترمیم قائل کے سووی یوم پیدائش کا سال ہے اور اس سلسلے کا آغاز اکادی نے ان کی پیدائش کا سووی یوم پیدائش کا سال ہے اور اس سلسلے کا آغاز اکادی نے ان کی پیدائش کا سووال سال شروع ہوتے عی ان کے لیے ایک بڑی تقریب کر کے کیا تھا۔ اس کے بعد بہت سے ادارول اور اولی تی تیموں نے اس سلسلے کو آگے بڑھا یا اور سے سلسلہ نوز جاری وساری ہے۔

ای مناسبت سے ہم اُسی نبر کو جو 2006 میں شائع ہوا تھا جس کی شخامت تین ہوسخات تھی اب اب سے مزیدا ضافوں کے ساتھ شائع کر رہے ہیں۔ موجودہ پر ہے کی شخامت اب اس سے اتفریباً دو گئی ہے۔ ملاوہ از کی اتھ میں گاگئ شخصیت اور فن کو بھی نے اضافوں کے ساتھ شائع کرنے ہا دو گئی ہے۔ ملاوہ از کی اتھ میں ہوگئی۔ کرنے کے مناتھ شائع کرنے کے مناتھ شائع کرنے کے مناتھ شائع کرنے کے مناتھ میں ہوگئے۔ کرنے کے مناتھ ہیں ہوگئی۔ کرنے کے مناتھ کو رہواں تم ما اہل قام کاشکر گزارہ وی جنھوں نے ہماری خصوصی ورخواست پر اس خصوصی فرخواست ہمیں ارسان فر ما کیں ۔

میں اپنے رفیق کاراورا دیات کے دیر اختر رضامیعی اورا دیات کی جلس مشاورت کے اراکین ؛ جناب ڈاکٹر توصیف جسم، ڈاکٹر اقبال آفاتی ، محد حمید شاہدا ورڈاکٹر وحید احمد کا بھی شکر گزارہوں کہ مجتم کا بھی اور عرق ریزی ہے مینصوصی نمبر تیار کیا۔

جھے امید ہے کہ اوبیات کا یہ تصوصی شارہ عمیم شاک بیں بنیادی اخذ کی حیثیت ہے جمیشہ یا در کھا جائے گااور مستفتل بیں احمد عمیم قامی پر کام کرنے والوں کے لیے بنیا دی مواد کے طور پر کام آئے گا۔

> ڈا کڑھرقائم بھیو (تمدینتیازیمنزیا عِنْسِ)کازکردیّ)

# اعمريزى ادب ككمارى متوجهول

اکاوی اوبیات پاکتان کے شش مای انگریزی مجلے ''پاکتانی لٹریچ'' کا تاز و شاروز پرتر تبیب ہے۔ جس میں پاکتان کے انگریزی اہل قلم کی طبع زاد تخلیفات کے ساتھ ساتھ ار دوسمیت دیگرتمام پاکتانی زبانوں سے منخب تراجم بھی شامل کیے جارہے ہیں۔

تمام پاکستانی اد ہوں اور مترجمین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تخلیقات، طبع زا داور تر اجم جلد از جلد اکا دمی کوار سال کریں۔

رابطه دریر مشش مای نیا کمنتانی کنر بیج" اکادمی ادبیات پاکستان بیطرس بخاری روژ، میکٹر H-8/1ءاسلام آباد

### خودنوشت

میری تا دین پیدائش افزوہر ۱۹۱۵ء ہے جمر سے گاؤں کا ام انگہ ہے جوشلع سر کو وہا ہیں کو بستان کی ایک حسین وجہل دوری اسون ایس ایک پہاڑی یہ دائی ہے ۔ بہر سے اسلاف جہد مغلبہ سے اس کرائی ہے گئی وہ تی ہے ۔ بہر سے اسلاف جہد مغلبہ سے اس کرائی ہے گئی وہ تی ہے۔ بہر سے اس لیے ان کے ام کے شروئ ہیں انہیں اور آخر ہیں " میں ان کے الل ہے کہ اللہ ہے کو اللہ ہے کہ اللہ ہے گاؤں میں بی میں کی میں نے جا راہتم اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے گاؤں میں بی میں کے جا راہتم اللہ ہے کہ ہے کہ

مير ب والد پرغلام ني شا ومرحوم الحين ونول مي تقريباً لي حريب مال کائر ش وفات پا گنا اور مير ب حقيق پافان بها در پرخيد در شاه مرحوم الحين ونول مي آخر با تي سري تي مي الديار الحين كه براه مي وروي بيا فان بها در پرخي وره چاا تميار اورو بال سيائيلس كاا مخان پاس كيار جو ل كرم حوم بير صاحب پنشن به جانے والے والے الله عند والے الله مي مبده مشير مائی وشي كيا تيا تھا اس ليے جھے صادق الجرائن كالج جان والے بورش كيا تيا تھا اس ليے جھے صادق الجرائن كالج بيال الله الله بير ميں جي الله الله الله بير ميں تيا الله بيار ميں مير وائي ميں مبده مشير مائی وشي كيا تيا تھا اس ليے جھے صادق الجرائن كالج بيال الله بيار ميں الله بيار ميں مشير مائی مقر رہو گئے ۔ ايك ماہ كى دخصت برگر سے اور و بال حركت ميں تقانو مرحوم بير صاحب بها ول بي رسي مشير مائي مقر رہو گئے ۔ ايك ماہ كى دخصت برگر سے اور و بال حركت تقلب بند ہوجائے ہے وقاند بائی ۔

مير ي الميسيم المي المي الدارم مي المك مير حيد رفان الله ين النيسر محكد آدى ريمون (المنظمي) في ويجيري قرائي اور مي إلى المسالدارم مي المؤلم وزكارى الجنول عن كر آيا في المسالية عن في 1900 مي المي الميان المرابية الميان المي كيا بين كر الميان المي الميان المي الميان ال

مجین ے جھے شہور شعرا کا منتب کام جن کرنے کا شوق تھا۔ یا دینتا ہے کا کی بارش نے شعر کہنے کی

میں کوشش کی تحران کی تقل موجود نیں۔ ساتوی بھا عت بیں میں نے ای منجات کا ایک اول می لکھا تھا جس میں ایک نوجوان نے ایک دوشیز و کو در بہت سے جھا گئے دیکھا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ووشیز و بھا گ کر آئی کے لئے سنگھانا ۔ حبت کی پیکھیں یو هیں لیون اوکی کے والدین کوسب دان علوم ہو گیا اور دونوں منگھیا بھا کہ کر قربان گا ومجت کی ہمینٹ چڑ ہے گئے۔ مضمون وہی فرسود واور یا وال تھا لیکن اس سے بیا تھا مقصود ہے کہ جمعے کھنے کا شوق بھین سے تھا۔

اح يل ١٩٢١ء عن برا الك رشة وار (غلام جيلاني مرحوم جو بغاني كاليك أتش نواشاع في كو بہت برا صدمہ کا تیاں کی والد واور بمثیر و کے جنازے ایک دن اور ایک دفت برا تھائے گئے۔ یس نے سوما ک اکثر عزمیز وں کی وفات برمر ہے کہے جاتے ہیں کیوں نہ میں بھی ستی کر دں بسعی کی گئی اور ایک نقم جس کا كوني معريدوزن يرجيس كرتا تها (تحرجس بس قافيه كالتزام ما يبدتها ) تيار بوڭي لقم مرحوم بيرهما حب كود كماني تنی جنھوں نے میری پینے نغونی اورار شادکیا کتم ایجھے ٹا اورین سکتے ہو بشر مطے کرتمہارے مذنفر ملک اورقوم کی فلات و بهرو بور مرحوم فاري اورارد و يحربها التصافاع تصادراً و وجيري بهت افزائي ندكر تي توشاي مي آت ہی مخلف شعرا کا کلام بی احقاب کرتا چرتا ۔ دوسری تقم میں نے مرحوم مولا با محریلی کی وفات بر لکھی جو شاطر غزاتوى كى وساطت سے روز نامد سياست كے صغياول برشائع ہو گئي۔ افعين دنوں بين ام التي اكلا اور میں بہاول ہور جا تھا۔ وہاں کے جار برس کے قیام میں میں نے اس قدر تقریب اور فز لیس کھنے کا اگر میں ان کی تعدا دلکھوں تو تار کین اے مبالقہ محصے آئیں۔ کالج کی برم اوب کا وائس بریتر نے عند ہونے کی دیٹیت میں میں نے اردوی (اینے محد ور ماحول میں) کافی طدمت کی ۔ کالے کے رسالہ "مخلستان" کے اعمریزی اور اردوی حسوں کا پڑیا جمی رہا۔ ۱۹۳۵ء میں بیر ہےا کے نہا بیت مزیز دوست مجد خالد (قرزند رشید مولوی اخر علی صاحب استنت كشررهم بإرخان مرباست بهاول يور) في جمع تشري لكن كرز فيب دي - وه فود بلا كم ذجین اور خیا ع تو جوان میں اور جھے بھتین ہے کہ اگر و وا تحریزی کی بھائے اردوش لکے لکیں آو اردوا دیوں کے سامنے ایک بالکل زائی اور شاداب راو کھل جائے۔وہ آر۔ایل۔اسٹیوئس اور رائڈ رہیکر ڈ کے مہماتی نا ولوں کے ہدائے تھے۔ جھے اس رنگ میں لکھنے کا شوق ولایا اور اس اثر کے ماجمعہ میں نے جوافسانے لکھے وہ رسالہ "شابكار ميں جيتے رہے ليكن جلدى شراس رنگ ے دلير داشتہ ہو كيا اوراس كے بعد يس في الى شاعری اورا فسانہ نگاری کی بستیاں جس سر زمین میں آبا دکیس وہ میرے برجے والوں کواجھی طرح مطوم ے کالے کے دنوں میں میں ہونی تھے وں اور غز اول کے باعدے میں نے ایک روز لا ہور میں نذ رائش کرویے اور میری و بی زندگی کاروش دور حقیقت می ۱۹۳۸ می کاواکل ے شروع ہوتا ہے۔ ۱۹۳۵ مے ۱۹۳۹ می می آخر با آپ گاؤں میں رہا ور دیماتی زندگی کا اس شدت سے مطالعہ کیا کہ اب جر سے زویک وٹیا کا ہر گاؤں جمرا وظن ہے ۔ ویمات بجے بیارے بین ان وجوہات کی بنا پر نیش جو ہائی اسکوئی کے طابا شہری او رویماتی زندگی کا مقابلہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور بخش اسا قداد ( میز بسید ) گیا کموں سکے بچے ان کے وہا فول میں خال کرتے ہے ہے آئے ہیں ٹی کے صرف اس لینے ہوئے شہروں میں صاف و کھائی ٹیم وے شئیں۔ بہاں ورسکا ہیں لی ہیں جو مشینوں کے دھوئیں میں لینے ہوئے شہروں میں صاف و کھائی ٹیم وے شئیں۔ بہاں میں نے اشانی ولی کی دھڑکن کی آواز خوب فورے ٹی میں نے حسن کوشنی احساسات سے اسک کر کے ایک سے زائد اور انگا وے پر کھا میں نے بہاں کے ہرورے میں ہزاروں چینی ٹیس نیوں کے سابوں ہیں جی کہا میں نے محمول کیا کہ بھی وہ مرزشن ہے جہاں بجھ بے شعراورافسا نہ کائن کھڑا کرنا جا ہے ۔ میں نے بنیاد رکوئی ساتھی آ نظے شراس کیا گیا گیا جا ہوں اور جا والرف نظری دوڑا تا ہوں کہ شابع اس تھیم الثان کام ہیں جہرا کوئی ساتھی آ نظے شراس کا کیا گیا جا جو اور میں جو سے دکھا و سے جہاں در گھنے والے بہت جی لیمن کھڑے ہیں ہے ان ک

فن کی اسطال ما مدے میں الکی ایاد ہوں ۔ عام مروش کی ایجد تک نیس جانا ۔ ہیر اسطالعہ بہت کدود
ہوا کہ اللہ ہوا کہ اللہ ہوں کے جور کی مرد کی محمول کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی خوش کی ہوں کہ میری ساری
ہواور میں ہا اور اللہ ہیں ۔ ان پر کسی فیر کا ساہے تک فیس پڑا ۔ میری اب تک ۱۵ نظیس ۱۳۰۰ فرالیں ، ۱۳۰۰ فرالیں ، ۱۳۰۰ فلا ایس ، ۱۳۰۰ فلا اللہ ہو ہا ہے اور افسا توں کے جار مجموعے جو بالی ایکو لے اسلام واللہ کی جور اللہ میں واللہ واللہ

شعرا درافساندی بیرا کوئی ستادیس لین مولانا عبدالجیدسالک جعفرت اخر شیرانی معفرت جوش طبع آبادی، جناب سعادت حسن منتواور جناب کرش چند دبیر سے بهربان بندرگ اور دوست جی اور فیر محسوی طور بران کی ذات اور صفاح کالش میرک دوت برین تاریخاہے۔

میری منزل بہدوور ہے ور راوپر خطر ہے لیکن مجھے وہاں شرور پہنچنا ہے۔ شعر میرا عصا ہے اورا قسانہ میرا زاورا و کسی کے مہارے کی شرورے نیمی صرف تخلص دلوں کی دعا جا ہیں۔

نوطہ: یہ تحریر قامی صاحب نے بیٹر ہندی کے اوروا نسانوں کے انتخاب کے لیے تکھی ہمیں یہ تحریر پروفیسر جادی مرحم کی وساطنت سے لی تھی۔

# سوانحی خاکہ

اردواوب کے بے بدل شام اور نئر اگارا حدید کے تاکی پیرہ اجولائی ۲ ماہ مکو لاہور بیل طویل علالت کے بعد خالق حقیق ہے جائے ہیں پیدا ہوئے۔ بیستانع خوشا ب بیل پیدا ہوئے۔ بیستانع خوشا ب جس پیدا ہوئے۔ اس مسئلے خوشا ب جب کو دھا بیس شال القامة ماری خوشا کے معاطب کا ہے۔ اس مسئلے میں فاصل اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں فاصل افراد میں مرحوم نے اپنی کسی کیا ہے جس فاصل دل پینسپ بحث شامل کر رکھی ہے۔ قامی صاحب کا اسمان میں مرحوم نے اپنی کسی کیا ہے جس فاصی دل پینسپ بحث شامل کر رکھی ہے۔ قامی صاحب کا اسمان میں مرحوم نے اپنی کسی کیا ہے جس فاصل دل پینسپ بحث شامل کر رکھی ہے۔ قامی صاحب کا اسمان میں مرحوم نے کے جب شاہ ما کا حصد بن آبیا تحراس ہے میں ہوئے کی جب شاہ ما کا حصد بن آبیا تحراس ہے میر بوٹے کے جب شاہ ما کا حصد بن آبیا تحراس ہے میر بوٹے کی اسمان میں درکھی کے ایس دکھیا۔

قائی ہوئے کی وجو ہات بیان کرتے ہوئے بتایا کرتے تھے کربیرا گاؤں قسمال لینی قا سے ماں کبلاتا ہے۔ دوسرے پر داد کا مام گھر قاسم تھا اس لیے قائی ہوں۔ دالد کا مام پیر غلام ٹی تھا، جو چن پیر کے مام سے
معروف تھے۔ دالدگر اس کے ہارے میں کہا کرتے تھے کہ دوئیڈ دہے تھے۔ احمد تم کا کی اپنے آباؤا جداد کے
مارے میں کہتے ہیں:

> "بزرگوں سے سنا ہے کہ اسلاف اسلامی عمالک عربیہ سے ایران میں اور پھر افغانستان میں آگر آبا وجوئے ہندوستان کے کسی مسلمان تائ دار کے دور میں وہ براحد سے ملکان میں تنظم ہو گئے۔ بیٹ معراحہ وقی علوم پر ماوی تھا کی لیے کی مسلم بادشاہ کے دور میں افھی ملکان سے مون سیسر بھیجا آبا کہ وہاں اسلام کی تملیخ کریں۔"

کے بعد جب و وجھے اپنے پاس لے جا کیں گے تو باتی قرآن جمید بھی پڑھاویں گے اوراغوں نے ایدا کیائی۔" (یراوراست (حصراول) بس – ۲۸)

قائی ما حب بر طااعتراف کرتے رہے تھے کا ن کا بھین فرجی میں گز را کیوں کے والدھا حب مالت جذب میں بھلے گئے تھے ورکھائے والا کوئی نیٹھا۔ ووہتائے تھے کہ چیٹی بھاعت کے وظیفے کا امتخان وریخ کے سلیے میکی مرتبہ ٹومٹاب کئے تو ساننگل و کھے کرتے ان ہوئے کہ میہ وہ بیوں پر کیے چلتی ہے۔

احد مذیم قامی نے تمقد من کارکر دگی و ستارہ اتنیاز دشتان انتیاز اور ملک کے سب سے بنا سے اوفی اعزاز کیا فی ایجاز اور ملک کے سب سے بنا سے اوفی اعزاز کیا فی ایجاز اور ایک اور اور ایک اور ایک کی میدر ماز گفتیت دھا حب طرز اور نامو دشاعر و با بیا زا فسائنگا رہ معتم مدیر اور صاحب اسلوب کا لم نگار تنے۔

کی میدر ماز گفتیت دھا حب طرز اور نامو دشاعر و با بیا زا فسائنگا رہ معتم مدیر اور صاحب اسلوب کا لم نگار تنے۔

احد ندیم قامی صاحب نے بھر بچ راور محل اولی زندگی بسرکی ۔ تو سے دی کی عمر میں بھی الحجائی متحرک اولی رہنما کی حیثیت سے کاروان اوب کو مرگر م کا در کھا۔ انھیں مقبول عام اور ذکی احترار ام اویب کی حیثیت سے بھیٹ یا در کھا جا میں مقبول عام اور ذکی احترار ام اویب کی حیثیت سے بھیٹ یا در کھا جا کا گا۔

ذیل عصاف کی زندگی کا ایک فقرسوالحی فا کروش طد مت ہے:

### مالات وكوا فتساته غريم قاكى

ام : المثاد

اوليام : احمد عماقاك

والدكام : يرغلام أي عرف أي جن (جن ير) (وفات ١٩٢٧م)

والدو : قلام يوي (وقاحه ١٩٥٧م)

ناريخ عيدائش: ١٩١٧ ويوم ١٩١٧ و

جائے پیدائش: الکے جملع سر کورها (عال حملع خوشاب)

تاريخ وقاعد : ١٠ جولائي ١٠٠١ ما يا ي وقاعد: لا مور

اولاد : دو رشیال ایک بیار داکتر نامید قامی (پیدائش ۱۹۳۹م) نشاط خاند (پیدائش

ا ١٩٥٥ . و فاحد ١٩٩٥ . ) اور أنهاك قد يم قاعي ( پيدائش ١٩٥٦ . )

تعلیم : ورا قرآن یاک (۱۹-۱۹۱۰)، براتری (اتک سے ۱۹۲۵)، پرل

بورائک ے ١٩٢٩ء) دیمٹرک (شیخو بوروے ١٩٢١ء) دائے میڈیٹ (بہاول بور

ے ۱۹۳۷ء) ورگر یکویشن (وغیاب ایندرش سے ۱۹۳۵ء)

ريفارمز كمشتر لاجورش يطورهم ررككرك تقرر (٢٤١٤ ١٩٣٠) ملازشين نَكُونَ آير يُراوكا زو (١٩٣٩م) ا كما زسيانيكة (١٩٢٩-١٩١١) اسكر بينها في يترريد يويا كتان يثاور (١٩٨١-١٩٥٧م) يرم اتبال كامرازي يكرزي (٨١٤ ١٩٤٤م) وَالْ يَمَا كِلِّسُ رَّ فِي الديد الإجور (٢٠٠٧ مر ١٩٤٢م) كالح ميكرين "فلتان" بهاوليور (١٩١٠ -١٩١١) اوارش الله يشر بفتة وارجول التهذيب نسوال (١٩٢١ مـ ١٩٣٥ م) الله يترومال اوب لفيف (١٩٣٧ م ١٩٣٧ م) الدُيْر برال مورا (١٩٢٤ - ١٩٢٨) الدُيْرران فرش (١٩٢٨ - ١٩٢٩)) عكرزي در إلى الجمن زقي يتدمعنفين ما كتان (١٩٨٨ م ١٩٥٨ م) الدُيْرون الدام وز (١٩٥٧ - ١٩٥٩ -) اللهُ يَرْرِمال فَوْنِ (١٩٧٧ مَا وَفَاعِهِ ) ١٩٥٧ ء ٢٠٠٧ ء كل آپ كالم روز ما امروز اين (حرك وحكايت، 18 ع دریا و عنقا ، تبذیب وفن ) دروز ماس<sup>ال</sup> بلانی یا کستان میس (موت درموت) روز المراع حمان الين (مطائبات) روز نامه الجنك كراجي عين (لا مورلا موريه) روزات" جريت كرايي" ش (مون ورمون الاعوريات) اور روزامه

#### تعانيب

(القد) شاهری ا\_دهز کنین(۱۹۵۱ء) ۴\_یم جم (۱۹۳۱ء) ۳\_عبادل وجمال (۱۹۳۱ء) ۳\_شعارگل (۱۹۵۳ء) ۵\_دهبت وفا (۱۹۲۳ء) ۲\_مید (۲۵۹۱ء) کـروام (۱۹۸۰ء) ۸\_لوپ تاک ۱۹۸۸ء ۴\_جمال (تعتید کرور)۱۹۹۲ء) ۱-بهدا (۱۹۹۵ء) ۱۱-ارش وسا (۲۰۰۷ء)

"جك لا بورائي ( دوال دوال ) كما مول عداً فع بوت رب يل -

```
(ب) المائے
      ١ - يويل (١٩٣٩) ٢ - يويل (١٩٣١) ٢ - يويل (١٩٣١)
        ٣ طلوع وفروب (١٩٣٣) ٢ كروب (١٩٣٠) ٢ - ٢ كال (١٩٣٥)
      السازوروات (۱۹۵۵ء) ۱۱ درگرو (۱۹۵۹ء)
                                             (+1444) (4-14
                 ١٢٠- الياب وكرواب ٢٥ كاب (١٩٩١) ١١٠ كري كري (١٩٩١)
                       ۵۱- كياس كالجول (۱۹۷۳ م) ۱۲۰ نيلا پاتر ۱۹۸۰ م
       (1994)/14
                                                 ١٨- پت جز (١٨- ١٨)
                                                     (3) The
                           التعليم وراوب وفن كررشته (٤٠١٠)
        ٧ يترزيب أن (١٩٤٥)
             ٣٠٠ قبال ايدي كر (١٩٤٥ ير ١٩٨٤) ٢٠٠١ ما يلي الا ١٩٠١ م
                                                ۵_معنی کی تلاش ۲۰۰۳__
                                               £638 ()
               ۱ ميرينيم قدم (۲ د ۱۰)
                                              (, V++Y) 7- Pac /2-1
                                                 =8,5° (1)
                   ا كيسركياري (١٩٨٣) (طبع زادوما خوذ مزاحية قرير ول كامجموعه )
                   ٧ يا گرائيان (١٩٢٧ء) (نام وراقسانتكارون كفت قسائے)
              س يُقرش لليف (١٩٣٧ء) (١ مور تواتين افسان تكارول كي تتخب انسائي)
          س منتو کے خطوط بنام نہ میم (۱۹۲۹ء) (ندیم کے ام سعاد سے منتو کے خطوط)
                                    ۵ _ یا کتان کی اوک کیا فی تر جمر (۱۹۵۴ه)
٧ _ نذرجيد اجرخان (١٩٨٠) (جيدا جرخان كرينديد الوغو عاست برايل فكر كے مقالات كامجور )
                              ك قال كالم كالجمور "كيركياري" (99 _900)
                                               22UE (1)
             ا _ آ مان كے كوشے من : ورا مع (١٩٣٧ م) ٧ _ دوستوں كى كہانيا ل: ١٩٣٧ م
         ٣ - ني نو يلي كهانيان ١٩٣٣، ١٩٠٠ ما يكون كرايية تيب (زيرة تيب)
```

#### فيدينا

ا منى ١٩٥١ مى فوم ر ١٩٥١ م تك يعلى اليك مستحد نظر بندى ١٩٨ كور ١٩٥٨ مى فرورى ١٩٥٩ منك يعلى اليكث مرتحد نظر بندى -

#### اعزازات

ہوں آو احمد یم قامی کو بے شاراد لی اعزازات سے توازا آلیا ہے جن جی سے چندا کیک کا تعمیل درج ذیل ہے:

ال آخرى د في ايارة (١٩٧٣ مـ ١٩٤١ مـ ١٩٤٩ مـ)

٧۔ تمقدس کارکردگی (۱۹۹۸)

(,19A+) ) (215/6- +

٣٠ نظي الياد (١٩٩٩)

هـ كالأن يهرز (١٩٩٤)

٧- يولاعا أي ترويع اردوادب دوحداد في ايوارة (١٠٠٧٠)

2\_ علامة واكر محرا قبال اليارة ( 2004 )

بهلي عم

مولانا محرين جوبر: ١٩٣١ م( روز نامه سياست لا بهور )

يبالا فساند

برنعيب أمعارًا ش: ١٩٣٧ ه (رساله زومان لا يور )

ដាំដាំដាំដាំ

### ۋاكىر<sup>جى</sup>ل جالبى

## احرندتم قاتمي

احمد کم قامی کا کمالی یقا کرو بیک وقت فیا ندگار جی یا سے قواد مثام بھی یا سے تھے تھنگ اوب کا یہ اب اس کر شرے کر بہت کم ویکھنے میں تا ہے۔ ان کا تشیدی شعور بھی باند پایتھا اور تیلیقی شعور بھی کمالی در جا کا تھا۔ اس لیے ڈاکٹر احسن فاروٹی نے تاکی صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ قاکی صاحب ان لوگوں "میں سب سے تیا دہ فیلیاں ہیں جن کی تخلیق تھی ریک ہے اور جن کی تقدیم تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی ہے۔ "

احمد ندیم قامی کی ایک سب سے بری اور نہایت اہم خصوصت یقی کروہ یا کتان کے محب وطن باشعور اللہ تھے ۔ یا کتان سے کمری وابعثی ان کی شاعری وران کی تقیدی اور کیا قات کے متب اللہ اللہ وربر ساسنے آتی اللہ تھے ۔ یا کتان سے کمری وابعثی ان کی شاعری وران کی تقیدی اور کی تا ہے وطن اور قوم سے محبت نہیں کر سکیا وہ سے ۔ اپنی کتا ب " تہذیب وفن" میں انھوں نے تکھا ہے کا "جوشش اسپنے وطن اور قوم سے محبت نہیں کر سکیا وہ کسی سے محبت نہیں کر سکیا ہوا ہوں کہ اور مدل وقوا اون کا شعور بھی حاصل نہیں ہوسکیا "اور یا کتان سے بھی

م ہری جمیت ان کی اس تقم میں بھی نظر آتی ہے جوان کے شعری مجنوعے الوپ فاک ایش وطن کے لیے ایک وعا'' کے حوان سے شامل ہے اور جمار سے دامن ول کواچی طرف کھینچی ہے :

خدا کرے کہ مری ارش پاک پر اترے وہ انسل کل جے الدینہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں خراں کو گزرنے کی بھی بجال نہ ہو یہاں جو بہرہ اگے وہ بھیٹ بز رہے وہ ایک دہ کا نہ ہو دہ کا نہ ہو کہاں نہ ہو

جس جرائت ، حوصل مندی اور ب باک سے احداد کی الانتقات کوئی معلو کی بات کے اس وات مطاعن کھے کی اوراد یب ووائٹور کے کم سے کیس نظے اور یہ فی الحقیقات کوئی معلو کی بات نیس ہے۔ اس وات الشراویب ووائٹور کے کم سے کیس نظے اور یہ فی الحقیقات کوئی معلو کی بات نیس کے سب کو الشراویب ووائٹور الذینہ باور عدم فیصلہ کا شکار تھے لیکن قالمی معاجب میں کی وہ آواز تھی جس نے سب کو الذینہ بی کی وارد القال کر با کتائی ہوا سکھایا تھا۔ یہ مضاعین ان کی کتا ہے التہذیب وائن ایس آت بھی وکھے جا سکتے ہیں۔ ان کے مضاعین باور کہ کے اندازہ ہوا تھا کرای مسئلے پر ان کا ذہن کس قدر معالی اور شاف اور شفاق ہے۔

اس سے بیات میں واشع ہوئی تھی کرتر تی پہندی اور عب ولئی ہوئے میں کوئی تشاؤی ہے۔

اپنے مضمون اروح مصر کے تقامعے ایس قاکی صاحب نے ایک جگر لکھا ہے کہ: ایک تفکنے ہے شام نے داوئی کیا تھا کہ میں شام احب کے ایک جگر لکھا ہے کہ: ایک تفکنے ہے شام نے داوئی کیا تھا کہ میں شام اعظم ہوں اور فرات کورکچوری نے اسے مجمایا تھا کہ میں پہلے القد آدم "تو ہولو، جب تک جم پاکھا اور میں بیس سے بھی اور فراتی میں گئے ہے کہ گاا ورصر کی روٹ صرف واشکنن اور نے واشکنن اور نے میں اور دوم کی روٹ میرف واشکنن اور نے واشکنن میں بیس ہے ہے گاا ورصر کی روٹ میں بیسے کے اور نے اور کرا پی میں بھی ٹی جا گیا ورد و شدہ کی جو نی تک ویڈیٹے کا می واست ہے ہے کہ سنت کی طرف سے اور برینہ ہیں۔ ترمین پر سے چھلا تک مار کی ورشت کی پیشنگ پر جا بیشنا تو سرف اور نوال کا کام ہے اور نام نا دون تیش ہیں۔ ہم تو ایل تھم جیں جن کا کہ روشت کی پیشنگ پر جا بیشنا تو سرف اور نوال کا کام ہے اور نام نا دون تیش ہیں۔ ہم تو ایل تھم جیں جن کا کہ سے دشتہ بہت استوار ہوتا ہے "۔

(می ساتا ہم تھی ہو تا ایک استان ہو سرف اور نوال کا کام ہے اور نام نا دون تیش جیں۔ ہم تو ایل تھم جیں جن کا مشی ہے دشتہ بہت استوار ہوتا ہے "۔

(می ساتا ہم تھی ہو تو ایک کے دور تا ہیں استوار ہوتا ہے "۔

(می ساتا ہم تر بیت استوار ہوتا ہے "۔

(می ساتا ہم تر بیت استوار ہوتا ہے "۔

(می ساتا ہم تر بیت استوار ہوتا ہے "۔

(می ساتا ہم تر بیت استوار ہوتا ہے "۔

(می ساتا ہم تر بیت استوار ہوتا ہے "۔

بر نقط: نظرا تنا واضح اور دوانوك بركاس بريقينا دوراكين نيل بوسكيل اب جب كراحد نديم قامي

ہمادے درمیان نبیل ہیں ہفتہ ورت اس بات کی ہے کہ ایس اوب ان کے سارے کیلیقی وہھیدی کاموں کا جائز ہ بے کرمعر وشی اغراز میں تا ریخ اوب اردو میں ان کا مقام معین کریں۔احمد ندیم قالمی بیزے اویب ، بیزے شاعر ، بیزے فسائد نگار نتے۔

انھوں نے اردواوپ کو زند ورہے وائی کہانیاں ویں انھوں نے شاعری ہیں ہندے کا رہا ہے انجام ویے این الب انھیں گرے دہرانے اور سائے لانے کی شرورت ہے۔ دوا ہے کاموں تی سے ذخرورہ میں اور آئند و کھی زند ور این کے ساب ان کی شعری وئٹری تکلیفات کوئٹی بصورت کلیات دولا تین جلدوں میں شائع کرنے کی شرورت سے اکرنی تسل ان کے ساتھورے۔

احمد نم قاکی است یوسانسان و ست یوستام و ست برسانسان قاداور دانشور سے کرآن کوئی دوسرا تظرفیس آنا ساردوا دب کے لیے ان کی و قامعہ ایک قانی تلاقی تقسان ہے سافد تعالی سے دعا ہے کر ان کی مغفر معافر مانے اور فردوں پر ہی میں بائند درجا ہے سے مرفرا ذکر ہے۔

### ذاكترخس الرحمٰن فاروقي

### قاتمي صاحب

کی سال کی بات ہے مہما اورکا سال رہا ہوگا ، با تاج ۱۹۴۹ ہو۔ بہر طال پہلاس سے بہت اور گز دکئے میں ۔ یس نے ایک رسالے میں حمد ندیم قاکی کی ایک نظم پڑھی ۔ ان وٹوں ترتی پہندا دب کے جربے برطرف تنے ۔ اس لیے میں بھی ان کے اس سے آشنا تھا لیکن ان کی شاعری کے قو سواسے نیس اس کہ ان کے افسا ٹوں کے قوسل سے نظم کا آخری بند بھر سے ل پر بھی ایر انتھی ہوا کرآئ تک دھند لایا نیس ہے۔

> زندگی کو سنوار نے کی میم کپ مقدر کے افتیار میں ہے ۔ یہ زمیں یہ خلا کی رقاصہ آدم تو کے انتظار میں ہے

یہ سب ازخودرومائی تو تھالی کریزی مدیک میمی اور نا ندار مل کی طرح کا تھا۔ ایسامل جے جاور کی طرح اوڑھا ڈھا کریزے وجید دمسائل اورخوف اورخون سے بھری ہوئی چینئوں کو ڈھانینے کا کام لیا تمیا تھا

لیکن بیرد ککش پھر بھی تھا کہ انسان کا ذہمین شاص کر انسا نوں سے بچوں کا ذہمین قریب کھانے کے بہائے تر اشتا رہتا ہے ۔

اے داماندگی شوق تراث ہے ہتا ہیں ای ایک صورت کیے یا قول سے زیادہ عمل کو معتبر جاہے کی امید کا ظہار کیے لیکن ہے بیانسانی زندگی کی حقیقت اوراحمد نیم قامی کے بیشمر سے ای حقیقت کا دومرانا م ہے۔

" زندگی کوسنوارنے" کا تھر واس وفٹ آؤٹیس، لیکن بعد میں بیکن کر در لکنے لگا تھا، سنوارہا " تو شاید کسی المجھی جے کوا در بہتر بنانے کی کھاورہ مقبول المجھی جے کوا در بہتر بنانے ایس کی محاورہ مقبول انہا تھا دی مساورہ مقبول انہا دونوں بہت مشہورہ واقعا:

#### جب کوئی سنور کیا زندگی سنور کمی

سے سب سی " زندگی کوسنوا رہا" جھے اب کو بہت اچھا نہیں لگنا گریہ بات ای وقت مجرے لیے باکھ
انجیت نہر کھنی تھی۔ ووزیائیڈ آپ ہند آئی کی کے زوراور شباب کا تقاباتی وقت بم لوگوں کوز آپ ہنداوی ہی کے
مالاسد جانے ان کی کا بین اور رہا لے پڑھے ان کیا رہے میں با تھی کرنے کا شوآن تھا۔ زبان ویوان کی
انجیت اگر تھی آؤ ہو تھی ۔ احمد نم آگ کے بارے میں بیٹ طو ماسد میرے لیے زیا وہ اسٹی تھیں کہ وہ ذاسد
کے سید اور ایک صوفی خاندان کے فر دہیں اور ان کا نام احمد شاہ تھا۔ معاشرے میں تمام سیدول کی ہوئی آؤ
اکھنے ہے ۔ لوگ فیمی" شاہ صاحب" کہتے ہیں احمد نہ کا تی نے سرکاری توکری چھوڑ کرشم و شاہری اور
محافت ورسیای کاموں کا مشخل التیا دکر لیا ہے ۔ اگر چواس میں فائد ہے کو ٹیش ٹی کہ نقصان می تقسان ہے۔
محافت ورسیای کاموں کا مشخل التیا دکر لیا ہے ۔ اگر چواس میں فائد ہے کو ٹیش ٹی کہ نقصان می تقسان ہے۔
مراسب حلوم ہو تی تھیں ۔ تر آپ پند اور نے ہی ہی ہیں ہو کہ ویش کرنے کا آغاز کیا تھا۔ اور ہم سب
مراسب حلوم ہو تی تھیں ۔ تر آپ پند او ب نے اوب کو ہیرو کے طور پر چیش کرنے کا آغاز کیا تھا۔ اور ہم سب
کی نہ کی تھی میک نے ساس بات کو درست بھتے تے ۔ بھی جنہ ہے کہ دشیدا تھر صد بھی کا بی آول ہم میں سے اکثر کیا تھا۔ اور ہم سب
اگلی بھا ورقا الی بیتین طوم ہونا تھا کہ ہو شی ای میا شام تھی ہوسکی۔
اگلی بھا ورقا الی بیتین طوم ہونا تھا کہ ہو شی ہے ساس جی می ہو ہے کہ دشیدا تھر صد بھی کا بی آول ہم میں سے اکر گوگی ہوسائی ہوسکی ۔ ان گائی بھا اورقا الی بیتین طوم ہونا تھا کہ ہو شی تھا تھا تھی ہوسکی ۔

یدا جمین ترتی اردو کے لیے ہوئی تحسین اور افکار کی بات ہے کہ نے ادب کا دور شروع ہوتے ہی الجمن نے نئی شام کی کا ایک افکاب شائع کرنے کا منصوب منایا۔ ''افخاب جدید'' کے ام سے بدگلاستہ آلی احمد مرور اور مزیز احمد نے مرتب کیا اور انجمن نے اسے 1943 میں شائع کیا۔ اس افخاب میں اکثر تی پسند شعر انظر آئے جی لیکن احمد نے می کا کی ان می تیمن جی ۔ اس کی وجد خالیا ہے کہ اس وقت تک فاکی صاحب کا م بطور افسان تکارنیا و و مشہورتا اس وقت ترتی پند شامری کے وورنگ رائی شے اور شاید بیشرائی رہے۔ ایک ق فیض صاحب کا روہائی ایکینیت ہے بھر پورہ شائٹ بھوڑی کا محروث ایسے بھوئے استفارہ و تشہیدا ور نظامت الفاظ وقر اکیب ہے جگا تا بھوا اسلوب واور ووسرے سروار جعفری کا بلند آبٹ ، فیلینا نیا یوائے واست گفتگوکا الفاظ وقر اکیب ہے جگا تا بھوا اسلوب واور ووسرے سروار جعفری کا بلند آبٹ ، فیلینا نیا یوائے واست گفتگوکا الماز ویس کی انجائی شکل سید مطلی قرید آبادی کی تقم می آغر آتی تنی ۔ بعد میں جروب صاحب نے بھوٹر لوں میں اور نیاز حدد ہے آئی تکوں میں میں اسلوب افتیار کیا۔ اس تھا ہو یوائی دوٹوں رقوں کی کا المونے میں اور نیاز حدد ہے آئی کا سلوب شعران دوٹوں ہے تنقب تھا اورا ہے مقبول ہونے میں ورگوں کے تا ماندوں کے اسلام کے بھوٹر کی ۔

اگر چا جمد ایم قامی کے ممل شام اند جوہران کی تلم جی نظر آتے ہیں لیکن انھوں نے فوز لی جی بھی کی شعرا پسے کیے جواس قد رمقبول ہوئے کہ وائٹن نے رہالگل کا دوجہ اختیار کر گئے۔

> کون کہتا ہے کہ موعد آئی تو مر جاؤں گا یں تو دریا ہوں سمندر میں از جاؤں گا تیرے پہلو ہے جو اضول گا تو مشکل ہے ہے مرف آک شخص کو یاؤں گا جدهم جاؤں گا

> یکاں یں فراق و وصافی دوتوں یہ مرطے ایک ہے کڑے ہیں

> ول عمل تھا تو ہے آتھیں بھی کوئی نے جاتا میں فقد ایک می تصور کہاں تک دیکھوں

جہاں تک تھم کا معاملہ ہے مذیح مدا حب کی ہن کے معند یہ کی کا ان کے قیل میں پیجھاس طرح کی آسمان کی ہی ہے۔ اس کی وولا تی ہے متاز مطوم ہوتی ہے ۔ لینی اقبال جس آسانی اور بے تکلفی ہے فلک ، جاغزہ تا رواں ، موری ، خلائے ابدا اور زمان و - کان پرخی استعارے اور بیکرا پی تھم اور فزل میں استعال کرتے بیکھاس طرح کی آسمان کیری قاکن صاحب کے یہاں بھی ہے ۔ اگر چہقا کی صاحب کے یہاں استعال کرتے بیکھاس طرح کی آسمان کیری قاکن صاحب کے یہاں بھی ہے ۔ اگر چہقا کی صاحب کے یہاں بھی ہے ۔ اگر چہقا کی صاحب کے یہاں اقبال جیسی تعلل تی کیفیت اور ڈرا مائی رفتار کی تیس ہے کی صاحب کی جس تھم کے دوشعر میں نے شروع میں

ورٹ کے بیں۔ان بیل بھی مجی آ مان کیری نمایاں ہے میاں زیمن سرف زین نیس ہے اُں کہ کا تناہ میں محومتا ہوا در تعل کرتا ہواا کی ماورائے اشانی مطانی وجد ہے۔اب ایک ورفع کے بیشمر سے دیکھیے:

اگر وقت سوری کی زرکار بھلی کوسرف ایک بل کے لیے روک مکا اگر رہے جہائے بد وکا بین بھی انقلابات کا را سینو کے مکا لیک گراس کی نقد پر بھی ہے پائٹا بھی وشوار تھمتا بھی شکل بید داخل قبا مت بھی ستا سے گاا زل اس کی گری اجراس کی مزل اگر وقت کی شاہرا ہیں معین ہیں، بیشام بیشب، بیاج، بیسورا

تودیج ہوئے سرٹ ہیوں کے چکریں جل جائے گا جنی کا تجریا (اگزیر)

پہلے یہ واسد وہ شخ کرووں کہ "مرٹ پیوں" ہے مرا داشتر ای انتقاب و فیر و کی مرخی ٹیل ال کہ سوری کی انتقاب و فیر و "زرتگار بہلی الیمنی وفت کا سفر ہے، وفت وہ انتقابی آگ ہے جواجنی طاقت کے بھرارے کوجلا کر فاک کروے گی ۔ تھم کوہم بارکسی فقط نظر ہے تاریخ کی باگزیریت کے نظر ہے بہتی کہ سکتے ہیں ۔ لیمن بغیا وی بات یہ ہے کہ اداریخ کی باگزیریت کے لیے احمد ندیم قالمی نے آسان ، سوری ، وفت کی شاہراوہ ابد از ل جیسے انتقابی بھی بیکراورتسو واسد کا اختاب کیا ہے ۔ بعض انتا ناتو باکس بی اقبال کی تا تیان کی تا انتقاب کیا ہے ۔ بعض انتا ناتو باکس بی اقبال کی تا تیان کی تا بی تا مرام ہوتے ہیں۔

یں نے قائی صاحب کے بہت ہے افسانے اپنے زمانہ تو جوائی میں ہوئے ہے۔ بعض بھے بہت اوقعے لئے۔ بعض نے بھیاس دوبہ مناز کیا کہ واس دوائی ٹوئی ہے معرا تھے جواجہ نے کا کی کی فاص سفت بنائی جائی ہے ۔ بینی بنجاب کے دیمات کی تصویر کئی ، و لیے بھے یہ بات بمیشنا مناسب کی کہ افسانہ نگا دول کو اس طرح علاقوں میں بانت دیا جائے ، کیوں کہ بھران کی شخصیت المی علاقوں کے حوالے سے متعادف اور فرکر ہوئی ہے۔ میدی صاحب بھری کا اس کے دوائے سے متعادف اور فرکر ہوئی ہے۔ بیدی صاحب بھری ہی اس میری صاحب بھری ہی اس میری صاحب بھری ہی اس میری صاحب بھری ہی اس قدر توجہ انگیز ہے کہ ان پر کوئی لیمل فرنسیس آتا لین بھرنس کی میری کی میں اور اس کے تو بھری کا ہر رنگ اس قدر توجہ انگیز ہے کہ ان پر کوئی لیمل فرنسیس آتا لین بھرنس کی میری کی دور افسانہ نگارتھان میں دیج ہیں۔

بہر حال وقت گزرنے کے ساتھ قاکی صاحب کا تصور یرے ذائن عن ایک روش خیال بزرگ اوروسی الاطلاق مدیر کی صورت میں روش ہوتا گیا۔ ان ساٹھ کی وہائی علی جب ترتی پیند ترکی اے معنی کھو چکی تھی (یا کتان عندان میں اس کا حال ہے وہ تان ہے کئی زیاد وہ ایتر تھا) اور ترتی پیند اوب سنجرا دب سے مرکز سے ہت کر

ماشے پر آئیا تھا اور فیق صاحب کے موا تمام ترتی پند او بول کے متعقبل پر موالد نظان آلئے کی لوبت آری اللے ہے۔ آئی صاحب نے طور المجاب ہے۔ المجاب المجاب المجاب المجاب المجاب ہے۔ المجاب المجاب المجاب المجاب المجاب ہے۔ المجاب المجاب ہے کہ اور اتی ہر المجاب ہے کہ اور اتی ہر المجاب ہے کہ اور المجاب ہے کہ المجاب ہے کہ اور المجاب ہے کہ المجاب ہے المجاب ہے کہ المجاب

1919ء میں اختون ' کام رہے فول ٹبر نگلا اس میں کی خواص اپنے سے جوا سے خیم ٹبروں کی عام ڈگر سے الک راوی قائم کرتے سے لیکن اس میں ایک خوبی ایک تھی جواس طرح کے کسی ٹبر کو نصیب ندہوئی ، ند پہلے نداور و و فوبی یہ تھی کراس میں بر مکتبہ ومنہائ کے اجھے شام شامل کیے گئے سے اوران شعرا کو پہلے نداور و کا گئے تھی کراس میں بر مکتبہ ومنہائ کے مطابق ' جدید فول ا کے کئی انتخاب میں شامل بور فاص جگہ وی گئی تھی ہنجیں اس وقت کے اخیش ' کے مطابق ' جدید فول ا کے کسی انتخاب میں شامل بور نے کا انتخاب نا بھی انتخاب میں شامل بور نے کا انتخاب نا بھی کہ انتخاب میں شامل بور نے کا انتخاب نا بھی انتخاب میں شامل بور نے کا انتخاب نا بھی انتخاب میں شامل بور نے کا انتخاب نا بھی انتخاب میں شامل بور نے کا انتخاب نا بھی ہنگا ہے۔

آل احد سرور آنفر ائن ملاه احتمام حسین احسان وائش ، قبال تنظیم ، حفیظ جاند حری شفقت مرزاه شیر افضل جملزی بهو فی تبسم معاجع عاجه اجوالباقری جمد نبی خان مجان سوچا منظور حسین شورا وربهت به داور بهت به داور بهت به داور بهت به خوال می بیمن کا کلام اس لیجنو ناره آبیا ہے کہ وہ افزون کے جدیج فزل نبر میں ہے ۔ اور بهت سے شعراا یہ جیں آئی جن کے بارے شی آؤسیفا کہا جاتا ہے کہ وہ افزون کے جدیج فزل نبر میں شال تھے ۔ بہتو ف تر وید کہا جا مکتا ہے کم بی بر ہے ایسے ہوں کے جن کا کوئی خاص نبر تقریباً جا لیس سال گزرنے کے بہتون ترور کہا جا مکتا ہے کم بی بر ہے ایسے ہوں کے جن کا کوئی خاص نبر تقریباً جا لیس سال گزرنے کے باوج وید خابر ہے ۔ قامی صاحب کا معیارا جنا ہے وائی یا نظریاتی تعقیبات سے بالاتر تھا۔

" منتون" کے علا دوا در بھی پر ہے نگلتے تھے۔ (مثلاً" سویرا") جو بے ادب کی ٹمائند گی کرتے تھے کیلن " فنون" جیسی وسعت نظر کسی بیس نہتی ۔

ایڈ یٹری حیثیت سے قائل صاحب میں ایک ہن کی ٹو لی تھی جس پر علی نے بھیشد شک کیا۔ تلی معاونین کو کیا ووائے تھے سے لکھتے تھے سانے عمر تک ان کا مواد کا بہت پاکیزواور حروف کی نشست بہت پائے تھی۔ تیا عن از را واکسارا پنانا م و و بحیث " ندیم" کفتے ہے۔ اور جو تحریر انھیں پیند آتی اس کی تحریف کرتے ہے ، خوا وو و ان کے اولی مؤقف کی جمایت میں بویا ہما و ۔ بحی وہ ہے کہ اسپے بہتر این دنوں میں "فنون" ہے نیا دو تا ذہ کار باقر انگیز مضاص اور عمد وشعر وافسانہ جماسے والا کوئی رسالہ یا کتان میں ہما ہے کہ اس لے تی تحریر وں کے بارے میں بہت تکا لم فی کرتم است یہ ست سے لیکن تاکی صاحب بھیشد تی اور مثما ذیر فیر ہو جانے والی گئی تاری کے جو یا رہے ہے ۔ انھوں نے محد سن مشکری اور مجد ارشا داور امیر فسر واور وزیر آتا ہو رشید ملک کے طول طویل مضاری تنظیمی بہت خیال افر وزاور والی مثال چیش کرتی ہم یاست سے مضمئن ہوا ہو یا نہ ہوا ہو ، لیکن ہم شخص منتی تھا کہ ساری قسطوں میں شائع کے۔ برخض ان کی ہر یاست سے مضمئن ہوا ہو یا نہ ہوا ہو ، لیکن

قاکی صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جھے نیس طوم کروہ کالم کس نے چھایا ہے بھری اجازت تو کیا اشارہ بھی اس جس ندتھا اور فراق صاحب کے بارے جس جھے نیس طوم تھا کر آپ کی تھریے ہی ان کی جس حیات میں تائع ہوئی تھی مورند میں ایسا کھو تھی نہ لکتا جو میں نے لکھا تھا۔ میں نے اس معالے کو وہیں رونت گزشت کیا کیوں کاس سے زیاد و کی شرورت ذری ہے۔

میں فیکل پار جب البور آلیاتو شل نے قاکی صاحب سے طلاقات کا ابتمام کیا۔ اس کی ایک وہدیہ بھی تھی کا گر شہتہ سے ایک سال پہلے میں البور میں اپنے بہت وقت را ورمعروف پر واگرام کے باعث ان سے نال سافا قال اگر چہ کوشش میں کوئی کی نہ تھی۔ میں واپس آیاتو قاکی صاحب کا شکا بہت المدطلا کہ آپ بھو سے بے لیے گئے۔ اگر آپ کو صت نہ تھی آؤ کہلا دیتے۔ میں می آجاتا۔ ظاہر ہے کہ جھے بہت شرمندگی ہوئی اور میں نے فور آمعذ رہ بار اکسال اس آخری طاقات نے بھے رفید اکیا کیوں کہ تا می صاحب پر عمر رسیدگی کا اضحالا لیے نے فور آمعذ رہ بار می گئے تھی میں گئے تھی ہے کہ میں کہ اس کے نام معنون کر میں ایک میں تاریخ میں گئے جس کی ایک میں کے در ایک کا جس کی میں اس کے نام معنون کر میں ہوئی ہیں گئے تاریخ کی میں اس کے نام معنون کر کے بہتے تیں میں اس کے نام معنون کر کے بہتے تیں جو ایک ایک دوست کے ذریعے شکر میں کہلا

اب لاہور ش براکوئی بر رک ایسانیس روٹم ایس سے میں لاہور جا کرطوں اور وہ جھے اپنے ہاتھ سے شکانیت نامہ کھے کہ آپ ل کنیس مجنے۔

یاران رفت آه برکی دور جا ہے

(مصوفي)

\*\*\*

# احدنديم قاسمي سباحيها كبين ج

جس طرح آزاداور خود مخار ہوئے کے باوجود ہی تمام سیارے کی مرکز بینی شمس کے زیرا تر ہوئے میں وای طرح انسانی فخصیت کی تشکیل کرنے والے رتبانات وسیلانات ہی کسی ایک اسمای رویے سے مشروط جوتے میں وہر چند کہ بادی انظر میں بیامحسوں دیہو۔

احمد ندیم قامی کی شخصیت کاخمیہ محبت سے اٹھا تھا جکدان کی تخلیقی شخصیت کی متعدد جہات ان کے اس معروف معرع کی تخریر ہیں:

### اشان تحکیم ہے خدارا

احمد نیم قاکی تر آل پندادب کی ترکی کے آخری یو سے آخری یو سے مان کیا تقال کے بعد پاکستان اور ہند میں اس تحریک کے بعد پاکستان اور ہند کی مارسے میں اس تحریک کے بدا سینئر اور فعال دانشور باتی فیمل رہا۔ انسان دوئی کارویاس تحریک کے منشور کا صد تھا لیکن احمد ندیم قاکی اور تحریک سے دابست و بگرا ال تھم میں اس امر سے اتمیا زکیا جا سکت کے کوئٹ افران دوئی کامر چشر قاکی صاحب کی شخصیت سے چھوٹنا تھا۔ یہان کے لیے نظر یہ کی تحقیمت سے چھوٹنا تھا۔ یہان کے لیے نظر یہ کی تخصیت سے چھوٹنا تھا۔ یہان

میراان ہے تقریباً جا لیس برس تعلق رہااور تل نے افھیں ہرآن تل دیکھا ہے۔ جھے نیس یا د کہ میں نے افھیں ہمران تل دیکھا ہے۔ جھے نیس یا د کہ میں نے افھیں سکرائے ہوئے بایا یسکرانا اور مسکرا بنیس تصبح میں ریکھا ہو۔ جب بھی ملا افھی سکرائے ہوئے بایا یہ سکرانا میں مسکرا بنیس تقسیم کرڈ آسان نیس بالخصوص اس شخص کے لیے جے جو جو متناز شاہدا دیا گیا ہو۔

سارے لا بور میں ان کا ذیر الی جگھی جہاں میں بلاویہ ، بلامقصد اور ہے وقت جا سکیا تھا، ٹل کراگر کچھوڈوں تک ندجا یا تا توان کا فون آجا تا کر بھٹی کیوں نیس آئے؟

بھے نیس یادیں نے اٹھی بھی پریٹان مآزردہ دل گرفت یا اعصائی تناؤیں دیکھا ہو۔انسان اویب ہوا دہ ہے مرکزی دھارے کا حصہ ہو ماس شہر غداری زیست کتا ہو، حاسدوں کی فو خاآرائی بھی ہواوران سب کے باوجودو مثنانت رہے تو اس کے لیے ہزے قرف کی شرورت ہے ایسا قرف جوہرکی کویمسٹرنیس۔ قاسی صاحب کو دکھوں میر بیٹانٹوں ، آزرد گیوں اورول آزار بوں کا خاصا حصہ طاقھا، لیکن انھوں نے ان سب کواسپنے باطن میں چھپائے رکھا، کسی دوست میا طاقاتی کے ساسنے بھی بھی نیشلو و نتج ہوئے اور ندی ''پلخ گفتار۔۔

ذاتی طور پر میں فیمی معلم کا دویہ دیتا ہوں۔ افسانے کا فن سجھانے کے لیے تیس، ندی شامری کے رموز سے آشائی کے لیے بل کر ان معنی میں معلم کر بارفالف کی تدری میں کیے دستار کو گرنے ند دیا جائے۔ دشنام کے بنگام میں کیے ایو ان معنی میں معلم کر بارفالف کی تدری میں کیے دستار کو گرنے اند دیا جائے ۔ اس لحاظ ہائے ۔ اس لحاظ سے میں اپنا معلم بھتا ہوں کر ان سے میں نے مبراورا ستھا میں جادہ حیات پر گامزان رہنے کے دری کے ساتھو وقار سے فاموش دہنے کا علم بھی حامل کیا۔ یہ آسان سبق دیس کیے مام کی دندگی نے یہ کے دری کا مردی کے اندگی ہے میں ایک مام کی اندگی ہے یہ کہ در واثن کر دیا کہ فودی سے ذریست کرنا مشکل ہی تھرا ممکن فیمیں۔

قائی صاحب نے ایک مرتبہ جھے بتلا کو آگر چہ شامری قریبطے ہے شروئ کر رکمی تھی لین ہی تھے ہمولانا محریلی جو ہر کے انقال پر لکھی جو ۱۹۳۱ء میں روز نامہ سیاست کے پہلے سنے پہنا تھے ہوئی۔ میں نے اہمیں بتایا ک میری پیدائش ۱۹۳۴ء کی ہے ، گویا میری امرے زیادہ قائی صاحب کی شہرت کی عمر ختی ہے ۔ پون صدی تک اوپ کی تنقف اصناف میں کام کرنا ، خود کوشلیم کرانا اور آخری وقت تک فعالی دیتا آسان کام نیس ، گرا حمد کی م قائی نے میں دکھایا۔

ووا فسائدنگاروں میں برے افساندنگارہ شامروں میں بری شامر بھافیوں میں بری محافی تو ہے ہی گر وہ ہم میں سے افغال بھی تھے اوراس میں ان کی بررگی مقسر ہے:

> کون کہتا ہے کہ موجد آئی تو مر ماؤں گا میں تو دریا ہوں، مندر عن از ماؤں گا

احمد نیم قامی نے اس بلیغ شعر سی حیات برموت کے غلبے کے تصوری ٹوب صورت سلوب میں آئی ک

ہے۔ یہ ایسا شعر ہے جس نے قلیق کا راور فظار کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ وقت کے بخر اس علی جہا ہے آسا

ہوتے ہوئے ہی وہ تخلیق اور ٹن کے ذریعے ہے جسمانی موت کے باوجود کی فنا نہ ہوگا۔ اس کا نام خوبصورت

تخلیق، زند و تھورات اور پا نیوارا تھا تا کی صورت میں اس رہے گا۔ یقے ہوا اس شعر کو تھے کا کیسا ندا زر لینواس شعر کو ذاتی وار با نیوارا تھا تا کی صورت میں اس رہے گا۔ یقے ہوا اس شعر کو تھے کا کیسا ندا زر لینواس

کی کی گیلی فذکار کو نعیب ہوتا ہے۔ خالب نے ایک بی کیفیت کے ذیراثر کہا ہوگا: بازیج اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز قمانا مرے آگے

آت سے نوے ہیں جو تھٹر القداد افراد نے جنم لیا ہو گالیکن ان میں سے کتنے میں جو تھکی کارہا ہت برے اور پھران تھکیتی کاروں میں بھی کتنے میں جواحمہ ندیم قالمی ہے چکیلتا مدے کے پھوٹی کھلائے ،محبت ہائی اور محبت کی۔

کی در کرستے گا۔ کی کیاس کی چک دیک شاف ہی ہوتا رہے گا۔

اگریزی سی ایسافقہ اللہ والدوسی الدوسی الدوسی الی الشرائی الی الشریزی الی الشریزی میں الدوسی الدی الدوسی ال

ر اشان عمم ہے شایا!

کی فنی نصب العین ہے مشقل وا بھی رکھتے ہوئے ادب کی اقد اراور شعر کی بھالیات کو جم ورخ نہ ہونے دینا بہت مشکل کام ہے اور مجی مشکل کام احمد نیم قائلی نے بطریق احسن کر دکھایا۔ احمد ندیم قائلی محض ایک افسانہ نگار کا مام نیس ٹی کر ایسے افسانہ نگار کا نام ہے جس نے افسانے میں حقیقت تاری کی روایت کوا سخام بخشاہ ورساتھ می معاش ہے کے بتر کے نتیجے میں افراد کے بدیلتے رشتوں کو سجینے کی کوشش کی ۔انھوں نے ویبات کے معاشرے کے جوالے سے جا کیروار مزارع اور کی کمین کی زندہ اورجان دا رنصوری پیش کیں ہیں جمحقتہ تح ریمی ان کے فن کی تمام جہات پر روشنی ڈالٹامکن نہیں تا ہم اس امر مرياهينا زورووں كاكر قاعى صاحب في كليتي اظهار كے ليے دو بہت بزے ميڈ يم ليني شامري اورافسانے كا التخاب كيااورا في كليق توان في اوروان ي بردوكا حل اوا كرديا ، يرب ين كيات ي كراوك الا لكية لكي الكي ا تمری مرف کردیج ہیں گر زند وتکلیل ہے محروم رہنے ہیں جی کہ ان کی فخصیت کی طرح شامری بھی زائد المعياديو جاتى سے استعارے مرجمائے محواوں من تهديل موجاتے بن، جوان كي كيتى لحد يرج حالے جاتے ہیں۔ تطیفہ بیک ان کے لیک انتقال کی : کا دنیا بھر میں جر جا ہو، تحران تک اس کی اطلاع فیش اللّی یا تی ۔ احدد یم قامی اردوادب کی ایک فضیت کام ب جوستر بری فلیق کاظ سے فعال ری اس س معاصرین میں ان کی شیارٹی اوراس تبعث ہے انہیت اور عزمت کا اتداز ولکا جا سکتا ہے لیکن میدمزمت و ا بہت محض امر بی ہے مشر وطانیس ال کراس بتا ہر کرانھوں نے اپنے تلاقی صلاحیتوں کے بھر بح را ورمنٹوع ا ظہار ے اروواوب یر کبرے اڑا معد ڈا لے۔ شامری اورا فسائد دونوں می ان کی تخلیقات کے با حث مال دارہوئے۔ یہ بوبعض اوقاعد بحصہ ہوئی کر قامی صاحب شام یں یا انسان تکاری تو یا اس لحاظ سے بے سود ہے کہ شامری اورافسانے کی برکھ کے لیے تقیدی معیارات جداگاتہ جن البنداایک جوالے سے دوسرے کی برکھاور فیصل فاط ہے میں توا سے بول مجمتا ہوں کہ شام ی ورافساندا حداد یم قامی کی تخلیقی شخصیت کے سکے کے دورٹے جسای فے آت سامکن ہے کہ اردوادے کی جدید رتباعث کی بات ہواورائی کی احد تدم کاکی کا نام ندآئے؟ بحثیت ایک تخلیق فن کاراحمد ندیم قامی بهمرف اینے زیانے کا استعارہ ہے تا کہ یہ بھی کہ ان کی تم مروں اور شامری نے اپنے لیے تاریمیں کا ایک ایا وسیع طلقہ پیدا کردیا جس کی وسعت میں اضافہ تی ہوتا رہا ہے۔ ا گزشتر صدی کی تیسری دبائی میں جب برصفیر قلامی کے اندھیر ہے میں سبک رہا تھا، اقتصادی کساد یا زاری آخری مدکوچهوری تقی تو بیر واستیدا دا ور معاشی بد حالی کی اس فضایس برمغیر شد جس یخ طرز احساس نے جنم لیاس نے ایک طرف کمی ساست کوتھوریا کتان میں جموت آشنا کیاتو دوسری الرف تر تی پیندا دے کی تح یک نے ادب میں مقصد بیت اورادب برائے زندگی کی صورت میں جس نے تصورادب کافروش دیا اس کے بتنے میں پر مغیر میں جدید خیالات کی ہرتی رو دوڑ گئی۔احمد ندیم قامی بھی اپنے انسان دوئی کے تصورات

جھے ہیں جس مور ہوتا ہے کہ حمد کے قائی کے پاس جی ملاج توں ، خصورات اورا نگار او کی صورت اسلوب میں اورا کا فرائ کا وافر ونئے والا و جود توہ مورت اسلوب میں شراق ایا فی کا وافر ونئے والا ہوت کو انہاں گئے ہوئے اور ان پر مشر اوان کی کا لم تگاری ، او بی تقر بات کے لیے مفراین مفاین مفاین مفاین مفاین مقاری ساتھ کا کی کے قیضے میں مفراین مفاین مفاین مقاری ساتھ کی اور مدارتی خطبات ، کیاوں کے دیا ہے اور اللیب نگاری ساتھ کی احترائی خطبات ، کیاوں کے دیا ہے اور اللیب نگاری ساتھ کی صفتہ یا راس میں برشیم بن کو فی دو تو میں برشیم بن کر فی کی گئاری ، خوش کو فی اور توش وائی ۔ کر ایسے سے کر ایسے سے ساتھ می صفتہ یا راس میں برشیم بن کر فوش گفتاری ، خوش کو فی اور توش وائی ۔

احمد ندیم قامی ندمنافق تنے اور ندریا کاروائی لیے اسپتائی آورش کواسپتانول وقفل سے ذخہ و رکھا۔ حاسد بن و کالفین اور ہر خوا ہوں نے جوطو پل دشتا می میم چلائے رکھی، وہ ندتو ان کے ہونٹوں سے مسکرا ہے جیمن کی اور ندائم کی روشنی مشک کر کی کہ وہائی حقیقت سے آگا درہے۔

### قورٹیر کو جب زوال آیا ہر چے نے تم برسا لیا ہے

### وشمن مجی جو جاہے تو مری جماؤں میں بیٹے میں ایک گھٹا چیز سر راہ گزر ہوں

احمد نیم قامی فعال قام کار تھے۔ چنال چہ شامری افسان کالم بطئر وہزائ ، سب میدانوں جس ان کالام رواں وواں رہا ۔ گرقا ٹی آوجہ یہ باعث ہے کراشتہ لکھنے کے باوجود بھی انھوں نے معیار کے گراف کاعمودی سنر برقرار رکھا۔ اس ٹھا فاست قوان کی قلیق شخصیت دریا ہے مشابہ نظر آئی ہے۔ جس جس کی بھی پانی کا بہاؤ کم نیمل برنا اور کی وریاان کی شخصیت کا بھی استعاد افتر ارپانا ہے کہ لاقعداد دوستوں اور لوگوں نے ان سے شخشیں ہ منا یتنی اور مجتبل حاصل کیس محروریا کی دوائی میں کی نہ ہوئی۔ اس لھا فاسے انھی شجر سایہ دار بھی قرار دیا جمیا

باسدایک ی ب کر جمر بھی بازو پہنا کراہے سائے علی آنے والوں کو ٹوٹی آمدے کہنا ہے۔ جمر سایہ فرو شہر اور اللہ کراس کا سایہ صدقہ جاریہ وتا ہے اور ایسے ی جمر سایہ وار بھارے کا می صاحب بھی تھے۔

> آنے والی تعلیں تم پر افخر کریں گی جم صرو تم نے فراق سے باتھی کی بین تم نے فراق کو دیکھا ہے

موساتیوان م بھی کل اس بات پر فرکریں کے کہ ہم احمد نیم قائل کے دوست تنے ، ہمیں ان کی شفقت اور مجت حاسل ری اور ہم نے بھی ان سے کہ فیض کیا!

\*\*\*

# ند<u>يم</u>صاحب

ندیم صاحب کے ساتھ امروز کے دفتہ میں اکثر ملا قامد رہتی ہا زوفن لی دینے کے لیے جانا ہونایا اس کا معاوضہ وصول کرنے کے لیے جواس وقت الاروپ فی فوزل کے حساب سے مثنا تھا۔ امروز کے علاوہ آفال واحدا خیارتھا ہوشعرا کواسی حساب سے معاوضہ دیا کرنا تھا اور جس کے اوبی جے کیا نچارت انتظار کی سے ہے ہوشہ ہم سے کھوان سے وہاں کا لم بھی لکھا کرتے ۔ مرکاری جربے وال میں ان وقول افت دوز واستقلال تھا جو ترجی ہوں کا معاوضہ دیا کرنا تھا ور جس کے ایڈ یا بھوش ترین تھے ان وقول الاوپ بھی آت کے کم وقیش دوسو

آت یا دا تا ہے کہ ذریم صاحب کی اکثر ہاتیں لائن تقلید ہوا کرتی تھیں۔ شالا ایک دن دائر میں جیٹا تھا کرا یک شاحر جمن کا نام اس وقت یا دنیس آر ہا۔ آئے اور ندیم صاحب سے کہا کرانھوں نے کوئی ایک ماہ پہلے ایک غزل برائے اشاعت بھی تھی لیمن وہ شائع نیس ہوئی ، شاید وہ آپ کوئی ہی ندہو۔ اب اسمل تصدید تھا ک غزل آو اٹھیں ل گئی گئی لیمن وہ ندیم صاحب یا امروز کے معیار کے مطابق نیس تھی ، چنال چندیم صاحب نے اٹھیں جواب دیا کرغزل آو بھے ل گئی تھی لیمن وہ آپ کے معیار کے مطابق نیس تھی ، جنال کے دوریسی کہ سے سے کران کیاہے معیار پر پوری نباتر تی تھی۔ اس ہے بھی اخازہ ہوا کا یک ہزااویہ جب ہول اے تو کس در ہے کی وضع داری ہے بات کرتا ہے ۔ تدیم صاحب کے داخر بی میں فلیب جلائی (مرحوم ) ہے بھی اکثر ملاقات ہوجاتی جو الآن کا فی باشل میں بھی بھی ہے ہے لیے آیا کرتے تھے۔ بھیل طلاقات ہوجاتی جو باتی جنسی شریم صاحب بزے اہتمام ہے ٹاکھ کیا کرتے تھے۔ ایک با رافھیں دنوں جمار میں جاتھ ہے گئی اور میں نے اٹھی کہ دویا کہ طلک صاحب آپ ایک بیننز جمال ملک ہے باک فی با فات ہوگئی اور میں نے اٹھی کہ دویا کہ طلک صاحب آپ ایک بیننز میام میں کہ بینن آپ کی شام میں کی طاقات ہوگئی اور میں نے اٹھی کہ دویا کہ طلک صاحب آپ ایک بیننز میں میں میں ہوگئی ہو ہوگئی ہوئی کیا۔ سی وقت شاید نذیر باتی کی معارب میں تو بیٹھے ہے ، جمل ملک جوں کہ فودند کی صاحب کر بیت یا فق سے میں کی فودند کی صاحب کر بیت یا فق سے میں کی فودند کی صاحب کر بیت یا فق سے میں کی فودند کی صاحب کا در افعیل مانا الی کہا کہ کہ کہ دو کو کوشش کریں کے کہ ان کہ والمی شام کی کریں جو بھی میں ماٹر کر سکے۔

المرائی کی اس الب اونوں خالبا ترف و کا یت کے توان کے ان اور کے تا ام ے کالم تھا کرتے تھے کیوں کراس وقت اپنے اسلی ام ے کالم تکھنے کا روائی قبیل پڑا تھا۔ تظار حین البت اپنے ام می ہے تکھا کرتے تھے ۔ پی پی ابلی میں غدر بچنے کے بعد جب کہ میں روانا سہ پاکتان میں تکھا کرنا تھا تو ایک دن کمی ہند واند سے فرضی ای سے ای اخبار میں ایک کالم نظر سے گزرا جوائل ورج کے بھر پوروائ کا والی آتھا۔ میں نے اس وقت کے ایڈ بڑھیہ جب میں احب ہے چھا کرفرضی ام سے یہ کالم کس کا تکھا ہوا ہے ۔ جب می صاحب نے کافی لیت والی کے بعد بھا کہ یہ کالم ندی صاحب نے بچوا پا تھا! لیت یہ طوم شہو ساک وو کا انہ جس صاحب کے کافی لیت والی کے بعد بھا کہ یہ کالم ندی صاحب نے بچوا پا تھا! لیت یہ طوم شہو ساک وو کا انہ جس صاحب کی کافی لیت یہ طوم شہو ساک وو کا انہ جس صاحب کی بھی انہ اور کو بھی تھا کہ وہ کالم اس طرح تکھے مطاحب کی اس میں کے بعد ان کا کوئی کالم اس اخبار میں تیسی جہا مالاں کہ وہ ان دنوں اور کوئی تیس کھنے تھے اور اور جووائی اخبار میں تکھی نے ان سے بھی ہو مکن سے بھی ہو گئی کی گئی جس کا ذسروار کوئی بھی ہو مکن ہے۔ مثلاً اخبار کے وہ ان وہ اس کی کی بھی اس کا جب ہو گئی ہے میں وقت کا وہ با کہ اس اطبر ہوا کر تے تھے جو ٹورو کھی تھے ما حدے کے نا زمند سے یہ بھی ہو مکن ہے ۔ جبکہ اس وقت کنا وہ با میاس اطبر ہوا کر تے تھے جو ٹورو کھی تھے میا در سے کے نا زمند سے یہ بھی ہو مکن ہے ۔ جبکہ اس وقت کنا وہ با میاس اطبر ہوا کر تے تھے جو ٹورو کھی تھے کے وہ اس دیے کی نا زمند سے یہ بھی ہو مکتا ہے کہ ان چکی موال پہنچا ہی ہو ہو۔

موش کرنے کا مطلب ہے کہ ذریم صاحب فکائی کالم ہی تکھتے تھے اوران وٹول روان بھی فکائی کالمول عی کا تھا ، البند انتظار حسین ، تب بھی اوراب بھی اولی کالم ہی تکھتے جی جن میں بہتا شت کی جاشنی بھی موجودہ و تی ہے ۔ اس ہے پہلے امروز میں جید سحافی جرائے حسن حسرت بھی فکائی کالم می لکھا کرتے تھے جبکہ امروز ہی میں ندیم صاحب کے تلا و وفکائی کالم منو بھائی کا جواکر تا تھا ہذیم صاحب کا کالم ان کی گیافت وشاوا ب اور بنس کھے طبیعت کی پوری پوری آندر وواری کا حافل ہوا کرنا تھا۔ البتہ بعد میں مثلاً جنگ میں آنے کے بعد انھوں نے سنجید و کا لم بن یکھیے حالاں کر ان کی بیٹھنے کوئی آخر وم تک ان کے ساتھ رہی اور وہ بختف وقتوں کے اوئی واقعات انھیں کشرت سے باو واقعات انھیں کشرت سے باو مقاعت انھیں کشرت سے باو سنے رائے رائے واقعات انھیں کشرت سے باو سنے رائ سے دانیاں کے دیکھی اور عطا الحق آتا کی بیٹی ہوتی رہی لیکن منو جمائی اور عطا الحق آتا کی بیٹی ہوتی رہی لیکن منو جمائی اور عطا الحق آتا کی بیٹی ہوتی رہی لیکن منو جمائی اور عطا الحق آتا کی بیٹی ہوتی رہی لیکن منو جمائی اور عطا الحق آتا کی بیٹی ہوتی رہی لیکن منو جمائی اور عطا الحق آتا کی بیٹی ہوتی رہی لیکن منو جمائی اور عطا الحق آتا کی بیٹی ہوتی رہی لیکن منو جمائی اور عطا الحق آتا کی بیٹی ہوتی رہی لیکن منو جمائی اور عطا الحق

میرے اور یہ یکی صاحب کے درمیان اختا فی دختاس وقت پیدا ہوا جب ان کے بعض نیا زمزدوں نے اپنی تو رہے ہوں کے ذرمیل ان اس کی قطعاً شرورے نیس ان تھی تھی ہوا ہوں کے درمیل کا اس کی قطعاً شرورے نیس انتہا ہو تو اور بینے کی جم جارتی کی طالا ہے جارتی کی الاس کی حالات کی اس کی تطعاً شرورے نیس کے مرمینجگیرے جارتی کرنا کسی طور پر بھی مناسب نیس ہے کیوں کہ جرجیون اور قافی ذکر شاموا پی دستیا ہے مہلت میں ایک کروا داوا کر کے دخصت ہو جاتا ہے جبکیاں دونوں یز سے شامووں نے بھی بھی چھی کیا ۔ دراصل بھائی لوگوں کا طرز استدال کی درست نیس انتیا کیوں کہ شاموی ہی جس کی گا تا ہے نیس نہ ہے گا اور السیلے جی آو اس سے کیا تا ہوں کہ شاموی ہی میں گئی گا تا ہے نیس نہ ہے کہ ہوا کو بھی نیس کے گئی ہوا کو بھی نیس کے گئی ان کی ہوا کو بھی نیس

مثلاً فدیم نے القواوافسانے کھے ہیں جن میں متعددیا وگا داور شابکا دافسانے ہی شافل ہیں جبکہ فیق کے کریڈٹ میں بہت کم سال فیس ۔ گھرفدی کی کالم نگا دی اور تقید ۔ اگر چہ تقید فیق نے ہی تکھی لین فدیم کے مقابلے میں بہت کم سال وہا ڈیں ۔ فدیم کا سب سے تمایاں کا ماسا افٹون "کے ڈر سےا دیوں کی کی تسلوں کی آسلوں کی آبیاری ہے جبکہ فدیم کے مقابلے میں فیق کوئی دیا ہے وہی ماسمل دیں مشافا وہ فی فی ایل بھیر ذکے ہیں۔ آبیاری ہے جبکہ فدیم کے مقابلے میں فیق کوئی دیا ہو ایک ہوندوری کے واکس جا شمل دیں مشافا وہ فی فی ایل بھیر ذکے ہیں۔ ایڈ بڑر ہے ۔ مرکزی تکورت میں کا رقاب ہی کا ایک ہوندوری کے واکس جا شمل دی ہیں میں اور فریدہ پر انز حاصل کرنے میں کا میا ہو ہو تک میں اور فریدہ بران میں کو رجبان میدی حسن اور فریدہ برانز حاصل کرنے میں کام یا ہو ہو ایک شال میں نے ان کا کلام کشر مدے گیا اور جوالیکٹرا کے میڈیا سے نظر بھی میں دیا دواجہ کہ بھی ایک ہو تھی اور ایک میڈیا سے نظر بھی میں اور فیل کا اور جوالیکٹرا کے میڈیا سے نظر بھی میں اس کردا دادا کیا جبکہ غرب ہو ہو ایک میں اس کی حاصل دی ۔ کردا دادا کیا جبکہ غربی صاحب کو برائے لئے میں کامل دی ۔

مزید ہرآل مذم فوری طور ہر ری ایکٹ کرتے اور ترکی برترکی، اس کر اعت کا جواب پھرے وہے

میں پیتین رکھے تھے جَہُدُفِیمَ فرورت سے نیادہ یہ اور تھل مزان تھے۔ یہ بات دیکارڈ پرموجود ہے کہ ایک بارکس نے اٹھیں کہا کہ حفیظ جائد حری نے فلاں جگہان کے فلاف لکھا ہے آ انھوں نے بات ہلی میں نالے ہوئے کہا اور گی بات بھی ہوں وہ تاریخ ہیں کھا اور گا ہوئی بات ہوں نے دوئی کے رنگ میں کھا اور گا ہوئی بات جیس اور انہاں کے دوست میں انھوں نے دوئی کے رنگ میں کی لکھا اور گا ہوئی بات بھی دیکا رؤ پرموجود ہے کہ جب کی نے الن کے سا شان کی شاعری کی تو انھوں نے کہا کہ بھی شاعری کی تو انہاں ہیں مہم تو میڈیا کر بیں ساب فیل جیسے مرتبے کے شاعری کی تو انھوں نے کہا کہ بھی شاعری کی تو انہاں ہیں مہم تو میڈیا کر بیں ساب فیل جیسے مرتبے کے شاعری کی تو انہاں جا کہ انداز دالگا اور انہاں ہے کا انداز دالگا اور انگانے جا کہ کی شاعری اور قرف در کا دے اس کا انداز دالگا اور انگانے جا کے جوجو صلا در قرف در کا دے اس کا انداز دالگا اور انگانے ہوئی سام کی انداز دالگا اور انگانے ہوئی سام کی کا انداز دالگا کی کھی سام کی میں کا انداز دالگا کی کھی کی کھی کی کھی کا کہ کا کھی کے جوجو صلا در قرف در کا دیا ہے کہا کہ کھی کی کھی کے جوجو صلا در قرف در کا دیا ہے کہا کہ کو کھی کے جوجو صلا در قرف در کا دیا ہے کہا کہ کو کھی کے جوجو صلا در قرف در کا دیا ہے کی کھی کھی کے کھی کے جوجو صلا در قرف در کا دیا ہے کہ بھی کی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کہا کہ کھی کے کھی کھی کھی کھی کھی کے کہ بھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کہا کہ کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کی کھی کے دو کھی کی کھی کے کھی کے دو کو صلا کی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کھی کی کا کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کہ کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کہ کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی

میرااپ سمیت تمام نے کہ دوستوں کومٹوروہ کے لئے کے گفت اور شخصیت کومٹید سکا مثلہ بناتے کے بہائے اس موضو سے کو بحث و تحییس کے لیے کا چھوڑ دیا جائے کیوں کرا کی اویب اس وقت تک ہی زندہ رہتا ہا دریا در کھا جاتا ہے جب تک اس کا عیب وہ ترزیج ہے در ہے۔ اوراگرہم نے ان کھوا رہ فوش مقیدگی کی جا دریا در کھا جاتا ہے جب تک اس کا عیب وہ ترزیج ہے در ہے۔ اوراگرہم نے ان کھوا دری کا مظاہرہ کیا جا دری تو حادثی تو بیان کے حق میں اچھا نہ ہوگا کیوں کو اگرہم نے شرورت سے زیادہ کی افاد دری کا مظاہرہ کیا گھوٹ ہی تو زنا نہ ایسانی کی کرے گا مورید کا مساتھ ساتھ ما ہے تا ہے تی سرانجام یا تا دے گا۔ ہم سب کوشت پوست ہی کے انسان جیں، خطیاں بھی کرتے جیں اورا ہے یہ سے تعلقے کے بھی خودی ذر دار تغیر تے ہیں، موضو سے جسک میں دیتاتو و سے بھی خوش نفیدی کی اس ہے۔

ដដដដ

## احدنديم قاتمي

اب سے چھرسال پہلے کی بات ہے کہ میں فنون کے دفتہ گناؤ معلوم ہوا کرفون کا دفتہ یہاں ہے کیں اور خفل ہورہا ہے ہے منسوروین کی معروف نظر آرتی تنی سے کتابوں کا انہار تھا جس بیں سے وہ کتابیں چھانت جمانت کر پیکٹ بنا رہی تنی سے بی منسورہ کے ترب بیٹوکران کتابوں کو لچائی نظر وں سے وہ کتابیں چھائے ۔ آخر جملے سے دہائی تھر وں سے وہ کھنے گئی۔ آخر جملے سے دہائی تو میں نے کتابوں کے دھیر میں سے چند کتابیں افعا کر بج چھا۔ ایس سے جاؤں، بڑھ کروائی سے دہائی تھا دوں کا جمور بھی تھا۔ منسورہ نے کروائی سے دون گی منسورہ نے کروائی سے جاؤں کی صاحب کے افسانوں کا مجمور بھی تھا۔ منسورہ نے اسے کام سے مرا فعا کر جری کا جس افعائی تھا۔ منسورہ نے کام سے مرا فعا کر جری کی تھا۔ منسورہ نے کی صاحب کے افسانوں کا مجمور بھی تھا۔ منسورہ نے کام سے مرا فعا کر جری کار کی کار دول گی۔

ایک کے بعد ایک اور پھر وہر اتیسراافساند پڑھے پڑھے کا ب بھرے ہاتھ سے چھوٹ کر کر گئ تی ۔ یہ

اتبان بھی کتا خالم اور جاتل ہوتا ہے۔ ہر بارا یک کو گراں اینے کمز وراور ماتو اس کندھوں پر اٹھا لینے کے دھوے كر بيشناے ورس بھي اي جائل اور طالم نو رئيشر كا حديوں \_ بھلا بغيرسو جے تھيكا ہے كوما ي بحر لى كہ بال کون نیس تکسول کی بیشر ورنکسول کی دیراب دون افسانے بر حدکہ تکسیس کھل گئیں۔منصورہ کی زیان سے میان كرك الرائب كي لكودي كي تواس كوتون من جماب دين كيدهاري الا كاخباره يعول كما كرا الرقواس كو میست بی جانا تھا سوا ہے جیت کر بی رہا ۔۔۔۔ بھلا کہا ں ہم اور کہا ں قاعمی صاحب اوران کافن ۔ بھلا میں یہ کیوں بجول کی کہ جب ہمارے لیے پھول خیار آتا تفاقواس کے اپنے پیروں کے ماموں ہیں قامی صاحب کا مام ہوا کرنا تھااور جہاں تک میرا خیال ہے چول خیار میں بچے ں کے لیے قامی صاحب کی نظریں بھی جمیا کرتی تھیں اوراب ایسے وقت یک کران کام م ایک حمد سما زاویب کے طور پر لیا جاتا ہے ، ہم نے ایل اوب شنای کے زعم میں آگر ان کے فن کا تجزیہ کرنے کی حالی اپنی سادگی اور تمانت کی وہ یہ ہے کھر لی۔ کی جانے کہ اس وات شرمندگی اور ندا مت ہے جیسے مانی مانی ہوئی جاری تھی۔ سوای دم کتاب باتحدے رکھ دی اور سوی ایا کہ اگر منصور ونے نکا ضا کیاتو میں اس ہے کہ دول کی۔ "نہ بھائی پیمیر ہے ہیں کی بات نیس" ۔ برمنصور ونے بھی بید ا عد شاہر بے خیال می میں کے دی تھی۔اس لیے اس ارے میں بھی اور دانی نہ کرائی ۔ کتاب اتحد ہے رکھ کر عرائے آب کو بلکا بھلکامحسوں کر ری تھی۔ لگنا تھا جو ہو جو اپنی یا وائی ہے عل نے اٹھا لیا تھا اس یا رکر ا اس کو جس نے اپنے کندھوں پر سے اٹا رکر رکھ دیا۔ یا ہے گئی گز ری ہو گئی۔ براہ جب کر قاممی صاحب می دنیا جس کیل اورا دیا مدی فرف سے بیمرا سلما سے ایک بار چرمیری ناسے قائی اور کو کلے تم ارسے نے سرا تھا با ہے اور سوچتی ہوں اب شاید میں برجرائے کر مکتی ہول کراس پر رک اور پر سے اقسان تگار کے اُس پر ای یا چن رائے قلم بند كرسكون يهوآن بكرية برأت رندان كرنے بيتر كن بول ماوران كا فسانوں كامجتور المنانا"ميرے ساہتے ہے جس کے دی افسانوں میں سے ہرا فساند میں نے پر حاکم کس طرح کے ہرا فسانے کے تاروم ویس جیے ہوئے ان کے کمال فن موضوع اوراس کی بڑ کیا ہے ہر ان کی جربے دگر فت اتن معمولی با ہے نیس کہ جس اس کے بارے میں اپنی رائے چیش کرسکوں ۔ میں نے ان کے ہر انسانے کا آ غاز سرسر کی الموریر کیا کنیان جول جول آ کے روحق گخان کے قبل کی عظمت وحمایت کے سامنے خود کوا تنا تغیر اور بے وقعت محسوں کرتی رہی ہوں ک من بيل جمين كريس ان كفن ير تقيد وتجزيه كاحل اواكر مكول كي بهرمال جب اس كام كا ومدليات، وكلة \_B\_20t/25.

قائی صاحب کے فیانوں کے بارے ش کی کیا جاتا ہے کہ وہ پنجاب کی ویکی زندگی کے تناظر میں ایکھے گئے ہیں اور پنجاب کی رومان پر ورویکی فضا اور و بنتائی زندگی کے تمان ہیں۔ جس طرح منتی پر بھم چند کے افسانو کی وب کائیے اور ورد کے دیمات اور کسمان کے گوا گوں مسائل کے علاوہ و یہائی زندگی مساوہ ورد کھ بھری زندگی ورد کے دیمات اور کسمان کے گوا گوں مسائل کے علاوہ و یہائی زندگی مساوہ ورد کھ بھری زندگی اور ماجولی کی مکائی اور از جمانی کرنے والے ایک ورافساند نگار انتظام کر ہوئی ہیں۔

ریو سی کے ان جنوں انسانہ تکاروں کافن ایک ہی تناظرے تحریک یا تا ہے بیٹی مرطانوی رائ کے جا کیردارا ندفظام نے دیباے اور کسان کی زنر کی حکم اور جبر کی جس چکی کے دویا نوب کے چ اپنے برجس طرح مجبور کیا تھا وہ ندصرف اورھ کے دیکی علاقوں ٹی کہ بورے ہندوستان کے کسان کا المیہ تھا۔جس میں بنگال مداری اور دکن ہے لے کر سندھ و بنجاب اور پر سنجری و جنائی زندگی کوا بی لیبیت میں نیا ہوا تھا۔ فرق صرف علاقوں کی موحی اور طبعی حالات کے اختلاف کا تھا۔اوران سب کے مقاللے میں پنجاب اپنے طبعی اور موتی ما لاست کی بنابر نسبتاً خوش نصیب کها جا سکتاہے کہ بیمر زمین زیا دہ زرفیزتھی کے گندم اور کیاں جیسی اہم اور قیمی ضلیں اس مرزین سے اٹھائی جاتی تھیں۔ یہاں کا کسان جسمانی اور مائی انتہارے دوسر معلاقوں کے کساٹوں کے مقالبے تک زیا دوآ سود ہ حال اورتوا یا تھا۔ بھی ویرتھی کہ ہر طانوی دائ نے اس علاقے کی جن یا در کواسے یا زوئے شمشیر زن کے طور پر (Reserve) میں رکھا ہوا تھا۔ اور وہ بخاب کی اس فوش تعیبی کا شرائ اس فرح لے رہاتھا کراس نے سندھا ور پنجاب کے علاقوں کو برقتم کی منعتی ترتی ہے محروم رکھا ہوا تھا۔ يرمغير كيدوس بعلاقول من جبال منعتي دوركا أغاز بويكا تعاويال مندها ورينجاب كيماوقول كواس ے میسر مروز وم رکھا گیا اوراس محروثی خاسب معموثی ناتھا لی کیا تحریز کی دورا ندشی اورا سزینچک (Strategic) الیالیدوں کا مند ہو آنا جو مدے ۔ اس نے اعجائی دوراند سٹی اور بیا لاک سے کی بھی حکمتہ جنگ کے متیج میں بیدا ہونے والی صورے حال ے نیٹے کے لیے بتد وسٹان کی اس افرادی قوت کواہے یا زوے شمشیرزن کے طور م استعال كرنے كامنعوب بنايا تھا ۔ ايك الرف تو يا كتان كے زرى علاقوں كى پيدادا ركھ تكرى رسد كے ليے نتخب کیا تھا۔ دومری جانب بہاں کے تومند کرو جوانوں کو جنگ کی بھٹی میں جبو یک کرا سینے استعار کی بقاء کے تحفظ اور فتح کا دسیلہ عنایا گیا۔ ای مر زین کی زرفیزی اورائے وست دیا زور اشائی گئی منبری تعملوں کے باوجود و بقان کی محروی دنگان اور تیکس کا تبری نظام بهال کے کسان کی گرون پر کوار کی طرح لکتا رہتا ہے۔ ندمرف

لگان اورلیس کا جیر ٹی کر میمان کے دیمیات بھی ان تمام بھولتوں ہے تھے ۔ بھی دیر تھی کے مغم فی بٹال اور برسنیر کے بیٹتر علاقوں کے دبیتان دیجی زندگی کی سعوبتوں سے نگل کرمنعتی کارخانوں اور طوں میں روز گامہ حاصل کرنے کی دھن میں بڑے منعتی شیروں کارٹ تو کررہے تنے تکران کی فلاکت زوہ زندگی کے مسائل میں وو چندا ضافہ ہو رہا تھااور جب ایک یا رکسان اپنی زمین اور نصی یا ڑی کے مجمعوں کو چھوڑ کرشیری زندگی کی سہلا ں مے مزیلے او نے کی آس لگا کرل مز دور کی حیثیت ہے اس زندگی کا حصہ بن جا ناتو اس کی آنکسیس کھل جا تیں اور ویشر ورتوں اورمسائل کےا بک اور جال میں پینس کررہ جاتا ۔اور بھی موضوع اورصورے حال تھی جو منٹی پر ہم چند کے انسانوں میں ٹن کامحورین کر روگئ تحرقاتی صاحب کا انسانوی ٹن اس قیدے آزادے ۔اور اس کا سب بیدے کہ قامی صاحب کی افساندگاری کا آغاز نشی ہے چندے بہدا کے کے زمانے سے ہوا۔ان کی افساندنگاری کا آغاز دوسری جنگ تظیم کے آس اس می بوال سی جنگ کے اثر استداوران سے بولے والی تبدیلیوں سے سب سے زیاد ومتاثر وجاب کا جو حدیا ورجس طرح ہوا تھا۔ اس نے علاقے کی زندگی ہے آتی تہریلیاں اور نت نے رنگ بھی دیے تھے کہ لگنا تھا اس علاقے یہ دھنگ کے دھول کی ہر کھا ہوری ہے۔ جس نے بیماں کی زندگی خصوصاً وہتان اور دیماملہ کی زندگی کے سکوملہ اور جمود کوتو ڈکرٹی زندگی کی لیر بہر ہے آشنا کرویا تھا۔ ٹی زندگی کی ایر بیراور دھنک کے دیگ تی قاعی صاحب کی افساند تکاری کاموضوع ہے۔ان کے افسانے کم وہیں ہے وہیوں رمشنک ہی اوران کی سب سے نمایاں ٹونی یہ ہے کہ ان تمام مجموعوں کے ہر ا قسانے کا موضوع اپنی اپنی جگہ برمنفر دے ان کافن بکسانیت اور تکرارے یا کے۔ پنجاب کے دیبات ک زندگی کے تمام مسائل سے ملک ہے تو ووسری طرف برطانوی فوٹ میں بھرتی ہو کر جگ کی بھٹی میں وسیل و بے جانے والے کر وجوانوں کے اپنے زاتی اور نفسیاتی مسائل کے علاو وال کی عدم موجودگ کے سبب ال کے کمرانوں میں جوخلا پیدا ہوتا ہے اوراس کے نتیجے میں نے نے سائل کھڑ ہے ہوئے میں ۔ان سب کا ڈکر انھوں نے جس مصوران جزئیات ہے کیا ہے اس کے بارے میں جبری کیا جباط کراس کا تجج پہروں۔البتد بیہ صرور کہوں گی کہ انھوں نے اپنے مید کواس کی تمام ترسیائے ںاوران سیائیوں کے اندر چیے دردو کرب کواس خرج محفوظ كرايا ہے كہ جب ہم ان كاكوئي بھي افسانہ يزهيس كے، اس كي وساطنت سے اس تخصوص موضوع كا ہے را با حول اور ہورا تا ڈ ایک جسی وصدت بن کر قاری کے اند رائز تاہے۔ جسے وہ خوراس یا حول اور زیائے کے ا ندر موجود ہوا ورائ کا حصہ ہے ۔ ان تمام جموعوں على شافل ان کے ہرافساتے کے بارے علی لکھنے جمعول آو

اس کے لیے ایک وفتر عی درکا رہوگا۔ مواب میں وی کروں کی جولوگ دیگ کے ایک دانے ہے جی اس کے اعظم پارے مونے کا اغراز ولگا لینتے ہیں۔

اس وفت میرے سامنان کاجود حوال مجموعہ" سٹانا "موجودے۔ اس میں ٹالل ہر ہرا فساندیز کی مرکار کہام سے لے کر سانا تک میری آخر ہے گزواہے ، زمرف میری دوج کیا خرار اے آپ کر علی نے ہر ہر افسانداس فرح بر ها کوبایس ان کے قدموں میں کمڑی اس کے قد دقامت کی پیائش کرنے کی جسادت کرنے کی کوشش کررہی ہوں ۔ حقیقت میرے کران کے ہرانسانے پر بات کرنے کانو جھے ہیں حوصلانیش ۔ میں اس مجوع میں شامل مرف دوافسانوں "ممتاز" اور" تجری "ی بریات کرلوں آؤیزی بات ہے ۔اب اگران کے افسانے متازی بات کریں تو بیکوں کی کر دوسری جنگ عظیم کے تاظریس لکھے گئے عالی ادب کے افعانوں کے درمیان رکا کر دیکھیے تو یہ زمرف ایک تقیم افعاندے ای کر حققت تو یہ ہے جس تاظریس لکھے منے ا فسانوں میں س کا مقصد ، مقام اورا ہم حیثیت ہے ۔ متازا یک انسانہ ہے جس کو لکھتے وقت برحم کے فیر منروری میذیامند والفاظ کونظروندا ذکر کے فقائق کا یک ایسامهمرا ندا ندازا فینیا رکیا گیا جس میں کسی هم کی لفاظی اورجد إلى تيكنيك إلى يغ فتكارا نداسلوب كوائي رائ ديد بغير الأنول كوايك بجيب طرح سرمان كياتميا ہے۔واقعی ایک جیب انداز میں رہوننٹی پر بیم چند کا وہ کا کما زیاد ما حا زیا ترازے جس کی بنام و واپنے افسائے کے برسوڑا ورسو تھے ہے تو دُنظر آئے ہیں۔ جبر معد وشیعت کے سو تھے اور کر داروں کی اجمائی ہا برائی کو خودا ہے الغاظاوراني زبان ے دومرول تك ى كياتے إلى الى كے بنكى قاعى صاحب ندكى كواجما كتے إلى اور ند اس کے إرب عرباني رائے قائم كرتے ميں في كر واقعات اوركروار كي في كو واقعات اوركروار كي في وال كے حوالے سے كا اس کو (Expose) کردیے ہیں۔ اس الرج میں بادام کا چھاکا اس یہ ساتا رکزان کا در بھی کری کوسائے ركودي -آئة مار عدوركا قاري قاكي صاحب كافسات مثاكوين عن كابعد جب بالانول كقول و فعل کے اس تشاد کا جواس نے اس نی کے دیننے کے بعد کہ یا کتان ایٹم بم بنا چکاہے۔ بس اس پیندی اور انسان دوی کا مظاہر و کیا ہے تو طنز آمسکرائے بغیر نہیں روسکتا ہے ہودی تو م ہے جس کی یا قابل بیتین بربریت علم اور جور کی رونکھنے کو سے کر دیے وائی داستان قاعی صاحب کے اس اقسانے ہے جمیں لمتی سے اس انسانے کی کی (Dimensions) میں۔ ایک طرف تو ان جنگی قید ہوں کی ابتلاء بیٹی اورنفسیاتی کیفیت ہے جو اس جنگ شروی جنگ بیس از رے تھے۔ اس کا تحریزی سامرات کی برزی کوقائم رکھنے کے تناظر میں اس

جن کا ہم ہر یں جھہ ہاور پھر جا پاند اس کے علم وجور کا نشاندین رہے تھے۔ وجاب کے ان گرو توجا توں نے یہ طافوی سامران کے تحقظ کے لیے کئی نظریاتی جذبے سے تحق حصہ نہیں لیاتھا ٹی کہ بیان کی معاثی مجوری تنی سامران کے تحقظ کے لیے کئی نظرین کی غلامی کے جرکی بنایہ اس جنگلا کے خود کو جو کک دیا تھا۔ وہ تنگ کی جائی ہے مالا تھا کہ ہے۔ چند خود کو جو کک دیا تھا۔ ممتاکی وہری جبت وہ ہے جہاں ایک سنسان اور ویران بستی ہی ہو کا عالم ہے۔ چند جو جہان ایک سنسان اور ویران بستی ہی ہو کا عالم ہے۔ چند جو تی ہی بنی خاموثی اور یہ امرا رستانا ہے۔ ایسا لگنا تھا کہ بہاں برکوئی تھی میں ہو کا عالم ہے۔ چند پھر جب جاپانے وہ کے سفا کا ندا حکامات کے خوف سے لزان ور سال ضعیف اور ماتو ان ہوری مورشی میں جو تو کوئی ہو تی میں جو تو ہو ہو کی کوئی ہو تھی جب جاپائے وہ کے سفا کا ندا حکامات کے خوف سے لزان ور سال ضعیف اور ماتو ان ہوری مورشی میں جبوزی ہو تھی ہوں۔ افسانے کا بیا مرا اور دہشت یا کہ قد بچر وا ستان معلوم ہوتا ہے بہی کا تحقی جو کا رہا پائیوں کی تاریخ کا طلم ما سے جو سکا ہے۔ بھی کا تحقی ہو کا رہا پائیوں کی تاریخ کا طلم ما سے جو سکتا ہے۔ اپنین بے فرضی و خیائی وا ستان ٹیس فی کہ جو حمت کے جو واکار جاپائیوں کی تاریخ کا حصہ ہو ہو کے بیاں گا گائیکس وہ ہے جب تی ہو سے ایس فیان پر کھیل کر جرتم کے جو را ورشم کے جو را ورشم کی خورا ورشم کی خورا ورشم کی خورا ورشم کی جو را درائر کی ایک کرنے کے بو سے ایک کوئر اندا ذکر کے کیساں کی خول کوئر کوئر کی گیا تا ذکر کیا ہیں کی خورا ورشم کے جو را ورشم کی خورا ورشم کی کوئر اندا ذکر کیا ہے۔ ان کی شائی کی دی ہے۔

حقیقت ہے کہ دوسری بھک تھیم ہے متعلق ہے تا رفامیں منظر عام پر مرف اس مقصد ہے لائی گئی کہ فرنسوں کو بھک کی جاور کا روس کی نفتوں کا احساس دلایا جا تھے۔ کاش کہ جاری فلم اینر سٹری اگراس افسانے کو بھی نے کا ش کہ جاری فلم اینر سٹری اگراس افسانے کو بھی نے کا شیال کرتی تو ہے فلم جنگی فلموں میں ایک نمایاں مقام اور حیثیت کی حال ہوتی ہنا نے میں سٹال افسانوں میں بوں تو ہر افسانہ اپنی جگہ پر فرو ہے اور این میں ہے ہر افسانے کے موضع اور صورت پر مصنف کی بھر پر گرفت نے رہ افسانہ کے موضع اور صورت پر افسانے کے موضع اور مورت پر بھر اور این کو در اور این ہی مدیک قریب نظر آنے ہیں ، زمر ف اس ما حول اور این کر دوجیش میں مورت کے ہیں ، زمر ف اس ما حول کا حصہ ما و سے ہیں ۔ پڑھے والا اور مورت سال کا حصہ ما و سے ہیں جی کر دوجیش میں نم ہوجاتا ہے ۔ اب نہ کوئی تید ۔ کال باتی رفتی ہے اور این کر دوجیش میں نم ہوجاتا ہے ۔ اب نہ کوئی تید ۔ کال باتی رفتی ہے دیتے در ایس افسانے کا باحق معتف اور قاری کی تشیت ماد کرا کیا کا فی کہتے کی اس اور کی کھی تا ہے ۔ اب نہ کوئی تید ۔ کال باتی رفتی ہے دیتے در ایس افسانے کا باحق معتف اور قاری کی تشیت ماد کرا کیا کا فی کی تینے ۔ کال باتی کی تشیت میں نمای کوئی گئی کرتا ہے ۔

ان افسانوں میں بخری کا بھی ایک ٹملیاں مقام ہے۔ بخری کے ام سے جارے یہاں پیشرور کانے والی مال دارورے کا تضورا بحرتا ہے۔ لیکن اس افسانے کی تات بی جوخودا کے بخری ہے۔ ایک و مغلوک الحال

اور فاق زود ہے۔ اس کے ساتھ نشے کی عادت نے اس کواتنا منفعل ورمظون کرویا ہے کہ اب اپنی ذات اور اسپنے بیٹے سرور کی ذات کا کوئی خوش اسپنے بیٹے سرور کی ذات کا کوئی خوش اسپنے بیٹے سرور کی ذات کا کوئی خوش آئند تضور دا بستہ کر بی نیم سکتی۔ بھوک ورفاقوں کی مار کی ہوئی داوی نے اپنی پوٹی کمال خاتوں کے حسن می کو مارگرٹ بنالیا۔

افیون کی ایک کوئی گئی کر اپنے ٹو ابوں ، تمناؤں کا مرکز اور گور کمانی خاتون کے جسن اوراواؤں کا ذکر ایک چھارے سے اورو کھنے کی پیدیا ہے کہ ساری ٹوش ٹوابوں کے سلسلے جس جو تفسوس الفاظ اور ہازاری حسن فروش کے چھیے سے متعلق اصطلاحیں اور روز مرہ محاورے جی کہ اسلسلے جس جو تفسوس الفاظ اور ہازاری حسن فروش کے چھیے سے متعلق اصطلاحیں اور روز مرہ محاورے جی کہ اسلامی میں جو تفسوس الفاظ اور ہازاری حسن فروش کے جھیے سے متعلق اصطلاحیں اور روز مرہ محاورے جی کہ استی تفاظ ہو گئی ایک روائی اور بے سائنگی سے اوا ہوئے ، اس

ជាជាជាជាជា

## محبتو ل كادبوتا

یہ باے 27 اور کے اوائل کی ہے با کنتان کے حسول کے کیے تحریک با کنتان مورے عروت میر تھی افسادات ملک بھر میں ہو دے تھے مسلمان اپنے لیے ایک بلید و خلدز مین کے حسول کے لیے مرکزم تک وناز نفے جلوں جلسہ بنگا ہے خون ٹرار قبل و غارت گری روزم و کامعول بن گیا تھا۔ بیٹا وربھی اس کی ز دیس تفار افنی دنوں نے سن کر بشاور ریڈ ہو ہے احمد نہ تم قامی بھیٹ سکریٹ رائز وابستا ہو گئے جی ریز تم صاحب کانام ومقام اس زمائے میں تھی ملے جر کے علی واولی علقوں میں برے احرام سے اباجا ناتھا۔ بیٹاور يس تغلف اولي الجمنين ، اولي تشتيس ترتيب ري كني ، ان اولي الجمنون من إلهي پينالش اور معاصران يشمكين يوتي رائي تخير - ايك كرووشوكت واسلى ، حفيظ اثر احسين كوثر اور ديكر لكهنة والول يرمشتل تعا- دومرا فارقح بغاري، رضابعد وني ، ضيا جعفري بمبد الودود آخر ، غذير مرز ابرلاس ، خاطر غز نوي اور ديكر الل قلم كواسية ساتحد لي ہوئے تھا۔ پی شوکت واسلی کے ساتھ دوسر کے روہ کے دائز وا دیدی ایک نشست میں شامل ہونے کے لیے آلیا ۔۔۔ااجتوری ۱۹۴۷ء کی ایک نے بست شام تھی ۔کونے میں میری می تو کا ایک صور معدآ شنا نوجوان جیٹما تھا۔ اس نے پھیان کر جھے اشارہ کیا اور میں اس کے کمبل میں جا کر جیٹر کیا ۔ یہ نوجوان احمر فرا زخماجواس زیائے میں شررير في تفايداور يو بهيعتى اوني صلاحيتول عيم يورتفا يتموزي ديرين احدرة يم قاكي آيك يقام ماخرين نے کو ہے ہو کر استقبال کیا اور ندیم صاحب زین پر درمیانی تشست پر بیٹھ سے ۔ پچھ جملے بازی پچھ لطبغ ہوئے ۔ الاعد ونشست کا آغاز جمیل راز بھٹ کے انسانے سے ہوا۔ اس برتھوڑی کی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد محفل مشاعر و کا آغاز ہوا۔ میں یا اُلل نوآموزا ورسب ہے کم ہمر شاعر تھا۔ اس لیے جھے دوسر نے نہر یواور شرریرتی کوتیسر بے نمبر میرین هلا تمیار دیکوشعوانے بھی حسب دستور کلام پیش کیا۔ جھے فخرے کہ برمیرا پرلا مشاعرہ تھا جس کی صدارے احمد ندمج قاممی کررے جھے سمانا گست کی راہے یا رہ بہتے دیڈ ہو ہے اعلان ہوا۔ ب یا کتان براڈ کا منتک سروں میٹاور ہے۔اب آپ جش آزادی کے ملسلے عمی احمر مذہبی قانمی کا لکھا ہوا ترانہ سنیں۔' اِکتان بنانے والے یا کتان مبارک ہو' یہ بہلاتوی تخدتما جواس راحات مواراں کے بعد ندیم

صاحب سے بیٹاور کے قیام کے دوران بری الا قائی جوتی رہی ۔ پھریت جادوہ متعلقی ہو کر لاہور ملے گئے " إن " "سورا" " " أو الطيف " أو راحد على " نقوش" كي الأرت سنبال أن \_ ميتهي او في رساله في يم معاجب کی بدیرا ندمها حیتوں کا کھلا اظہار ہیں۔ان کی جو تربہ جیاں کہنی چیتی ہم بزے شوق ہے شریعہ تے۔اس ز ہانے میں" جلال و جمال" کی اشاعت کی اطلاع کی اس کی قیمت سات رویے تھی۔ بدین سے خوبصورت کاغذا ورعبدالرحمٰن چھائی کے سات رکھوں رمشمنل مرورتی کے ساتھ شاکع ہوئی تھی فرازاور میرے یا س رقم ند متنى موجم نے آدى آدى وقى تى كر كے يدجموند كام فريدا ورائے ترز جال بنا كرد كھا۔ اس كے بعد يا رہا قامى صاحب ہے مشامروں میں ملاقاتیں ہوتی رہیں۔لاہور جانا ہوتا تو امروز کے دفتر بھی حاضری وسے اوراونی محقتگو ہے استفادہ کرتے ۔ بعد میں قنون کا دفتر ایا رکل ہے تعقل ہو کرمیکلو ڈروڈ پھرلونز مال ، پھڑمیل روڈ پھر مزنك جوك مي خفل موركيا - جارا أنا جانا لا بورر بتاتو بم بلور خاص قامي صاحب كي خدمت من حاث جو تے ۔ بیٹاور میں جشن ٹیبر ، کوئیز میں جشن ہو لاپ ، لا ہور میں بنخا ہے میلہ اور کرا تی میں سندھ ملے کے حوالے ے افت روز ویر وگرام زئیب دیے جاتے ۔ جن میں موسیقی آنو الی بضور یں ، نمائش، غدا کرے اور مناظرے اورنو جوانوں کے لیے علمی ادبی اور میں نوعیت کے پروگرام ہوتے ۔مثام ہے ہر شیر میں ترب دیے جاتے ۔ جن میں یا کہتان بھر کے چید وچید وشعرا کو او معد دی جاتی ۔ ریٹر ہو یا کہتان ان مشاھر وں کوئشر کرنے کا خاص ا بہتمام کرنا کہ روو کے تمام پڑے شعرانان میں بدھوہو تے ۔ بیز مانیا ہوب خان کی حکومت بیشن دی سالہ منائے جانے کا زبانہ آغا۔ان مشام وں میں تربیم صاحب بینی شام کی حیثیت سے شامل ہوتے تھے۔ مجھے یاوے مالان كراك مشاعر ين الربي صاحب فرال المراة ول عن تير عقد مول كان أكد ويكول الراح رے تھے جب اس شعر پر بیٹیے کے "ول کیا تھا تو یہ انکھیں بھی کوئی نے جاتا " تو کسی منطے نے آواز لگائی مینک سمیت .... مشام و زرادر کے لیے تکم و منبط سے نکاتو سامعین نے ندیم صاحب کی شخصیت ان کی تھمیر آ وا زا ورشام اندم تبد کایاس کرتے ہوئے خاموش رہنے کی تھین کی اور پھر مشام واج رکی بجیدگی ہے سنے لکے ابریل ۱۹۷۵ء میں جشن خیبر کے سلیلے میں مشاعرے میں شرکت کے لیے آئے ۔ انجی ونوں خاطر مزنوی نے اس مشاہر ہے کی تاریخ کے کہاں طرح رکھی کرمیر می شادی بھی بھیٹر بک ہوسکیں اور مشام و بھی بھی شاق ہوجا تھی۔ موجھے بداعز از ملاک بہت ہے شعرانے شادی میں شرکت کی۔لاہورے ندیم صاحب کے علاوہ ضری متور ظمیر بایر شنراد احمد، بیگم شنراد، کثور باجید اور ان کے میاں پوسٹ کامران بھی شاف تھے۔

المراق ا

لطیف اور افزون کے متحات اس بات کی شہادت ویتے ہیں کر نیکسل کی اوبی تربیت میں انھوں نے کتا ہم اور کر دور داروں کی انھوں نے کتا ہم اور کر دور داروں کیا ۔ یہ تین کسلوں کی گلیقی آؤٹوں کی تربیت نے ان سب کو ترف کی تربیت سکمیانے اور کھم کا اعتباد منظم کا عباد کو مسلم مطاکیا ہے۔ یہ ایک بوری کیکٹال ہے جو آتان اوب پر جگرگاری ہے ۔ اس کے لیا فرید نے بزے فریدا خوارش بیر بات کی تھی :

یزیم میرے جلو میں تقی نسل ستینبل میں صرف ایک تھا اور بے شار ہوکے چلا مذیم صاحب دنیا ہے رفصت ہو گئے گراو لِی افق پر ایسے روش ستارے چھوڑ کئے جوان کی محبت اور اخلاص کو بمیشرقد رکی نگا ہے دیکھتے رہیں گے۔

\*\*\*

### اكبرحيدي

# احدنديم قاسمي ..... شخصيت

> چا غراس رات بھی اٹلا تھا گراس کاوجود گر جب تھم اس شعر تک پینی

### میرا دخمن مجھے لکار کے جائے گا کہاں خاکے کا قبر ہوں افلاک کی وہشت ہوں میں

تو بال میں طوفان آئیا۔ لوگ بازوا فیا افیا کر داووے دیے ہے ، کان پڑی آواز سائی نہوں رہی افاقہ کر داووے دیے ہے ، کان پڑی آواز سائی نہ دوے رہی افرا سائی ہے گئی ۔ کو حسان دائش نے بعد میں تھیں پڑھیں اور داوہ کی یائی کہ ان کا اپنا اسلوب اور اپنا اخرا زبیان فیا گر مشاعرے کے بعد بہت سے دوسرے لوگوں کے جوم میں مشاعر دید بہت سے دوسرے لوگوں کے جوم میں میں نے بھی غران کی مماحب سے طاقات کی اور تھم پر داووی۔ بید طاقات کو درائے طاقات کی تھی گران کی شخصیت کی دیا بہت ورتا ترا بھی تک میرے قب دنظر برقائم ہے اور بھیشہ قائم رہے گا۔

ندیم صاحب سے میرا با قاعد و رابط ۱۹۷۹ ویں ہوا جب میں نے افتون 'کے لیے تھے کہی جس کا موان قان 'کھو کو شاعر بنانے والے 'کوئی ایک بغنے بعد ندیم صاحب کا خط طلا ۔ انھوں نے لکھا تھا 'لقم انہی ہے است نون نا 'کے آئد وشار ہے ہیں جہب جائے گی سا جب کا خط طلا ۔ انھوں نے لکھا تھا 'لقم انہی ہے '''فون ''کے آئد وشار ہے میں جہب جائے گی سا بھم آگر آ ب اجاز میں دیں تو بس تقم سے میر سے باہم برز گرتین جار بند بنالوں تا کر تھیم کی بینے اور تاثر بہتر ہو جا کی ۔ کوئی مصر سے تیر بل فیش کروں گا۔ بھر سے لیے تو ندیم صاحب کا خط می ایک مزاز ہے کم فیش تھا کیا ہے کہ و ویجھ سے تھم بہتر بنانے کی اجاز میں مائیں ۔ میں نے کہا کہ جیسے آب مزاز ہے کم فیش تھا کیا ہے کہ و ویجھ سے تھم بہتر بنانے کی اجاز میں مائیں ۔ میں نے کہا کہ جیسے آب مزا ہے ہے اس اس تھم کی نہیں وولائیں حسب ذیل تھیں :

جھ کو شام بنانے والے میرے کم کوزبان دے دے دے الا ۱۹۹۹ء کا الا میں اسلام آباد بسلسال از مت آ کیا اور چند سال کا افتعال پیدا ہو گیا ۔ گرا فتون "میں با قاعد و چمپا ۔ گھر میں اسلام آباد بسلسال از مت آ کیا اور چند سال کا افتعال پیدا ہو گیا ۔ گرا فتون "میں چھنے کا سلسلہ گھر دوبار و بحائی ہو گیا ۔ جواب کک قائم ہے ہذیم صاحب کی او بی شہرت اور اور آبی مہارت کے با حث رسالہ "فتون" کو بردی شہرت اور مقبولیت لی ۔ "فتون" کو بردی شہرت اور اور آبی مہارت کے با حث رسالہ "فتون" کو بردی شہرت اور مقبولیت لی ۔ "فتون" کی بر مکتبہ اگر کے لکھنے والوں کو قتح دیا گیا جس سے دیم صاحب کا اوادتی فتلا نظر ظاہر ہوتا ہے اور شخصیت کی میں بر مکتبہ اگر کے لکھنے والوں کو قتح دیا گیا جس سے دیم صاحب کا اوادتی فتلا نظر ظاہر ہوتا ہے اور شخصیت کی مشادگی کا خصن دیے دے گر بہر صاف کی جیٹر بھیا ہے دیے دے گر بہر صاف کی جیٹر بھیا ہے دیے دے گر بہر صاف کی جیٹر بھیا ہے دیے دے گر بہر صاف کی جیٹر بھیا ہے دیے دے گر بہر صاف کی جیٹر بھیا ہے دیے دے گ

ندیج صاحب کی شخصیت اور طبی رتبان کا انداز وال امرے بھی ہوتا ہے کہ انھوں نے ہاتھ وسر وراور خدیج مستور کومنہ ہوئی بھن بنایا اور تا حیات ہمانیوں کی طرح مجت اور خدمت کا حسن سلوک کیا۔ گزشتہ مالوں عمل انھوں نے منصور واحمد کومنہ ہوئی بیٹی بنایا اور سائس کے آخری نمچ تک منصور واحمد سے باپ کی شفقت کا سلوک کیا۔ منصور واحد نے بھی بٹی بن کرمزے و بھر پم جی کوئی کمر اٹھا نہیں رکھے۔ لوگوں نے طرح طرح کی اٹھی ہوت اور با تھی بنا کی گر باپ بٹی کے با ہمی تعلق جی کوئی کی ندآئی۔ ان باتوں سے ندیم معنا حب کی طبقی مجبت اور شفقت کا نداز و کیا جا سکتی ہے جو لوگوں کی معنبو طا اور طاقتو رشخصیت دیکھی جا سکتی ہے جو لوگوں کی باتوں کے باتوں کے باتوں کے باتوں کی معنبو کا ایرا رہ ہے جو کی بھی جا سکتی ہے جو لوگوں کی باتوں کے باتوں کے باتوں کی معنبو کا ایرا رہ ہے جو کی بھی زمانے میں کم کی نیمی مال خال خال بی نظر آتا ہے۔ اس سے ندیم معا حب کی انسان دو تی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہاں میں بید بھی موش کر دول کہ نگر کہ کا مرکز اے بیران میں بید بھی موش کر دول کہ نگر کہ کا مرکز اے بیران میں بید بھی موش کر دول کہ نگر کہ کا مرکز اے بیران میں بید بھی ہوش کر دول کہ نگر کہ کا مرکز اے بیران میں بید بھی ہوش کر دول کہ نگر کہ کے بیاں میں بید بھی ہوش کر دول کہ نگر کہ کا مرکز بارے بیران میں بید بھی انسان دوئی کا جذبیکا دفر بارے بیران میں بید بھی ہوش کر دول کہ نگر کہ کا مرکز بارے بیران میں بیا ہوں میں کہ کہ بھی انسان دوئی کا جذبیکا دفر بھی جن دائے ہیں :

> داور حشر مجھے ہیری حم تم بجر میں نے مباوت کی ہے تو مرا مائد اندال تو دیکھ میں نے اندال سے محبت کی ہے

> آوی عش جہات کا دواہا وفت کی گردشیں ہے آتی ہیں

> یں محقی یں اکیا تو فیص ہوں مرے ہمراہ دریا جا رہا ہے

اس موخوع پر بہت بحش ہوئی ہیں کہ شامری کو تخصیت کا پر تو ہونا جانے یا تبیل الی کہ شامری کی شخصیت کا پر تو ہوئی ہے۔ بشر طیکہ شامری تی اورا ور شامر بھی بچا ہومنافتی ندہو۔ مذیح صاحب کی شامری ان کی شخصیت کا بحر پور پر تو ہے۔ اس سلسلے میں نہیں جھ اشعا دمزید دری کرتا ہوں جن سے دیم صاحب کے طبی اور تخصیت کا بحر پور پر تو ہے۔ اس سلسلے میں نہیں جھ اشعا دمزید دری کرتا ہوں جن سے دیم صاحب کے طبی اور تھری میا باعد فاہر ہوتے ہیں:

جیری رحمت تو سئم ہے گر یہ تو تا کون کلی کو ڈر دیا ہے کا ٹانے ک رکے ہوئے ہیں جو دریا اٹھی رکا نہ کھے کلیج کائٹ کے تکلیل کے کومیاروں کا

جس بھی فنکار کا شبکار ہو تم اس نے صدیوں حمہیں سویا ہوگا

یاد آئے ترے کیکر کے تطوط اپنی کوتاعی فن یاد آئی

کون کہتا ہے کہ موسط آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں انز جاؤںگا

انداز ہو یہو ترکی آواز پا کا شا ویکھا کال کے گمر سے تو جمونکا ہوا کا شا

اندان دوی کاؤگر آیا تو ندیم صاحب کافسانوں کوجی دیکھا جا سکتا ہے، جن علی ہے دوسرے متفقت موضوعات کے علا وواندان دوی کاموضوع بہد تمایاں ہے۔ اس موضوعات کے علا وواندان دوی کاموضوع بہد تمایاں ہے۔ اس موضوعات کی ایک کہا تیاں گئی ہی تر گران کی شاہ کارکہائی پر میشر سکتہ، جو بے صد متجوئی ہوئی۔ اس کی فی ٹی وی کے لیے دوسر تبد ؤرایائی تشکیل ہوئی۔ جنگ مرتبہ جناب شوکت صدیق نے کی تو دوسری مرتبہ احجد اسلام احجد نے کی۔ دونوں نے کہائی کاختی اوا کردیا۔ ندیم صاحب کے خاص خاص خاص جند من وص دہتے دیے جس سے ڈراموں کا جائر دویا لا ہو تھیا۔

المعنو كفوط البوريم صاحب كمام بين، خورد مم صاحب في التاليات الناطوط عن طاهر بهنا عبد المراس المساحب في منوع مثراب وفير وترك كرف اورزد كى كوؤهنك مي المركز في كم لي كهااوراس بات يرزورديا جم كم جواب عن فريم صاحب كيمنو من ووزير عن بجماجمل شنايرا كالعمل في تعبيل المي خمير

ندیم صاحب نے فتون کے اواریخ عرب کی ایک سے نیا دو مرتبائی اِت کا اظہار کیا ہے کہ ان کے دوستانہ کھا جس الدی کو اس کے بی جس بی جس سے ان کا نظریا تی انسان کا نظریا تی انسان کا نظریا تی انسان کو ایست بی اور بی جس جس نے تکھا کہ میں بوج نست بیش انسان دوست بول اور بی جس خراج این انتقاد ہے۔ دراسمل ڈاکنز وزیر آغا ہے بیری دوئی اور اتن میں مسلسل جرا چھیٹا ان کو اچھا نیس لگنا تھا۔ اس کا اظہار انھوں نے مختف شکلوں میں دو تین مرتبہ خلوط میں کیا تحر جمد سے تعلق قائم رکھا جمل مقلقی کی بیش ہونے دی اور ندی کی اشار ودیا۔ سرجری ندیم صاحب نے دوئی و نیس بوکی تحریری نیا زمندی کا داست جس انھوں نے بھی بندئیس کیا۔

انھوں نے زندگی کو بہا دری، جمت ،اعماد اور دائش مندی ہے بسر کیا اورا کیے وسیع وحریض جہان کو تکلیل مجھ کیا اوراس پر اپنا پر چم لیرا دیا جو جمیش ہراتا رہے گا۔

\*\*\*

# بہت بیارے، بہت شفیق ،نہایت عظیم انسان

جس زیائے میں جھے شامری کاشوتی ہوئے دونین رسی ہوئے تنے اور میں یکی بھی آئے آئے آئے آئے اگھا کرنا اور دوستوں کو سانا کرنا او نبی محفلوں میں مجھے قامی صاحب کے حسب ذیل قطادات سننے کا اٹھاتی ہوا اور سننے می میر ہندل میں ڈازوہو کئے رہی ویہ ہے کہ اب تک میر ہے ذہمی میں محفوظ ہیں:

گل کے موڑ پے بچوں کے ایک شکعت میں اور کا ایک شکعت میں کا اور کا ایک کا ایک میں اور کا ایک کا

بھے کمی سے مجت نہیں تکر اے دال یہ کیا ہوا کہ تو بے اختیار بجر آیا

وومرا قطعدے:

د کچه ري تو چکست پر جا کر ان کا ذکر ير چيزا کر علي کي اور علي کي دي چيزا کر علي کي دي چين دي دو اور کس کوسيد على دي عيل

می نے کب تولیش کی میں ان کے باکے نیوں کی وو ایکھ ٹوٹی پاٹی جواں میں میرے بھیا کہتے میں میرے بھیا کہتے میں میرے تھا کہتے میں میرے تھا کہتے میں میرے تھا۔ کہتے میں میرے تھا۔ کہتے میں میرے تھا۔ کہتے میں میرے تھا۔ کہتے میں میں کہتے میں میں کہتے میں میں کہتے میں میں کہتے میں کہتے میں کہتے میں کہتے میں کہتے میں کہتے ہیں میں کہتے میں کہتے ہیں میں کہتے میں کہتے ہیں کہ

ایک ہم جیں کہ اپنا کا شانہ کندھوں پہاٹھائے پھرتے ہیں ایک وہ جیں کہ جن کو ونیا جی جا گیریں تجدہ کرتی جیں پھر بھی بھی کئیں نہ کئیں دوستوں کی مختلوں جی قالمی صاحب کی شاھری اورافسانوں کی گھریف اور نڈ کر ویٹنے کومانا تو میرے دل جی قائمی صاحب کود کھنے وران سے ملاقات کی ٹواہش اگڑا کیاں لینے گئی۔ یدا ب ہے کوئی چھالیس سال پہلے کی بات ہے ہے تھے اوا اوا کو گور تمنٹ کا نے ایس آبا و کی برم اوب ہے ۔ آبا کی برنے مشاھر و کا اجتماع کیا۔ جب جھے علوم ہوا کا اس مشاھر ہے ہیں افتی صاحب بھی آئیں گئی پہلے میں بہت فوٹ ہوا کہ بھی انظر آبا ۔ چناں چہ بھی وفٹ بقر روے بھی بھی پہلے مشاھر و گاو (بال) بھی بھی آبا یک فور بعد حاضر میں ہیں ایک باتی ہوئی اور آوا وزیر آنے گئیں کہ شھرا ہے مشاھر و گاو (بال) بھی بھی آبا ہا تھی صاحب بھی ہیں اور سب سے آگے وہی ہیں۔ حاضر میں ان کے اس کرام تشریف اور آوا وزیر آنے گئیں کہ شھرا ہے استقبال کے لیے انچو گفر ہے ہوئے اور بھی صاحب کی بین اور سب سے آگے وہی ہیں۔ حاضر میں ان کے اس شار استقبال کے لیے انچو گفر ہے ہوئے گور ان سے مصافح بھی گر نے گئے گر ہیں کس شار کی تھا کہ ان سے مال یا مصافح کرتا گر تا گر تا کی صاحب کو تا کہا ہا وہ کے تاکہ بارو کے گر کر ان کے اور مشاھر و کا آغاز ہوا۔ ہیں بھیٹیت کر چھوٹا تی ۔ پہلوتا کی صاحب کو دیکھ کی بارو کر قرب کائی ویر ہوگئی و بھی خیال آبا کہ بھی کا سام جو موان بھی ہوتا تی صاحب کے بار حف کی باری آخر ہیں آئی ور ہوگئی تو بھی خیال آبا کہ بھی کی مساور میں تا تا سے اور تا کی صاحب کے بار حف کی قرب کی گئیل تھی کر بھی گئیل تھی کر بھیل تا کہا ہے وہ میں است میں ان تا میں ان تھی کر گر آگیا ۔ کہا تھی بھی تا تا سے کر اور آخر ہیں آئی کی ان گئیل تھی گئیل تھی گئیل تھی کر بھی گئیل تھی کر بھی گئیل تھی گئیل تھی گئیل تھی کر بھی گئیل تھی گئیل تھی کر بھی گئیل تھی گئیل تھی کر بھی گئیل تھی کر بھیل کی بھی گئیل تھی کر بھیل کی جو تھی کی صاحب میں بھیل کر تا گیا ۔

دوسر بروز ناشتہ کے بعد میں مردان جانے کے لیا اور پائی کیا۔ اس زمانے میں کورشن فرانسورے کی بیس چھا کرتی تھی۔ بیر براؤور وہنینے کے پکوری دیر بعد قالی صاحب مح احمان دائش، شوکت تفاقی اور جیب جالب پکورورے دھڑا ہے کہ براواڈ ویر تشریف نے آئے۔ دوسرے چندلوگ افیس اور کے اور کی کہنے آئے تھے۔ جب میں نے دیکھا قالی صاحب مع دوسرے شعرا کے ایک بس پر سوار ہو گئے فالہ اور جاری تھی۔ اور کی ساز ہو گئے فالہ اور جاری تھی۔ میں نے سوچا قالی صاحب میں اور جو کھنے اور شاہد الاقامة کا اس سے اچھا ہوتھ پھر کہ لے گا۔ اس بس میں خس اجرالی تک کا تک لے لیا کو حسن اجرالی تک کا تک لے لیا کو حسن اجرالی تک کا تک لے لیا کو حسن اجرالی تک تو قالی صاحب کو دیکھنے اور دوسرا شعرا سے مصافی کیا۔ جھے جائے یہ حسن اجرالی میں اور کو رس کے تعریف کی اس میں اور دوسرا شعرا سے مصافی کیا۔ جھے وہم سے نورو کھنے اور دوسرا شعرا سے مصافی کیا۔ جھے اپنی طرف بخور و کھنے اور دیسرا شعرا سے مصافی کیا۔ جھے اپنی طرف بخور و کھنے اور دیسرا شعرا سے مصافی کیا۔ جھے نے موش کیا کہ جھنے اور دیسرا شعرا سے مصافی کیا۔ جھے نے موش کیا کہ جھنے دورو کھنے اور دیس باتھ کی صاحب نے کھی جو نے قالی موان کو کی تیس جائی جائی ہی اور تیس کیا جو تھا۔ آپ نے کہا جاتا ہے قو جس نے موش کیا کہ جھنے دران جاتا ہے اور کی صاحب نے کھی کیا مردان کو کرتیں جائی ہی نے موش کیا کہ جھنے کی کھی جو کے آپ کو دیس کیا جائی تھے۔ آپ کو کھنے اور کھی خات ہے کو کھنے اور آپ کیا جائی تھے۔ کی کھی اور آپ کیا میں اور کی کھنے اور کھنے اور کیا ہوائی تھی ہے۔ کینے گھنے کی کھی تیس نے موش کیا گھنے کے کھی تور کی کھنے اور کھنے کیا کہ کھنے کیا کہ کھنے کی کھی تھی کیا تھی کہ کھنے کیا کہ کھنے کیا کہ کھنے کی کھنے کہ کھنے کو کھنے کیا کہ کھنے کی کھنے کہ کھنے کی کھنے کہ کھنے کی کھنے کے کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کھنے کھنے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کو کھنے کی کھنے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کو کھنے کھنے کی کھنے کی کھنے کو کھنے کو کھنے کی کھنے کے کھنے کو کھنے کے کھنے کھنے کی کھنے کے کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کے کھنے کی کھنے کھنے کے کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے

ے ملاقات کا شوق تھا۔ اب ہو چینے گے کہ کیا آپ بھی شاعری کرتے ہیں ،آپ کا مام کیا ہے اور تھی کیا کرتے ہیں؟

ورسر ہے شعرا بھی جماری طرف متوجہ ہے ہیں ہے فرض کیا میرا مام سلطان محد ہے اور تھی "بلاکش"

ہے ۔ اب یا ونہیں جمرا مام اور تھی کن کران میں ہے کس نے (شایر شوکت تھا تو ی نے ) کہا بھی ہے کی انگیس ہوا

کوئی اچھا ساتھی شمیل و نیل رکھنے ۔ (شایع انھوں نے قیش انگیل کی مناسبت ہے از راہنداتی ہوں کہا) کھی

اورا کی طرح کی چند ہا تیں ہوتے ہوئے جس اجوال آئیا۔ میں نے جانے کا بہت ہو چھا گر انھوں نے

معذرت کر کی اور میں الووا کی ملام کر کے ہی ہے ان تھیا ۔ یکی قاکی صاحب سے میرکی چکی طا قامت ۔ پھر

ووا ور ما قات تیں دو ترکیف مقامات پر منعقد وسٹنا مروں میں ہو کی اور آخری طاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے۔

بر ما قامت ڈیز ہودو کھنے دی۔

بر ما قامت کے لیے حاضر ہوئے تھے۔

قائی معاحب سے بھری مواسلت کاسلسلہ گزشتہ کی برسوں سے دہا۔ان کے کی تطوط اپنے جیں جن کے بیان تاکہ کی معاصلہ کا تذکرہ بہاں تقل کرنے کو تی جا بیان تقل کرنے کو تی جا بیتا ہے جو جھے کوئی اوروا تھ لکھنے کی فرمائش بوئی ہے تکر میں ان کےا کیے کہا کا تذکرہ منہ ورکرنا جا بور کی جو تا ہی معاحب کی مجب اشفاشت اورا خلاقی محتسبت کا ایک جو مدے۔

یڈ راید کئی آرڈ رکھنے ووں تیسرے یا چوشے روز قائی صاحب نے جو تھا جھے لکھا، اے بہال تھل کرنا ہوں، آپ بھی ما حظافر ما کمیں:

قائی ما حب جیسی تقیم فضیت کا جھا چنے ہے اتی مجت اور شفقت پر تناان کی عظمت کا مند ہواتا جُوست اور شفقت پر تناان کی عظمت کا مند ہواتا جُوست آئی میا جب نے جو اگری تلا جھے تکھا وہ کی جولائی کو کھا جو جھے جولائی کو موسولی ہوا اور ۱۰ جولائی کو تا کی صاحب دخصت ہو گئے ۔ قائی صاحب جیسی شخصیت معد ہول جس تک گئی سما ہے آئی ہے ۔ اللہ تعالی ان کو فر بی میں تک گئی سما ہے ۔ اللہ تعالی ان کو فر بیتی رہت فر بائے ۔ اگر صرف ایک واقع کی یا بندی شہوتی تو میں قائی صاحب سے متعلی کی اور واقعا مع بھی تر ور الکھتا۔

\*\*\*

# بإدِنديم

ادوداوپ کی درختاں تاریخ کا آبان آفتاہوں، مبتاہوں اور ستاروں سے جگا رہا ہے اور ذہین خوش کتاریوں، بے کتاریوں اور بھر کتاریوں سے مرشارے۔ اس کا درق درق بز سادنی کا ماموں، اللہ کی قد رہت کے کرشوں سے نورونورے ۔ مشاہر اوب کے بز ساموں میں ایک نام احد ندیج قالی بھی ہے۔ اللہ بختی کے جم دیے میں احد ندیج قالی بھی ہے۔ اللہ بختی کی اور نظامی مندی سے الجھیم مندی سے الجھیم مندی سے الجھیم مندی سے الشام کی اور نظامی مندی سے الجھیم مندی ہے المجھیم کی اور وہ ایک بن میں المجھیم کی اور اور نظامی مندی سے الشام کیا۔ اور جس کی اور وہ ایک بن سے المجھیم کی کا اور بن اشام مرسا سے آریا ہے۔ اس کی اور وہ ایک بن سے المجھیم کی کھیم کی اور وہ کا کام و کھی کرمو لا ما تحد المجھیم منوقر جمائد میں جگر ہے۔ المجھیم کی گؤنوں میں دیا ہے کہ کہ کو اور کی گؤنوں میں دیا ہے کہ کہ کہ کی دور کی وقابل بند مرائی طبیع من منوقر جمائد میں جگر ہیں گئیں۔ سے المجموم کا کی کا کام و کھی کو تابل بند مرائی طبیع منوقر جمائد کی کے کار کی کا کام و کھی کو تابل بند مرائی طبیع منوقر جمائد کی کی گؤنوں میں دیا گئیں۔ اس کا کار کی کا کام و کھی کو تابل بند مرائی طبیع میں منوقر جمائد کی کیا کی کی کی کی کھیم کی گؤنوں میں دیا گئیں۔ اس کی گؤنوں میں دیا گئیں۔ اس کا کی کو کھیم کی گؤنوں میں دیا گئیں کی گؤنوں میں دیا گئیں۔ اس کا کی کی کھیم کی گؤنوں میں دیا گئیں کو کھیم کی گؤنوں میں دیا گئیں کے کھیم کی کھیم کے کھیم کے کھیم کی کھ

جرچہ إدا إدار مريكم التقيم و يرون برخو دئيں ہے گھرے انھوں نے شاهري افساندا تنجيل بنظيد اور كالم ميں حسن وخوبی كے كار خانے لگا دیے۔ ہوجو و وينا نيس تو چھر منا أن كو خوب صورتى ہے بيان كرنا ي شاهرى ہے ۔ دركيم ين وخوبی كے كار خان كار نگ و ينائي افساند ہے۔ او في نثا ما ساكا درون بني ہے مطالعہ اور ارقاعى انتقال تخييد اور جميل ہے ۔ سرگزشت كا خبارى اظهار كالم ہے مذيم في جدت واصلح ورون بني ہے مطالعہ اور ارقاعى انتقال تخييد اور جميل ہے ۔ سرگزشت كا خبارى اظهار كالم ہے مذيم في جدت اسلوب اور مضمون الخري ہے ان سب جرام ہو ہيں شان او بيت پيدا كی ۔ كويا بنا جو جرا خضاص خديميت مسلوب اور مضمون الخري ہے ان سب جرام ہو شان او بيت پيدا كی ۔ كويا بنا جو جرا خضاص خديميت مسلوب اور مضمون الخري ہے ان سب جرام ہو آن ہے صرف نظر اسكان آئند و كويش نظر ركھا۔ ان كا يمي او في رونيا في رونيا في راديا ہے۔

انان تھیم بے مدلا

غریم نے انسان دوئی کواوب کی بر صنف علی جا دونگاری کا تکش دکھا کر چیش کیا ہے۔ اس باب علی توب اطلیقہ کی بھی ان کی تظریب ایک ایم حیثیت تھی۔ ان کی تلم فتوب اللیفہ کی آخری دیند لائیس جیں :

> وی کرن ہے کرن ارتقا دی نظر ول عل چوکھنل کے روائ گل عی تفوذ کر جائے جورنگ بن کے ماجائے بند کلیوں عمل

جھآ گسین کے دنگ متک میں اُٹر جائے جھآ بچو پیار نے کس بن کے تا روں کا جواوی بن کیاب آ بچو بھر جائے

احد ندیم قامی کی المجری، ڈکٹن ان کی تضوی حسیات، جذیا تیت کی عکاس ہے۔ کویا ان کی ذاتی اور اولی شخصیت کی بیمعرات ہوگئ ہے۔ رواد و منبلا اور متفاقات میں ان کی تغزاد ندائے لائق مطالعہ ہے۔ ان کے مید شعر دیکھیے:

> تو مرا باسد الخال تو دیجے میں نے اشال سے محبت کی ہے

> > -----

ابھی جھیل کو چھا خیں وجوں کا محداز ابھی ونیا کو شرورت ہے فرائی خواٹوں کی

یاروں سے وفی وا بنتگی ندیمیت کا نمایاں جو ہر ہے ۔ اس معمن میں ان کی تضعیدا مصنا تیروں اجری ہیں۔ اس کا پیدا س شعر سے چال ہے۔

> مری بھان تو شکل تھی تحر یاراں ہے زقم اپنے ہو کریے میں تو بایا ہے تھے

ندیج نے لفم ے کتواں کھودا ، پانی بیاسوں کو بالیا۔ انھوں نے رسالے افتون "کے دم قدم ے" نے پرا تول" کوشاد وآباد کیا۔ بسلیقہ بھی کوشل ہوئی کرفتون کومونمو عاتی مثلیا جائے گرازاں بعد مالا سعی فیش آمدہ کے تھے۔ اے منٹو ی اوب کا آخیہ دار کر دیا گیا۔ پھر ندیج کا فتون اقبال کی یاوری سے شعروبٹر کی کھا کوئی کا مظہر انعجا نہ بخیرا ۔ اس میں لکھنے والوں کوند یم نے آتھوں کی پُٹلیاں سمجما۔ ان کو بعنوان شا تست فوش آمدید کہا اور فتون میں از منظم اللہ کا منظم اللہ کا منتوں میں اللہ کا منظم اللہ کا منظم اللہ کے انتقال کے مناز منایا بھلا۔

محتر ساميد قائل اور جناب نير حيات قائل مير كاروال كي تشري الدم پر جل رہ جين فون ك مثان و شوكت ماشا الله قائم وائم ہے فنون كما ترات بدستور جين و يكوف كوئى ندكوئى فى فكل مي آئى ہے يكر معيار "كيفيت جموى ديكھا جاتا ہے الحمد فريم قائل كى وفات برآل الذيارية يوكى اردومروس كا تبعر واستنفاح الم سے جوافعا كرديكھا شماجا ہے - جمار سنديم كى شمرت وائزت برسفير كے جادول كھونت تھى ۔

\*\*\*

## هسن عسكري كأظمى

# وُور کی آہٹ تو آئیجی ہے ابسر برندیم

احمد نیم فاحی کی شخصیت اور فن کے حوالے ہے ان کی زندگی میں جبال بہت پکولکھا جاچکا ہے ، وہاں اب ان کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کی ہمہ جبت اور پہلو وار شخصیت اور اونی فتر مات ہے بہت مجملکھا مائے گا۔ احدیدیم قامی نے جس سفے را یا تھیتی سنر جاری رکھاا در مامان عربک جتنا لکھااس کا خلا مدیدے کہ وہ ائے مید کے منفر داور بھر ہور جوہر قابل تھے۔ان کا تخلیق اور تنقیق کام اینے پھیلاؤ کے اعتبارے کسی ہم عصر ے کم نیس وان کے ہم عصر ان پول میں ڈاکٹر ٹاٹیرے لے کرنا صر کالحی، کرشن چندرے انتظار حسین تک شاعری اورا فساندنویس کےفن میں ان کا کام ان سب یہ ہماری ہے۔ جہاں تک معیار فن کا تعلق ہے اس میں حنجائش رہے گی ورثیض احمر فیض کا بلہ وزنی دکھائی دے گا ۔اس کے علاد واقعیس فٹا دہمی تنایع کیا جاتا ہے کیکن شعبۂ نظر میں احمد نم قامی نی تسل کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے بھیشتو میف اور تحسین کی شرور مطااور نے نکھنے والوں کے دل میں کمر کرنے کی خاطر تختید کی بھائے اپنی عالی ظرفی کا مقاہر وکرتے ہوئے تعریف کا پہلوٹمال کریاٹ وری خیال کرتے۔اس اعتبارے ہم اے تقیدے زیاد ورحی اظہار شفقت کانام دے سکتے میں البت اوپ کی رقرآ راور رتجان کے حوالے سے ان کا زا ویڈنٹر مخلصاتہ ہوئے کے علاوہ سے ست کی رہنمائی میں مدد کا رہا ہت ہوا۔ و وا کا فتو ان میں حرف اول کے عنوان سے جو پکھ لکھتے ان کی رائے جی تلی ہوا کرتی۔ انھوں نے بے کم وکا سے اپنی رائے کا ظہار کیا، ہمیشہ کی کہنے کے فل میں تکلیا تھی بھی زبان برآئیں۔ای غرت حبد موجودي عالمي سياست كيموغو ويخن منا كراجي تجزياتي تحريرول عن جو يجيا ظهار خيال كياالمين ايك مرير كے طور ير قبول كيا جا حك سے دهاؤ ايك جكر مبوت اور يح كے سلسلے على ان كاب كہنا كتا درست ہے ك مير المازاز الم المحال جب نوع انهان المية ابتدائي مراحل من كزرري بو كياؤ كسي كوجموع بولغي ضرورت مجی محسون نیس ہوئی ہوگی ۔ لوگ جموت کے ام سے بھی اوا قف ہوں کے اور بج اور مرف کی بولے ہوں گے۔ بہوٹ کا آعاز تیب ہوا ہو گا جب انبان کو دوہر سے انبان کے حقوق خصب کرنے کی سوجمی ہوگی۔ اور فاہرے ککی لائی اِرغیب کی ویدے اے کا عامی سے اس کا ہوا پر اہوگا ... ... ... آن کی عالمی

سیاست گواہ ہے کہ و وسب جو''بزے'' کبلاتے ہیں ''تنی ہے حیاتی ہے تکی کا لبادہ اوڑ مدکر جن الاقوامی پلیٹ فارم پر بھی جموت بول رہے ہیں۔ بچ کی علمداری جموت کے مقالبے شریاس لیے تم ہے۔

احدر یہ قامی اوب میں جائی اور مغائی کے زمرف قائی سے ایک اخوں نے اپنی اوئی تخلیقات ہیں اس اخوا کے ایک اور مغائی کے زمرف قائی ہے گا اور کا تھا اور کا اور مغائی کی خالا یو کی۔ طلا زمت سے باتحد دھیا ہے ہے۔ اوارت کے مبد کوفی باو کہتا یہ ااور مختف مراحل میں جنتے معاشی خسارے اٹھائے وہ سب کی ہولئے کے سب اٹھائے وہ سب کی ہولئے کے سب اٹھائے یہ سب اٹھائے وہ سب کی ہولئے کے سب اٹھائے یہ سب اٹھائے کہ جوٹ کو کے سب اٹھائے یہ سب اٹھائے کہ اس کا مؤقف بید ہاکا گرچہ جموت معد یوں سے بولا جار باہے محرات تک جموث کو تقدیمی کا ورچہ نیس ما اس اٹھ لیس مرف کی کو حاصل رہی ۔ اور اس لیے سب لوگ کی کی کے داکھ بدار ہوئے ہیں ۔ دری کی کا ورچہ نیس ما اس اٹھ لیس کی کو اور اس لیے سب لوگ کی کی کی الاعلان ہیں ۔ دری کی کی تھا یہ کی ہوگی الاعلان کی تھا یہ کی کو گھا الاعلان کے سے آت تی کی کھوڑی رہے ہوئے آت کی کھوڑی رہے ہے۔ اور ای کے دم سے آت تی کی کھوڑی رہے تا ہے والوں می کے دم سے آت تی کی کھوڑی رہے تا ہے والوں می کے دم سے آت تی کی کھوڑی رہے تا ہے والوں ہی کے دم سے آت تی کی کھوڑی رہے تا ہے والوں ہی سے دم سے آت تی کی کھوڑی رہے تا ہے والوں ہی سے دم سے آت تی کی کھوڑی رہے تا ہے والوں ہی سے دم سے آت تی کی کھوڑی رہے تا ہے والوں ہی سے دم سے آت تی کی کھوڑی رہے تا ہے والوں ہی سے دم سے آت تی کی کھوڑی رہے تا ہے والوں ہی سے دم سے آت تی کی کھوڑی رہے تا ہے والوں ہی سے دم سے آت تی کی کھوڑی رہے تا ہے والوں ہے۔

احمدند يم والكراخ وفي سيست لكيندالول يروا ووحسين كرو وكرب برسات رب وووباطاوب

### عادا مگر بھی حمل اور بھی مگرانے کئے چھوں کے ماتھ می تاہیں کے آشیانے کئے (محن فیج)

قائی صاحب کے بارے میں فاکر وزیرآ غانے اپنے توزیق بینام میں ایک ہی بات ایک جوسوبا توں ہے ہیاری ہے کہ کاریخ اس کی جوسوبا توں ہے ہواری ہے ، جیسے موالا جائی نے موالا جائی ہے موالا جائی ہے موالا جائی ہے ہواری اس ہے ، جیسے موالا جائی نے موالا جائی ہے ہو الما حالی کے لیے بھی کہ کہا یا موالا اختر می خان نے علاسا قبال کے لیے کوئی فقر واجہال دیا ۔

البین ان کی عقمت فن سے افکار ممکن فیش اس طرح قائی صاحب کے ام مصر ادبوں میں بھی روبہ پایا جانا فطری سے باعث ہے ۔ دراممل جانے والے اور مجت کرنے والے جس طرح فلو سے کام لینے جیں واکی طرح میں محمر تھم کار مقام وہر جہ جانے کے باوجو دکر ور بیش پر باتھ رکھنا اپنا تل بھی جس ہی کی صاحب کوفیش احمد فیش سے محمد تھی ماروز کے ایڈ پڑا حمد میں سے تعلق ماروز کے ایڈ پڑا حمد میں ہو تا کی اور پاکستان ناکشر ایک می اوار سے کے دور و قبال میں گار میں ایک ہو رہ ہو اس کے دہر سے ۔ دونوں ایک می جگہ جو مثام اس کھنے رہے ۔ دونوں ایک می جگہ جو مثام اس کھنے رہے ۔ دونوں ایک می جگہ جو مثام اس کھنے رہے ۔ دونوں ایک می مقام ہو گر ہو گئی ایک جیسا تھا۔ ایک ورخوں ایک مقام ہو گئی ہو گئی ایک جیسا تھا۔ ایک مقام ہو گئی ہو گئی میں جگر گئی ہو گئی ہو گئی ایک جیسا تھا۔ ان دونوں کا مقد بھی آئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کی مقد رہند قال اس دونوں کی مقد رہند قائی ہو گئی کا دوئوں کی مقام ہو گئی ہو گئی کے دور آئی گئی تھا، جب کہ اس دی ۔ البین فیش اور گئی کا دوئوں مطال سے کی دوست کی منابر احمد کی کا دور آئی سے تیا دور آئی گئی تھا، جب کہ اس میں سے البین فیش اور گئی کا دوئوں مطال سے کی دوست کی منابر احمد کی کا تھی دور آئی کی تھا، جب کہ احمد کہ اس کی دور میں البین کی دور کہ ان کی دور کی کا دور کی کا دور کا مقام دور آئی کی دور کی کا دور کی مقام دیا گئی کر دور گئی گئی کر تھی دور کی گئی دور آئی کی تھا، جب کہ احمد کہ اس کی دور کی دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کو کی دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی کانے کا دور کی کا

ندیم قامی کے ہاں ایسا کرب آئی موجود ہے جومدیوں پرمجھ ہے۔ اس میں ذات کا دکھ بھی ہے اورالی ہے نام کیک جس میں لا حاصلی کی جفک نظر آتی ہے۔

ہم نہیں ہوں سے تو پھرس کام کی تحسیبی شعر روثن اک روز ان لفظوں سے پھوٹے گی تو کیا

فیض کے ہاں بھی معاشرے کی ہے جسی اور ورود تھم کا ظہار یہ نگ دگر و کھائی ویتا ہے۔ وہ بھی شاعری ہے۔ اعلیٰ اقد ارکی فروٹ پیڈیر کی کی تو تھے رکھنے کے ہا وجو دید کہنے پر مجبور ہوئے کہ:

> جوہری بند کے جاتے ہیں بازار خن ہم کے بیجے یہ احل و مجر جاکیں مے

بہر حال دونوں ہم اعراد وی بہ اور ایس ہے اور ایس ہے ہیں کہ دوا سے جد اور اساور میں پیدا ہوئے کا تھے میں افراد وی اور انداز وی کا کھنا دُی ، آ جان اوب پر جگوگا تی رہی اور اب صورت احوال یہ ہے کہ چھوٹی لکیریں بھی بیٹی بیٹر است ہیں۔

بھی بیٹری کہلانے پر مصر ہیں۔ لیمن بیٹوں نے اور کو کہ کھی بیٹا ایس کیا اور ان ہیں احمد تربیم قالمی سر فیر ست ہیں۔

انھوں نے بیٹری کر اور کھر اور کھنے ایست اور صاحب مروست ہے کہ مرفے سے چندروز ور شرخ طاقدا رہا ہے دیم کی اور سے بیٹری کے اور سے بیٹری کے اور شیز اور اور کے نے جمول کے نیموں ہیں کی تقریب دو نمائی کی صدارت کی۔

مر بولی بی منصور واحمدان کے مراوسی ۔ والیسی بوڈی و بھار ہے جربان شیخ مخار جاوی ہے تھے بھی ان کے بم سنر بولی بی منصور واحمدان کے مراوسی ہوگی و بمارے بی بوڈی و بمارے میں سنر پر دوا شاہ ہے ان کی تیار کی دوئر سنر بولی آئی ہے ۔ بہی آئی صاحب کا آٹری شعر کہنا ہا ہے :

کوئ کے تھم کا اسکان ہے ہر ہر کی دوز اول ہے ہندھا دکھا ہے ہمتر ایتا شاہ ہندہ ہند

### ڈاکٹر ناہید قانمی

### اتبا کی

سرادوا رہ اجولائی ۱۹۰۱ میں میں کو پیغاب انسٹی ٹیوٹ آف کار ڈیالو تی لا ہور میں میر ہے ایا جی کوی سی بو ے اور کی منزل میں آئی می یو لے جانے کے لیے جب ان کے پیبوں والے بیار کو میتال کی بردی می توس بناتی سلائیڈی طرف لے جایا جا رہاتھاتو میں شیشوں سے اس یا رکھڑی روگی۔ جبرے جبرے کا ررجی تقی: " فیا بی اِمینز ہے آیزیں اوا تی ا'" تب میں نے ایک انوکھا منظر دیکھا، جوہری اویس ابیٹ کے لیے جم کر رو آلما۔ یس نے میں کی بلکی الال ی روشن میں ویکھا کرہ ہے سے صاف سخرے سفید بیڈے میر سابا جی اسینے نیلے ہے گرے دیک کے نتیس لیاس میں سید ھے لینے تتے ۔اس کا بنجید ورسکون ج وہیرے سامنے تھا ۔ان كي منور يه و عليد بال آست برار ب تعدوه الدانت بهد ووجه و مورت وي علين اور بعد ے وقار دیکارے تھے۔ایک فاتح کی مانند جیسے رسکون نیند میں .... دوتین کھنٹے پہلے کی دھیمی دھیمی اچل کیا ہے آ ٹارنک ندھے۔ میتال کا تملیان کے بیڈکوسلائیڈ یراویر کی طرف ہموار دفیّارے دکھیل رہا تھا ور تدمیم کاوجود اس زمین سے افتیا ، بلندی کی افرف اس خلے آسان برقوس بناتا ہوا اوپر عی اوپر ، او نجے برے دروازے کے یا رہے جایا جا رہاتھا میر ادل تو نہیں مانالیوں میں بھو گئے تھی کراس کمے میر سے اپنے ہی بیار سے ایا تی سکون اوراطمینان کی کیفیت میں اے رب کے یاس جانکے میں۔اب ڈاکٹرزصرف اے بھے کا آخری تناشا اورا کریں۔اور ہیں! ....ای لے اپنے ایا جی سے جدائی کے شدید دکھ کی ٹیسیں میر ہے دل میں کئے لیس کی ۔وو ا بھی تک وہیں تھی ہیں۔ زخم تا زوہے ، ذرامند مل ہولے جھوڑ استعمل جاؤں تو انتا مانفہ تیں اپنے اور آپ کے ندیم کی زندگی کے ان شب وروز کے بارے میں ، جومیں نے دیکھے میں پیٹے ورتکھوں گی۔ اس وقت آپ ہے ان کے آخری دوں کی تعوری کیا دیں شیئر کروں گی۔

اب کے برس ماہ جون نے انھرند میم قائل جیسے تھیم کسمار کونیا وہ تر زائر سالے کی حالت علی رکھا۔ بخت گرمی اور با ربار کی لوڈ شیڈ تک کی وہدے ابائی کی سائس کی تکلیف کا دورا پیند ڈوا نیا دہ اور ٹھیک دہنے کا دفتہ ہاتھ کم بھٹا کیا ۔ڈا کنزمجمود ناصر ملک مہینال بگر ایک دانزہ سائن گیا۔اس دائزے کا ایک اہم مٹاپ دفتر بھی تھا۔

وبال کے معمولات میں کوئی زیاد و فرق نہیں ہے اے کام وکام ساتھ ساتھ سنسل جاری رہا۔اس دوران اٹھیں اینوں کے سکو د کھ کا بھی احساس رہا۔ سال گر بھوں پر ممارک ویٹا بھی یا دریااور د ہ عزیز وں دوستوں کی مزان یری مجی کرتے رہے۔ وہ کلینک علی تنے پر اپنی طبیعت کے بورے ٹھیک ندہونے کے باوجود اپنی ہما کی (جاری تائی صاحب) کی ترفین میں شرکت کے لیے میرے ہمائی تعمان اور چھے 19 جون کوواوی سون سکیسر کے دورورا زگاؤں انکا بیجیا ہم ای روز واپس آ کے تو الم بی کو بہت بہتر یا کرتسلی ہوئی۔اس سارے ماہ یں جب بھی و پہتر محسوں کرتے وفتر مطلے جا ہے اورا ہے کاموں میں لگ جا تے لیکن جھرات ۲ جولائی کووہ وفتر ہے خلاف معمول جلدلوث آئے ۔ان کی طبیعت ٹھک نبیں تھی ۔ گمریر آئیجن اور نبیو لائیز رکا انتظام تھا۔ اس کے ستعال ہے فاق محسوں کیا۔ ہمار ہے اصرار پر انھوں نے جسوا در ہفتہ کی چسٹی کر لینے کا اراد واؤ کر اليالنين كها " من كمر مر بهلاكيا كام كرون كا؟ "من في كها كرايا جي ججيه كالح يسي تعشيان جن -آب كي ميزاور عیدت میں بہت سے کاغذ اور تعلوط وفیر والے محتے ہو گئے جیں ہم ایپ بٹی آب کے کاغذ است تر تیب دے لیس کے ۔ دراصل ایا تی جیسے ہمد جبت فتکار کے کاموں کے بہت سے سیکٹن تھے۔ جبکہ بے تر تھی اٹھیں پرندنیس تقی \_ بھے کوا باتی نے اپنے نئے مجمور کلام اورائی تی کتاب("میرے ہم سنز" کی دوسری جلد) کے مسووے ا ہے بیک سے نکا لے۔ان کے بروف چیک کے فہرسٹس بنوائیں اور کہا:' اب یہ بر شک کے لیے تیار جس۔ مرف و کھنلا آل ہے کرمیرا کوئی کلام یا ہم مضمون شامل ہونے ہے رواؤ ٹیس کیا''۔ون بحران کی قابل رشک اورقا فی فرقومها دراوی نے ان کابہت ساتھ دیالیلن دانے کوسانس کی تکلیف گھرشروٹ گئی۔جو دیر تک رہی اور كنرول ند بوكل يهم ان كے داكم عدو باكل فون ير دابطے كى كوشش كرتے دے -تب بغتے كو ہم مبلے كى طرح ان کے ڈاکٹری ہدایت کے مطابق" لی آئی ی" لے گئے۔ وہ تود جال کرکارنک کئے ۔ نعمان نے مہارا ویے کے لیے یا تھوتھا منا میا ہا تو منع کر دیا اور کہا:'' میں ٹھیک ہوں جیٹا افکر مت کرؤ'۔ اپنی جر کے تو ہے ویس یری بیس بھی ان کی ہمت لا جوائے ہے۔

ہمیتال میں ڈاکٹرز کی بھر پورتوجہ ہے اتوارکوایا تی خاسے منجل گئے۔ بھے بس بدلگا کراٹھی ہولئے وات بھیے بھرزورلگا ماپڑ رہا تھا۔ ور ندان کے کس بھی علی ہے کر ور کی ظاہر نیس ہوری تھی۔ان کے دوست احباب ان کی مزان پری کے لیے آتے رہے اورووان ہے بھر پورانداز میں ندم ف ہاتھ والاتے رہے اس ک مختلف موضوعات پر گفتگو میں بھی شائل رہے۔(ان کے پائل ایک وقت میں دوافراد کے دکنے کی اجازے تھی اور جو با برا تظار کرر با بوتان کی بھی قیمی قربوتی )۔ وہ دات تک جمیں جسانے کے لیے پر لطف با تی کرتے رہے ۔ رہ دات تک جمیں جسانے کے لیے پر لطف با تی کرتے رہ ہے کہ اور دات تک جمیں تسلی تن کہ رہے آ دورون میں وہ پہلے کی رہ ہے ۔ ایکن میں وہ پہلے کی طرح تھی جو جا کیں ہے۔ لیکن ۔۔۔لیکن ہم اب کی طرح تھی جو جا کی ہے۔ لیکن ۔۔۔لیکن ہم اب کی بارجیج جا گئے ہے گئے کو گھر نہ لا سکے ۔

میں نے پہتھیل اس لیے بھی ہتا کہ آپ کو تا سکوں کہ تالیف کے باوجوہ آخر تک ان کاشعور ہوری طرح آو انا مان کا حساس تعمل بلوریز زند وا دوان کا دلیا چھی طرح و جز کے ریا تھا ۔ انھوں نے یہ داشت کی انہا کہ چھولیا۔ و سلے پہلے و جود میں بعت ، حو صلے اور حقیقت کا بہا دری ہے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نے تو تی بھی رکسی ہیں ۔ کے بار بجی بار بھی باہی کا حیارتین کیا ۔ بھی صوبی بونے دیا کہ دولی بلور سالس بسمالس ہم ہے دور جارے جی سے بی بار بہ ہیں ۔ میں ان کے صرف ایک جھنے نے واج کی لیکن اس وقت تو تو دو آت کی کہ شاہد ہیں نے فیک طرح ہے سائیل میں دوا میں تو بار کی انہا ہیں ہے فیک طرح ہے سائیل میں دوا میں تو بار کی انہا ہیں ہوئے ان کا بھر کی تو رکسی ہوئے ہیں ہوئے ان کر انہا ہو کے گئے۔ گئی انہا کا دوائی ۔ بھر انہا درکھ کر بھر میں تھی دوائی ۔ بھر انہا کی بھر انہا کی انہا کا دوائی ۔ بھر انہا کی کے بھر انہا کی بھر کی انہا کی بھر کی دوائی وقت دو با تی کے بھر کی کہر کی انہا کا ان کے کہر کی کی کہر کی کہر کی کی دوائی وقت دو با تی کے ان کے کہر میں انہا کی انہا کا ان کے کھر کی کہر کی تھر کی کہر کی کی دوائی وقت دو با تی کی کہر کی کی کے مواق میں کی کھر کی دوائی وقت دو با تی کے ان کے کہر میں انہ کی دوائی تھر کی دوائی وقت دو با تی کے ان کے کہر میں انہ کی کی دوائی کے معمل کے دوائی وقت دو با تی کے ان کے کہر میں انہ کی کی دوائی وقت دو باتی کے ان کے کہر میں انہ کی کی دوائی وقت دو باتی کے ان کے لیے میں انہ کی کہر کی کی دوائی دولت دو باتی کے ان کے کہر میں انہ کی کی دوائی دولت دو باتی کے ان کے کہر میں انہا کی کہر کی کی دوائی دولت دو باتی کے ان کے کہر کی کی دوائی دولت دو باتی کے دوائی دولت دو باتی کے دوائی دولت دولی کی کی دوائی دولت دولی کی گئی کے دوائی دولت دولی کی گئی کی دوائی دولی کی دولی کی کی دوائی دولی کی دولی کی کی دوائی دولی کی کی دولی کی کی دوائی دولی کی کی دوائی دولی کی کی دوائی دولی کی کی دوائی دولی کی دوائی دولی کی دوائی دولی کی دوائی دولی کی دوائی دولی کی دوائی دو

کرزهم دل ند بجرا ۔ ۔ ۔ ۔ کرزنم دل ند بجراطول انتظار ہے بھی چرشعرتمل کیا:

نہ ہے کام آیا کے خرام نہ میرے کام آیا کے خرام انتقاد سے مجی کام آیا خوب میرا طول انتقاد سے مجی فوب میراسال کے انتقاد سے مجی فوب میراسال کے انتقاد کی کوئی دھائیں خدا سے مالگی میں میر کی کوئی دھائیں خدا سے مالگی میں اب التمان کرون کا جمال یار سے مجی

#### 1/21/2 B 3/10/A

### ئیب حثر محبت کا مامنا ہے کہ وہ فقا فقا ہے گر دیکھتا ہے ہیار سے بھی

ای کے بعد سوچھا ہوا ذراطویل وقفہ ....جس کے بعد انھوں نے جو کہا وہ مرے زو یک نہا ہت اہم اے ہے۔ بیدا پی کی آپ سب کے لیے وہ مانت ہے جو جھے آپ کے بر دکرما ہے .... وہ کہ انوار کی تعلق جمیں بیاشعار سنانے کے بعد انھوں نے اپنے وہ کمیں باتھ میں نفید کا باتھو تھام لیا۔ اسے چند کھے بیار سے ویکھے رہے ۔ پھراس نے جو حال ہی میں تر یم کے شعار کے افکار سے متاثر ہوکر اینا ایم اے ویشنگر کا تھیمو ممل کیا تھا داس کا یک معنی فیز بہت کچھ کہتا اور مجمانا ہواشعر سنایا:

#### بھ کو احکان کے روزن سے نظر آتے ہیں نت سے ارض و عام ارض و عا سے آگے

عن مر بھی جاؤل تو تھلیں سے نہ باز آؤل

آخر میں بید کھوں گی کان سے جدا ہونے کا دکھتو ہا جہا ہے لیکن ہم سب کواہ ہیں کہ وہ بہت می ایکھے انداز میں بہاور کیا ورخو بھورتی سے جے ہیں ہجھے ان کی دس گیارہ یوس میلے کی ہوئی گرا کھیے لئم : آؤ جینے کی کوشش کریں 'کیا وارش و سائٹس مثال ہے۔ اس سے بھی معر سے ان حکے بھی معر سے ان حکے بھی

### بثمع خالد

## احرندتم قاتمي

احد مذیم قامی سے میری الاقاعہ علی دبائی کے آخر میں ہوئی ۔لیٹن ان سے ایڈ یٹر اوراویب کارشتہ
اک ون قائم ہوگیا جب میں نے پہلا افسانہ جوایا ۔ جب بند وایا نیا تھم بکڑنا ہے تو اپنی جز ججوانے کے بعد
اکٹوں کا انظار کتنا جاں کسل ہوتا ہے ۔اس مرسطے سے سب می گزرتے ہیں ۔افسانے کے پوسٹ ہونے کے
ایشر سے باج تے دوزا کی تفا فریم المنظر تفارڈ رتے ڈرتے کھواتو و وقط میر سے لیے ایک ایرا فزا زرقا جس کا
فیظ ہیر سے بھی تیتی تفارقا کی صاحب نے ہرس فسانے کی تحریف کی تی ٹاک اورافسانے بجوانے کا
مغورہ بھی تفاہ ہوں یہ سنر جل آگا۔ میں نے ایک افسانہ ''بوٹی '' بیجا۔ جس کا بعد میں لیکی ہے بھی بنا تفا۔ میں
مغورہ بھی تفاہ ہوں یہ سنر جل آگا۔ میں نے ایک افسانہ '' بوٹی '' بیجا۔ جس کا بعد میں لیکی ہے بھی بنا تفا۔ میں
مغرورہ بھی تو ان ہوئی ما حب تحریفوں سے نوازی کے لیکن کفا کھولتے ہی ہوں تا جس سے اس میں نے اس
مغرورہ بھی دور ہوئی والیکٹرک شاک تھنے سے موسطہ کھی تو تا تکی صاحب نے ڈائٹے ہوئے تھیا ،اگر اس
کرداد رکا بارسے کیل دکھا یا تا تو زیاد ماروں میں اس میں جب نے ڈائٹے ہوئے تھیا ،اگر اس

چندا فسانوں کے بعد قائی صاحب نے کھے کھائے تم ہر وقت اتی گلت یس کیوں رہتی ہو۔ اتی انہی کہائی المہاری جلد افسانوں کے بعد قائی ہو ہائی ہے۔ یس آئی جی کہائی ایک ایک لفظ کوئی گئی مرتبہ کھتا ہوں۔ جانے میر ساند راتی جر اُسا کہاں ہے آئی قو یس نے جواب یس کہا۔ اس طرح کہائی کی اور پہنل شکل ٹیل مرتبی وہ تو کرو فٹ بین شپ بن جاتی ہے۔ جس پر آپ نے مسکرا تے ہوئے جواب جس کھا تمہا را کہنا ہمی ورست ہے کہاں آئی قد رتی تھی کو تو ایسے سنوارتی تو ہو۔ اس کے بعد یس نے بھی کوئی ایسی کہائی ٹیس کسی ورست ہے کہاں آئی تو رتی تھی کو تو ایسے سنوارتی تو ہو۔ اس کے بعد یس نے بھی کوئی ایسی کہائی ٹیس کسی جس کے لیعد جس نے با قاعد وریس فی اور ہوں ورک نہ کیا ہو۔ اور دوس کی دفعہ کسے کی عادم والے اولی میں کی آئی ہے کہ بعد اس کی شین کاف خالد سے درست کرواتی رہی ۔ ۱۹۸۰ء کے آغازیا ہے 19 اس کی دہائی بیس تی ایک وفعہ ایک اولی میں جی ایک میں تا ہے اور دوسرے پر ڈاکٹر وزیر آغا بھی آرہے جیں۔ خالد تو بھی تھی ہے۔ جس میں ایک پر قائی صاحب کا ما میں اور دوسرے پر ڈاکٹر وزیر آغا کا م سے جس اسٹی بھی تھی ور وکٹ وریر آغا کا م سے جس اسٹی میں تھی ہو تھی ہو تھی ہے۔ جس میں ایک پر قائی صاحب کا ما میں اور دوسرے پر ڈاکٹر وزیر آغا کا م سے جس اسٹی تھی تھی وروسرے پر ڈاکٹر وزیر آغا کا م سے جس میں ایک پر قائی صاحب کا ما میں اور دوسرے پر ڈاکٹر وزیر آغا کا م سے جس میں ایک پر قائی صاحب کا ما میں اور دوسرے پر ڈاکٹر وزیر آغا کا م سے جس میں ایک پر قائی صاحب کا ما میں اور دوسرے پر ڈاکٹر وزیر آغا کا م سے میں ایک پر قائی صاحب کا ما میں ایک ہو تھی کے دو میکٹ وریر آغا کا م سے بھی تھی تھی دو میکٹ ورید کیا کہ میں دوسرے پر ڈاکٹر وزیر آغا کا م سے میں ایک پر قائی میں دوسر سے پر ڈاکٹر وزیر آغا کا م سے میں ایک ہو تھی کی دو میکٹ وری کے دو میکٹ ورید کیا کہ میں دوسر سے پر ڈاکٹر وزیر آغا کا م سے میں ایک ہو تھی کو دیکٹ وری کے دو میکٹ ورید کیا کہ میں دوسر کے دوسر کی دو میکٹ وری کی کی کو دیا کے دوسر کی دو میکٹ کی کو دیکٹ کے دو میکٹ کی دوسر کی کو دیکٹ کے دو میکٹ کی ایکٹ کو دیکٹ کی کو دیکٹ کے دو میکٹ کی کو دیکٹ کی کو دیکٹ کے دو میکٹ کی کو دیکٹ کو دیکٹ کی کو دیکٹ کو دیکٹ کو دیکٹ کی کو دیکٹ کی کو دیکٹ کی کو دیکٹ کے دو میکٹ کی کو دیکٹ کی کو دیکٹ کو دیکٹ کو دیکٹ کی کو دیکٹ کی کو دیکٹ کی کو دیکٹ کو دیکٹ کو دیکٹ کو دیک

م من اور پہلا پکٹ قامی صاحب کو ہے ہوئے کہا مر بیری کہانیاں ہیں ان پر پکھاکھ وہ ہجے گا۔ دومرا پکٹ آغا صاحب کو دیا ۔ آغا صاحب نے قبتہ لگاتے ہوئے جھے کہا آپ نے خلط ایڈریس پرخلط کیا دیا ہے ۔ میں مجھی ٹاید انھوں نے برامانا ہے ۔ لیکن ویکھا تو قامی صاحب والا نفا فیان کے ہاتھو تیں تفا ہیں نے معذرت کر کے دونوں کو لگ لگ ان کیا ہے کے نام کے نفائے دیے۔

میری کتاب چھنے کے بعد قائی صاحب نے جھے لکھا کہ شمائی کتاب پر تہم واکھوا کر جھوا دون آو عرفان صدی لی نے میری کتاب پر تہم وکیا ہوٹنون شرہ ٹائع ہوا۔ اس کے علاوہ جب کی کوئی کتاب چھی قائمی صاحب نے باقاعد وکھا کر تہم وکی اعظما دیب سے تھھوا کر بھوا دو، نے وہ یو سا ہتا ہ سے جھیوا تے رہ ایک دفد خالد صاحب ورش قائی صاحب کے گر پہنچہ شام کا دفت تھا وہ شاہد اپنے دشتہ دا دون کے ساتھ معمر وف نے لیکن جمیں انھوں نے اتنا وقت دیا کہ میں بھیشدا صان مزمد رہوں گی۔ شران کے تیمی وقت کا اصابی کر کے اپنے گئی قو خالد کوئی باحد چھیٹر وسیتے۔ قائی صاحب بھے پوچھنے کے تحریس کوئی جلدی ہے سے شرمند و ہوگئے۔ کائی دفت گزر نے کے بعد جب انم گر سے نظافو وہ میں باہر تک جھوڑ نے آتے اور جب بھی گڑی دفعت نیس ہوئی ، کوڑے دے۔ کی عرصہ پہلے میں نے اکس افسان جوالی ہیں کا جواب ندآیا تو میں اراض ہوگئے۔ وو بھن جینے بعد خود

اللہ وول صاف ہو گیا تو میں نے گلہ کے افراز میں خطاطعا ورا تھیں لکھا کہ آپ جس بو وے کولگاتے ہیں اسے خود

اللہ کا منہ وسیع ہیں، جس بران کا شفقت سے جم بورخدا آیا جس میں انھوں نے قرائی صحت کا ذکر کیا تھا اور لکھا

تقاہو سکتا ہے افسانہ نہ ما ہو۔ میں نے قبلت میں ایک وصراا فسانہ جواویا۔ چا رون بعد خطا آیا جس میں انھوں

نے لکھا کہ میں نے ابھی وچھلے وٹوں آ تکھیں جوائی ہیں، تمباراا فسانہ پر صنا بے صدور وارے اسے کی وزکر والے

ہجوا دو۔ میں نے افسانہ کی وزکر واکر تجوا دیا۔ کی وزر نے اتنی خلطیاں کی تھیں کہ تا می صاحب نے دویا رواکھا کہ

میں تمبارا لکھا ہوا افسانہ شائع کر رہا ہوں سان کا آخری خطا بھے پہلے سائی طاسا ہی کے چند ون بعد خالد

میں تمبارا لکھا ہوا افسانہ شائع کر رہا ہوں سان کا آخری خطا بھے پہلے سائی طاسا ہی کے چند ون بعد خالد

میا جب کے چیز نے کے صدمے میں سب ہے وں سے سائی بھر بے نیاز رہی۔ بس ان کا آخری خطا میر سے لیے ان کی طرف سے آیا تھا۔

لیے ان کی طرف سے آیا تھا۔

\*\*\*

# ابد کے ساحل بر

> ائبان عظیم ب طدالا وو تحد کو زیم پر سمخ لالا تو سبک ب اور وو شرر ب تو آگ ب اور وو اجالا تو نم ب نمو کا پاسیال وه تو دشت ب دو گیائ لالد انبان نے تحج حسین بنایا انبان عظیم ب طدالا

قامی صاحب واقعی جینے کا بشر جائے تھے۔ مجان اور اخلاص کے رشتوں کو نہمانا جائے تھے۔ وہ پھل وارور شت کی جھی ہوئی ڈالیوں کی طرح ہر چھو نے ہوئے سے جسک کر فتے تھے اس دور کے دوزی میں چلتے ہوئے بھی و درا کوئیس ہوئے تھے۔ جھی آؤا ہے خدا سے اپنا حق میر کا میک رہے تھے :

> اے طدا اب تیری طرودی پہ کل ہے میرا تو نے ای دور کے دوزی میں جلالا ہے مجھے جھےان کی ایک اور تھم اور آنے کی ۔۔۔۔۔"ایک واس کھے کا تھم"

میں نے کل رامت کے سنائے میں ایک دل دوز سما دنت سطے کی میں جھتا ہوں اجد کا کوئی سماحل می جیس اور مرے سامنے سماحل تھا جہاں وقت کے قد موں کے فٹا ان تک بھی نہ تھے

13.20.00 Ex

يس مجي موجود زيقا

مراك ورشعرياوآيا:

یماں سے اُڑ کر جب آ ماں پہ ماؤں گا بہت جیب نظرآئے گی زین جھے چران کیان شہوراشعاری جی میر میروجمل دل نے زندگی کی کئی معتویت کی تلاش تروی کردی:

کون کہتا ہے کہ موجہ آئی تو ہر جاؤں گا یمی تو دریا ہوں سمندر عمل از جاؤں گا اب ترے شہر عمل آؤں گا سافر کی طرق سائے ایم کی مائند گزر جاؤن گا زیرگی مجمع کی مائٹر جلاٹا ہوں نہ کم بچنہ تو جاؤں گا گر مبع تو کر جاؤں گا حسن فطرت سے بھٹی کرنے والے قائی صاحب کی دعائش ک الجی جب بھی مرول میں تو اس اوا سے مرول کرن کی طرح گلوں میں نفوذ کر جاؤں

وجود وعدم اور فنااور بلا کے جوالے سے انھوں نے اپنے دل کی گداڑی کا یہ کیسااڑ انگیز اظہار کیا ہے جسے ہمارے محسوسات اور جذبوں سے ہم آ بنگ ہو کر وہ میں بھی زندگی کی جانبوں کو بھٹے اور زندگی کی ما میت پر خور کرنے کا امثار و کر دہے ہوں یا پنے فیلیقی لحوں کی سروکی کے عالم میں کویا وہ حیات کے ایک ابدی سفر پر فکل بڑے سے ہے۔

مروں تو یں کی چیرے یں رنگ ہجر جاؤں ایک کام کر جاؤں ایک کام کر جاؤں ایک کام کر جاؤں یہ دوجت ترک محبت یہ جیرے قرب کی بیاں ہو اون ہو تو ترک یاد ہے گزر نہ ہوا کی کہی ہی ہی ہی ہی ہی ہو تو ترک یاد ہے گزر نہ ہوا کی کسی کی پہن یں ہی ہی اس غوف ہے گزر نہ ہوا کی کسی کی پہن یہ ہوئے ہے گئر نہ ہوا کی کسی کی پہن یہ ہوئے ہے گئین فن کے لیوں جس بات ہوا کی ہے گئین فن کے لیوں میں اور جاؤں کی کے دون بین کے رکب سے میں اور جاؤں میں کے دون بین کے رکب سے میں اور جاؤں

وطن کے لیے ریرسوی بچار ما چی دھرتی اور اپنے لوگوں کے مسائل حیات سے گہری وابستگی بھی تو ان کے باطنی وجود کے زند وجوئے کی علامت تھی۔

شاعری افساند آگاری کالم تکاری جھیں وقیدیم اور نے ای وی قلم کے لیے ان کی حدیات بھیل اور تی اور الله والارے وابقی ان سارے شعبوں عن ان کی تکساند کاوشیں اور تقریباً نصف معدی سے جاری او بی رسلہ الاور سے وابقی ادو نیان واو ہے کی تو وائی ۔۔۔۔ بیسب اردو نیان واو ہے کی تو وائی کے تعمن میں ان کا ایک ایسا نیضان تھا جس سے انکار ممکن نہیں ۔ ان کے شعری جموعی کے مقات میں موضو عات کے جم اور تو ان کی تحقیق تاریک کے جم اور تو ان کی تحقیق قریب سے انکار ممکن نہیں ۔ ان کے شعری جموعی کے مقات میں موضو عات کے جم اور تو ان کی تحقیق قریب سے انکار ممکن نہیں ۔ ان کے شعری ان کا ساتی شعور بہت کہ اتھا۔ ایک انسان کے وامر سے انسان سے جم اور تا ور بازور سے ور شتے ہے اصرار کے ساتھ وہ دس فطرت سے ہم انسانوں کی امران کے ساتھ وہ دس فطرت سے ہم انسانوں کی امران کی ساتھ وہ دس فطرت سے ہم انسانوں کی امران کی سے والی سے فیش کی بہت می جمیس نمایاں می جم انسانوں کی دیا ہوں کی وہ بی دیگر کی سے وائی حسن ہوا ان کے بیش کی بہت می جمیس نمایاں کی وہ بی دیگر کی اور تا ہوا ہوا ہو ہوں ہی جنوب کی جی اور معاشر سے کی تصویم ہی جنوب کی جی اور معاشر سے کی تصویم ہیں جنوبی کی جی اور معاشر سے کی تصویم ہیں جنوبی کی جی اور معاشر سے کے بیشار کی کھانیاں وہ کی جی ۔ آٹ انہ کی معاشر سے کے بیشار کی کھانیاں وہ کی جی ۔ آٹ انہ کی معاشر سے کے بیشار کی کھانیاں وہ کی جی ۔ آٹ انہ کی معاشر سے کے بیشار کی کھانیاں وہ کی جی ۔ آٹ انہ کی معاشر سے کے بیشار کی کھانیاں وہ کی جی ۔ آٹ انہ کی گول سے کو در میان معاشر سے کے بیشار کی کھانیاں وہ کی جی ۔ آٹ انہ کی گول سے کو در میان می بیا کھی تا اور در میان می بیا کھی ہوں کے جنوبی کی میں ۔ آٹ انہ کی کھی اور کھی کھانیاں دو کو در گوگی کھانیاں دو کو در گوگی ہور کھی گھی تا کہ در در گھی کھانیاں دور کھی گھی ہور کھی ہور کھی ہور کھی گھی تا کے جی اور ان کی کھانیاں دور کھی ہور کھی ہیں ۔ آٹ انہی معاشر سے کی میں دور دور دین میں وہ دور دی گھی کھانیاں کو در کھی ہور کھی گھی ہور کھی گھی ہور کھی ہور کھی کھی دور کھی ہور کھی گھی ہور کھی گھی ہور کھی ہور کھی گھی ہور کھی ہور کھی ہور کھی گھی ہور کھی گھی ہور کھی گھی ہور کھی ہور کھی گھی ہور کھی گھی ہور کھی گھی ہور کھی گھی ہور کھی کھی کھی ہور کھی کھی کھی ہور کھی کھی ہور کھی کھی ہور کھی گھی ہور کھی کھی ہور کھی کھی ہور کھی کھی کھی کھی

قائی صاحب بیلی جنگ جنگ تھے کے ویکی زیانے کی بولنا کیوں کے مبدیں پیدا ہوئے ہے اوران واوں ایک ہا انگل ہوئی ہوئی ونیا کے لو بہلو بر لئے مناظر پر فکر مند تھے۔ جہاں گلوٹی ولیج کی صورت میں اعلا ہوا آت کا یا انسانی معاشر وہ طاقت کے اوان کے بیجان میں جنلا ہر لورا کی بے تصادم کی نیز بھر کر رہا ہے۔ قائی صاحب معاشر ہے کا کی معاشر ہے کہ کی جات کے معاشر ہے کہ گئل میں جاتا ہی پر بیتین رکھے والے معاشر سے کہ کھل میں جاتا ہی سے معاشر سے کہ کی کھل میں جاتا ہ

دیکھے کے آرزومتر ہے جمجی آؤ کہ رہے ہے: وکر مریخ و مشتری کے ساتھ اپنی دھرتی کی باعث بھی تو کرو موجد کا احترام برکل سے احترام خواجد مجمی تو کرو

ان كارديال كناسيا بك

ذبنوں میں خیال جل دیے ہیں موجوں کے الاؤے گے ہیں دنیا کی گرفت میں جس سائے ہم ایتاد جود ڈھونڈ تے ہیں اب بحوک سے کوئی کیا مرے گا

منڈی میں شمیر بک دہے ہیں مائن میں آو مرف دل دکھا تھا اس دور میں ذائن ہمی دیکھے ہیں مرکا شاتھا بھی شہنشاہ اب اوگ زبان کا بیچے ہیں الشوں کے جوم میں تھی بنس دیں اب ایسے بھی حوصلے کہاں ہیں

بنا شہائیوں نے بہت ویر تک اپنے ول کی روٹن سے کام نیا۔اس معرک حیات میں ان کا وجود اگر چہ پیشتر السرد ووادوس رہا تکر پھر بھی ما بیس نے بواک و وہرف ادر سرف محدوں کے کہنگار تنے

> جو کو نفرت سے نیس بیار سے معلوب کرد یس تو شامل ہوں ممبت کے عنہکارداں میں

> اس قدر قط وفا ہے مری ونیا میں ندیم کر کوئی بنس کے لے، اس کو سیحا جانو

آت جبکہ ہمارے اور آپ کے بیارے قاتمی صاحب اپنے ظاہری وجودی ایک امتہار ہی کی کرمایک اور جاودا ن سفر حیاست کا آغاز کر بیکے جی جس کے بارے میں کمی انھوں نے کہا تھا:

> کیا جائے کس سٹر پردواں ہوں ازل سے میں بر انجا کو ایک ٹی ابتدا کہوں

تو آیے اضیں اپنی بے شار دعاؤی کے ساتھ یا دکریں کی تعول نے بہت دیکے ہوئے ول کے ساتھ بیشکو دہمی کیا تھا:

> م بر بر عک دنی کرتے دے الل وائن یہ الک باعد ک دفائیں کے افزاد کے ماتھ

میری دعا ہے کہ اپنے لفظوں ،اپنے شعروں ،اپنے تحریروں کے حوالے سے دنیائے اوب میں سدااپنے وجود کی کوائی دیتے رہیں کہا یک سے تھم کار کی حیثیت سے ان کا بیافیتین تھا:

> م کر مجھی نہ ہوں کے رائیگاں ہم بن جاگیں گے گرد کاروال ہم تکلیں گے لیہ کے پھول بن کر اللہ بھر کے نیس میمال ہم

# احمدنديم قاتمي-ايك شخض

احدیدیم قاتلی صاحب کی فتی جبتوں اوران کے معیار وا بہت کے بارے بھی آؤ جونا ری اوروقت فیصل وے چکا ہے۔ اس الحدیدی تا اوروقت فیصل وے چکا ہے۔ اس الحدیدی تا ویر لکھا جانا رہے گا۔ اس لیے بھی مجمتا بول کے شرح کھنا ہوئا اس کے بھی مجمتا بول کے شعر وا دب اور سحافت بھی ان کے مقام کے تعین کا کام آئند ومورٹ پر یا تُقَدِ فقادوں پر چھوڑ و بنا بہتر ہے۔ جبکہ قام کی کھنے بیت کے بھی حوالے اس قدرو قبع اورروش بیل کہ ان بھی سے جرا یک انگ سے ایک موضو ہے۔

جھے، ٩٦ اء کی دہائی کے وسلہ شن 🕒 سی صاحب ہے قریبی تعلق اور ملا قامند کا مو تع ملا ۔ بدم صدیبالیس سال ( کم وہیش ) برمحیوہ ہے ۔ان گنت مواقع بران کے ساتھ مشامروں میں شرکت کاموقع ملا۔ بیرمشامرے ملک بھر کے دور دراز شمروں میں منطقد ہونے والے مشام ہے تھے جن کے لیے بذر بعد سراک بھی سنر کرنے کے کئی مواقع آئے اس دوران ہم سنری میں یا ہم کیلسی کے حوالے سے تدمیم صاحب کے ذاتی اور شنمی اوصاف بہت واضح طور پر منکشف ہوتے رہے ۔ان اوصاف میں جو بہت نیا دی اورسب ے اہم جن رہی ہے وہ ان کی ذائعہ کا سب ہے مطبوط .... "" محبت" .... اسکا حوالہ ہے ان کے مزان کا ووستانہ پن ا سے مواقع یر ابھر کرسا منے آتا تھا۔ شکنتگی اور شکفتہ بیانی ان کاطر ۃ اشیاز تھا سفر کے دوران اور او بول ، شامروں کی مجلس میں و داس پہلو پر مجھی اینے تحفظات کا اظہار ٹی کراشار و تک زیر تے تھے کہان کے اردگر و بونيرُ إِلَي كُمِرَ شَامِ اوريب لوك بينے بين \_ بيوموضوع جبر آيا منديم صاحب بينے تجربات اورمشام الع كي روشي میں اس موضوع کو آ مے بر حالے والے واقعات اور لینے اس قدراتها کے سے ستاتے کہ وہاں موجود برخض لطف اٹھا نا اورند یم صاحب کی شخصیت کے ساتھ اس کی محبت مقید سے میں بدلتی پہلی جاتی ۔ طاہر سے وہ ایک ا ہم علی واولی شخصیت جس نے میدان اوب وصحافت میں ستر برس کا عرصہ گزا راا ورستر برس بی اس راجد حاتی یر شکر انی کی مانے کن کن تا می گرا می انگر علم واوب اور صاحبان تھم کے ساتھونشست وہر خاست کا موقع نیل مل ہو گا اور آئیں کے اس میل ملاب کے دوران جو دل بنسیہ یا دگار واقعات شیکے، تحریب یا زیاں اور " حیار سازیاں 'نبوتی ری بول گی مذہم صاحب ان سب کے پیٹم دید الی کرموقع کے کواہ کی حیثیت رکھتے تے۔ چنال چدود بہت سے دلیسی واقعات ایک جیب طرح کی مرتادی کے ساتھ سنایا کرتے تھے۔ ایجے

لطینے ہے محظوظ ہونا ور خودا ہے پاس یا دواشت میں ایکھے ہے ایکھے لطینے محفوظ رکھنا اورائی طرح کی (ووستوں اورا دیوں شاعروں کی ) محفول میں بہت رہتا ہے اخراز میں سانا احمد ندیج قائی صاحب کی شخصیت کا ایک خاص حوالہ تھا۔ ان سب باتوں کا مقصو ووراممل یہ کہنا تھا کشنے متاوت ، خود پہندی اور خوا واقوا وین بن کے بیشنایا لیے دیا و بیان ان کے قریب ہے بی نہیں گزرا تھا۔ وہ اسپنے طفا ور جا ہے والوں اور ساتھ انجھے بیشنے والوں کو بمیشا ہے دار کی سطح پر رکھ کر کا طب بورتے تھے۔ جوئیم ذکر کھی احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ اسم کا اور میں کا علم کے لوالے کے جوئے والوں کا میں بورتے دیتے کہ اسم کا در ایک کا میں کہا تھا۔ وہ اسپنے کا کہ کہا تھا۔ وہ اسپنے کا اسم کو بھوٹ ویتے تھے کہ اسم کی تھا ہے جوئیم دکر کا طب بورتے تھے۔ جوئیم ذکر کھی احساس نہیں ہونے ویتے تھے کہ اسم کی تھا در میں کا کام کے لوالے کو بھوٹ ایسے جھوٹے ہوئے۔

۱۹۱۱ و یس جنس احباب اوب شاجر و کے پلیت فارم سے شاجر و جسی اوبی لحاظ سے (اس وقت)

ہے آب وآلیا وہتی جو لا بحور پھڑ و پولیٹن کا و پر ریشن کا حصہ ہونے کے با وجود تقری ہجاتوں سے اب بھی تطعی
عجر ہم اور پسمانہ وہتی ہے وہاں احمد یم قائی صاحب کے ساتھ شام منانے کا پر وگرام بناتو جس خودان کی
ضرمت میں حاضر بروااوراس پسمانہ وہتی میں اوبی حوالے سے ان کے تعاون وہر پرتی کا طلب گار ہوا ۔ کہل
طرمت میں حاضر بروااوراس پسمانہ وہتی میں اوبی حوالے سے ان کے تعاون وہر پرتی کا طلب گار ہوا ۔ کہل
احباب اوب میر سے مرحوم دوست افسانہ نگار سیراب اسلم بھر اسلم عصبیم (آن کل دی میں متم میں اور میر سے
احباب اوب میر سے مرحوم دوست افسانہ نگار سیراب اسلم بھر اسلم عصبیم (آن کل دی میں متم میں اور میر سے
توریفتو کی واحد راہتی والی ایک کون کا نام تھا۔ یہ وہی اوار وہ ہے جس کے ذیرا بہتمام احمد ندیم قائی وہیلی شخائی وہر اور ان اور میں معمود بھر اور کی میں میں اور میں میں میں میں میں اور میں میں اور میں وہا میں اور اور ایس اور میں اور اور ایس میں کو میں اور اور میں میں اور آخری میں اور اور ایس وہرا میں اور میں وہرا ہی وہرا ہور ایس کی زندگی کی میلی شام تھی آئی کئیں ۔ جس میں سے اکٹر ایسے او بیب وہا ہم جس کے ساتھ منائی گئیں ۔ جس میں کو بھرا اور اور کی میں تھی ہور تھر ایس کی زندگی کی میکی شام تھی ان کی جسی کی تو بھی اور اور کی میں تھی کی میں شام تھی کی کی بھرا گھر اور اور کی میں تھی۔

مجلس احباب اوب کے ذیر اہتمام اتھ ندیم قامی صاحب کے ساتھ جو شام منائی گئی وہ اپنی ٹوعیت کی

ا کے منظر واوریا وگارٹام کی جس کاؤکر قائلی صاحب نے جیٹ بہت مجت سے کیا ٹی کہ اس ٹام کے بعد ایک

ہا والیک اولی آخر یب مرحوم دیکٹی احمد یا جو و (ایڈ ووکیٹ) کی دہائش گا ہوا تیج شا دیا شے الاہورٹس منعقد ہوئی جس

کی صدارت احمد ندیم قائلی صاحب کر دے ہے۔ وہاں انھوں نے جو تج برج کی اس میں شامووں کے ساتھ منعقد ہونے والی اول شاموں کو فوش آئند قر ارد ہے ہوئے انھوں نے انھوں کے انھوا کے:

" خود مرى ينجيس سالد (اس وفت تك ) ولى زندگى يس مال ى يس ايك شام منائى الى يس مال ى يس ايك شام منائى

جہاں بیامتر اف کران کی زندگی کی بیر کہا ہ کی شام تھی احمد ندیم قامی صاحب کے اعلیٰ ظرف کا اظہار ہو ہاں بیری سے لیے ایک بن کیا ہے تھی ہے کہ وہٹام منعقد کرنے کا اعزا زمیر سے جھے ٹیں آیا۔ (ان کی وہ تحریر میر سے اِس ابھی امل حالت میں موجود ہے )۔

تاعی صاحب اسے بوئیر زیل کر بہت بوئیر زی دوسل افزائی بہت فیاضا دانداز میں کرتے تھاور اس ممن میں بھی اپنے مقام ومرت کو درمیان میں رکاوٹ یا تھکیا بٹ کا حب نیس فنے دیتے تنے ۔ نوجوان شاعرالیم آرشابد کے بال ہرسال ما درمضان میں منعقد نعتیہ مشاعرے میں (بطورمہمان خصوصی ) شرکت آیک والشح حوال ہے۔ بہر ہے بینے حسن امرا از کا مجموعہ کلام اتو کیا میں آیا وآتا ہوں" شائع ہواتو بینے کی خواہش بر کے صدار معد کے لیے احمد ندیج قامی صاحب ہے گزارش کی جائے میں مجلس تر تی اوپ کے وقتر میں حاضر ہوا اور بنے کے شامری کرنے ، کتاب جینے ورتقریب وغیرہ وفیرہ کا سب حوال بیان کر کے ان سے صدارت کی انواہش کی تدمیم صاحب نے نیبل ڈائزی میری طرف سر کا دی کہ جوتا رہے جا ہوائی ہے درت کر دو۔ اس نے مرض کیا کہ ۱۲ تومبر کوشن کی سالکر وکا دن ہے اورائی ہیں (لیٹن ۴۹۹۹ م) کی یا تیس نومبر کو دومیا تیس سال کاہو جائے گا۔ یکی ٹارٹ آگر رکھ لی جائے تو مناسب ہوگا۔ منصور واحمد باس بیٹی تھیں۔ حبت سے بولی 'ایا آب ك تواتي سائكر ورورن بعد بوكى يمهمان آف والع بوقع يآب كيه الا ريخ كواس تقريب عن جاسكة جیں'' قامی صاحب نے کیا ماں بال! جھے علم سے'' اور جھے ڈائزی پر پر وگرام درین کرنے کو کہا یہ مصورہ نے چھر ي كاتريب ، الدرات معوره عن كالشش كى در كالى صاحب في الب كروا واست معوره عن فاطب يوكركيا\_" تحبيل تيل علم كارت ما تك كون ربائه ويصياباي بوكاء آ درما حب كابيا الجيما ي طرح وزير ے ''اور پھر چھم فلک نے ویکھا کر 19 نومبرہ ۱۹۰۰ کو لاہور پرلیں کلب بال ٹیل حسن امز از کے شعری جموعہ مو کہا تیں باد آتا ہوں'' کی تقریب رونمائی ہوئی اور قائی صاحب کی موجودگی کے سب اس کا اشمار و وقارين حا

ندیم صاحب کی کیے مستقل عادت پتی کر و کسی چھوٹی ہے چھوٹی تقریب ہیں بھی ترکیک ہوں او زبائی کائی دو چار تھر ہے اول کرز خانے کو اپند کرتے تھے۔ وہ بیشا پنا خطاب لکھ کرنے جاتے ۔ ٹواو چار سفروں مستقل کا کہ دوؤنی طور پر کھل ہم مستقل کو تشر سابیرا کراف ہوتا تکر وہ لکھ کرلے جائے تھے۔ اب اس پر ٹور تیجیتو کھے گا کہ دوؤنی طور پر کھل ہم آئی کے ساتھ دبال جائے تھے اور پوری طرح آئی کے ساتھ دبال جائے تھے اور پوری طرح آپر کا کہ کو شیئر کرتے تھے۔ ناتر یب کی طوالت کا شکو وہ نہ جلد فارغ کر دیے جانے کا مطالبہ اور زیکتر یب کے وارام کوشیئر کرتے تھے۔ نیکتر یب کی طوالت کا شکو وہ نہ جلد فارغ کر دیے جانے کا مطالبہ اور زیکتر یب کے ذکھ اور بھراتتر یب کے بوجائے۔۔۔۔۔

شمنی اور ذاتی تعلقات کا اور ام قاتی صاحب کے کردار کا خاصا تھا۔ انھی علم تھا کہ لوگ ان کے علی اولی مقام کے دوالے اسے کا مقام کے دوالے اسے کا مقام کے دوالے اسے ان کی تفکیم کرتے ہیں۔ اندانقائی نے انھی جس مقام دھرت پرسر فراز کیا تھا ووالے مشلقان ذا نداز سے کو یاس حوالے سے انگیارتشکر کرتے تھے میری بیٹی آمنے نے جھے ایک بارکہا کہ آپ وعلی مشلقان ذا نداز سے کو یاس حوالے سے انگیارتشکر کرتے تھے میری بیٹی آمنے نے جھے ایک بارکہا کہ آپ و تعلی میں مشاعر وں اور ذاتی انستوں میں قائی صاحب سے بلتے جلتے رہتے ہیں گرہم جو تعویا الی مختلوں میں شریک نیش ہو سکتے ہم ان کی ملا قامت کی آرز و کیے ہوری کریں؟ میں نے ایک دوزیہ بات میں واسی کا کہ ما تعلی میں ان کی ملا قامت کی آرز و کیے ہوری کریں؟ میں نے ایک دوزیہ بات میں واسی قائی شام وو میں ہوری کریں؟ میں ان کی ملا تو اور ہو گئی تا میں کہ کے تھا ویر ہی ہیں ہے گئے آپ کے گر آؤس گا'اورا گی شام وو میں کی میں ہوری کی ہیں ہے گئی ہے میں کہ کا تو اور ہو ہوری ہیں ہوتھ کی کھے تھا ویر ہی ہیں ہوتھ کی کھے تھا ویر ہی ہیں ہوتھ کی کھے تھا ویر ہوتھ کی کھے تھا ویر ہی ہیں ہوتھ کی کھے تھا ویر ہوتھ کی کھے تھا ویر ہی ہوتھ کی کھے تھا ویر ہی ہیں ہوتھ کی کھے تھا ویر ہی ہوتھ ہیں ہوتھ کی کھے تھا ویر ہوتھ کی کھے تھا ویر ہوتھ کی کھے تھا ویر ہے ہیں ہوتھ کی کھے تھا ویر ہی ہوتھ ہوتھ ہیں ہوتھ کی کھے تھا ویر ہوتھ کی کھے تھا ویر ہوتھ کی کھے تھا ویر ہوتھ کے سے ہوتھ کی کھے تھا ویر ہوتھ کے بار موتھ کی کھے تھا ویر ہوتھ کھے ہوتھ کھی ہوتھ ہوتھ ہیں ہوتھ کھی کھے تھے ہوتھ کھے ہوتھ کھے ہوتھ کھی ہوتھ کھی ہوتھ کھی ہوتھ کھی ہوتھ کھی اور ہوتھ کھی ہوتھ کھی ہوتھ کھی کھی ہوتھ کے ایک ہوتھ کھی ہوتھ کے ہوتھ کھی ہوتھ کے ہوتھ کھی ہوتھ کھی ہوتھ کے ہوتھ کھی ہوتھ ک

احمد نیم قائی صاحب کے ماتھ میری آخر با بالیس مالہ نیاز مندی کیاں گئے واقعات ایسے میں کہ وقت ماتو ہوئے گئے اور ا وقت ماتو جو پھواور جھٹا بھی ساسنے لاسکا فرض شروراوا کروں گا کہ شمی اور ڈاتی رویے ہی شاحر وا دیب احمد غریم قائی کی زندگی کی تصویر کھل کرتے ہیں اور بشری کڑوریوں سے سرف نظراس کے شروری ہے کران سے کون خراہے۔ کون خراہے۔

# اكيسوي صدى كعظيم ترين شخصيت

مرحوم نے حتی الا - کان پریٹان اینوں، شاھروں اور محافیوں کی اوٹی خد ماہ کے علاوہ ڈائی تعاون ے بھی بھی گریز نبیس کیا۔ احمد ندیم قاکی کوان کی اوٹی خد ماہ اور اشا نیت ٹوازی کے پیش نظر حکومت کے اربا ہا عثیا رئے حسن کارکر دگی کااعلیٰ ترین احزاز مطاخر مایا۔

راقم الحروف آئ سے بائیس سال ویشتر ان کے برترین کافین میں تھالیمان جب ان سے میراا خلاقی
رابطہ ہوا تو جھ پران کے خلوص اور مجت کا دروا زواکھ لا میں نے جب بھی کوئی کا م ہیر دکیا وہ انھوں نے نہایت
فراخد لا نہ طور پر انجام دیا ۔۔ وہ شام ول ،اویوں اور محافیوں کی جانز خدمت کے لیے ہر وہت کر بستہ سبح
شے۔ان کی اخلاتی بلندی مرحوم کے موجودا دئی تن پاروں میں بھی نمایاں ہے۔ یہ الگ باعد ہے کہ ان کے
بعض اولی کالفین نے ذاتی محافظت ہوا ہے تا الست سے بھی کر یہ نیس کیا۔واقم نہایت جائی کے ساتھ ہے کہ اویب
جمورے کا حریزیم تاکی نے اپنی حیات مبارک میں ہے کہی تا لات کو بھی انتخابی انتخابی کہا۔وہ بھیشہ جراویب

اور شاعری قعریف کیا کرتے ہتے۔ ان کی میداخلاتی بندی اٹھیں ایسویں صدی کی تظیم ترین تخصیت تنایم کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ آئ ما چیز مرحوم کوفران عقیدت ویش کرنے پر مجبور ہے۔ ونیا درووٹم تو ویتی ہے، ثم کساری تیس کرتی ہے میدعم مذکبنے پر مجبور ہوں:

سے دیا عُم او دی ہے شریک عُم شیں ہوتی

اس کے یکس احمد نیم فاکی مرحوم غم زود اور پر بیٹان طال او پیوں مثاعروں اور محافیوں ک بیشٹم مسار کی فرمات دے ان کے بعد مرحوم کے درنا میں ایک بیٹا تعمان قاکی اور دور نیما ل ما بید قائی اور منصور واحمران کی باویس و عائے نیات کے ساتھ اپنی منموم آتھوں سے در دوغم سے نبرین آنسو بہانے میں معروف ہیں۔

مرحوم قامی کے انتقالی پر ماال کے بعد اوب میں جو فلا پیدا ہوا ،اس کو پر کرنے والی کوئی متباول فخصیت انظر نیس آتی ۔اللہ تعالی مرحوم کو اپنے جوار درصت میں جگہ اور پسما ندگان کو میر جمیل صطافر مائے۔ (آتین ) انتخر نیس آتی۔اللہ تعالی مرحوم کو اپنے جوارد صد میں جگہ اور پسما ندگان کو میر جمیل صطافر مائے۔ (آتین )

## احدنديم قاتمي

لیتین بی نیس آتا که و وزم خو بے مدم بر بان شفقت و مجت کی گری ہے لب لب بحرافض ای و نیا ہے جانا عملے سے بقابر ایک فرونکرونی وات میں ایک جمن ۔

بلاے ونوں نیلو ہفتوں صورت ندکھاؤ میٹوں پر دورانیہ چلاجائے تحرکسی کے ہونے کا بھر پوراحساس ربتا تھا۔کوئی بیٹھا ہے اورلا ہور بھر ابھر اہے۔اب سوچیتو نپ سے آتھموں سے آنسوگر تے ہیں اور شہر کے خالی ہونے کا احساس ابھر تاہے۔

یا دوں کا ایک ذخیر ہے۔ جس کی ہر ہر ڈھر ی محبت اور بیار کرشیر ساتھڑی ہے ہے۔ جس کوا تھاتی ہوں اس ہر اس خلوص اور محبت کی روشن میں جکمگا تاج فظر آتا ہے۔ ووچر وجس کی آتھوں نے ہمیشہ مہر بان نظر وں سے دیکھا ،جس کے ہونڈوں نے بیار بھر سے بولوں سے استقبال کیا۔

میر اتو کوئی او بی پس منظر ند تفا۔ اویب اور خصوصاً بنا ہے اویب بمیشہ آسان پر پکھرے چاند تا روں کی ما اندی نظر آئے۔ بنا می او ٹی اور ماور ائی شے۔ جن سے قربت کا کوئی تصوری ندتھا۔

جونا مونا الناسيد حالفتن تحى النيسيد هے چند ما ول محى لكد ليدادر جي البحى ليد برانجى الناستيول كو چيش كرنے كى جراف عن ندكر كى جو يوى محبوب ورآئيذ بل تحمى ۔

ای کی دہائی کے وسل میں شرقی پاکتان پر کھی گئی گئی ہے جہا ہا تھ میں کا سے جھی ہار تھی اردوادہ کے کرے میں تھی وائی صورت کے ساتھ کھڑی تھی ۔ میرا دل دھڑک دہا تھا۔ میں نے ارزتے ہاتھوں سے جھاری دروائل دروائل سادھ کا دیا ۔ تھوڑے بھی میں سے ایک رومائی اورطلسماتی ما حول دکھائی دیا ۔ میں اندروائل جو گئی ۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ایک ہوئی میں نے کہ روشنی میں خاکشری ہالوں والاتھور کہ چرہ ہ جسم معورت میں کافقرات کے باتھ ہے پر جھکا تھیل انہا ک ہے اس کے مطالع میں فرق میر سے سامنے تھا۔ جسم معورت میں کافقرات کے باتھ ہے پر جھکا تھیل انہا ک ہے اس کے مطالع میں فرق میر سے سامنے تھا۔ بھے محسورت میں کافقرات کے باتھ ہے پر جھکا تھیل انہا ک ہے اس کے مطالع میں فرق میر سے سامنے تھا۔ بھے محسورت میں کافقرات میں میں سائس لے رہا ہے ۔ سامنے دروازے کی بند جالیوں سے سیزہ کی افراوت اوری ہو کی افراوت

پھر دوآ تھوں نے جمعے ہے۔ ہے ویکھا فوراً آسے ہندہ کریں نے کتاب فی کی ۔ کتاب پرنظر ڈالنے کے بعد انھوں نے جمعے وی د دیکھا اور ڈھاک ہونے درئی میں جمر سنتیام سکمیا رے میں ہوجے اس کے بعد انھوں نے جمعے دہ کہا اور ڈھاک ہونے درئی میں جمر سنتیام سکمیا رہے میں ہوئے کہا۔ اس اس موضور کی جمعی کہ اندر آئی '' جن 'کتے جوئے انھوں نے جمر اادر جری کتاب کا تعارف کروا دوران ملحقہ کمرے سے ایک اندر آئی '' جن '' کتے جوئے انھوں نے جمر اادر جری کتاب کا تعارف کروا دیا۔ پر منھور واحد تھیں۔

> " میں گاؤں جا رہا ہوں۔ کتاب ساتھ لے کر جاؤں گا۔ واپسی پر اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔''

رائے کا جس الداز میں اظہار جواد وہرے لیے یا حث تقویت تو فی تھا پر یا حث جی مت زیادہ تھا۔ اتفا یو کیا دیب کتاب کوجس طرح سر بار ہاتھا کیا یہ ہمری دارو ٹی تھی یا بھے حوصلہ دینے کی کادش تھی۔ یہاں کا یہ کہنا ک تم نے بہت مہارت سے ایک تھم ہیرا در حشکل موضوع سے اضاف کیا ہے ہیرے لیے فی الواقع بہت تیتی تھا۔ کتاب کی روٹمائی کا ایشام اردو ڈائجسٹ کی طرف سے تھا کیا شروہ سے ہیری ٹوایش پر صدارت کے لیے تاکی صاحب ختی ہوئے۔ بھیا موں کا اختاب ان کا تھا۔

اس زیانے میں ہو گیاہ کی ایک او بہتر بیب کے مؤثر انعقاد کا بھلا بھے کیا تجربھا۔ نہمی ہوئے ۔ او بجرب کی مورٹ میں کہاں فلطی ہوئی ۔ مطوم بیس کہاں فلطی ہوئی ۔ تقریب او بجرب کی محبت میں جمیعی اور نہ می اور اور وہو جو و تیس میں رو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی مورٹ لیے بھا گم بھا گ کے دن سازا ہالی قامی صاحب کا ختر اور وہو جو و تیس میں رو تھی ہو تھی ہیں صورت لیے بھا گم بھا گ مجلس تر تی اردوا وہ بھی میں مان وہوں نے وہاں بھی ایک بات کی جس نے میرے یاؤں نے سے او زمین تکال دی ۔ اب آتھوں میں آنسو چر سے ہم شرمندگی و قدا مت کے دیگ لیے بال تی مقدا می جاتا ہے ۔ ہم مالی تر بھی مقدا می جاتا ہے ۔ ہم مالی تر بھی بال تر بھی مورث مالی کو قراسلو بی سنجال لیا۔ تتر بہتر الحقام ہوئی بھی میرے دل میں گھاؤ یر گئے ۔ زخم ہو گئے ۔ آنسو تھے کہ حمد کا مام بیس لیتے تھے۔

پر آہتہ آہتہ ہوئے ہوئے کرے ہوتے محبت سے منگرائے۔

ووڈاٹ پات براوری ان سب بین ول سے بہت پالانتے۔ و واٹسا نیت کے برستار تے۔ اٹسا ٹول سے محبت ان کا ایمان تھا۔ پاتی ہمرا یک دوبا راتھوں نے بیلے خالعطاً اگو ان ہونے سکھا سطے یہ ٹوفٹکوار احساس دیا کریم ان کے قبیلے سے ہوں۔

مجھی بھی میں بھیر لے کر جاتی تو خوش ہو کر کھائے اور سرا ہے۔ بھی بہت مزے کی ہے۔ منصورہ ساتھ میں القہ و جی۔

والملئ تے اس میں اپی محب ڈائی ہے '۔

منصوروی یہ واعد کی تھی۔ جب میں تھے ، پانے لگی ق میں اس کی ایک ایک چیز کے وارے میں مثاط موتی۔ کتے ماول ڈالنے میں میٹنی کیسی رکھی ہے۔

مس كس باعد كويا وكروال-

مجلس پرتی اردوا دب کا کمرہ آنکھوں کے سامنے ہے۔

علم واوب کے شیداؤں کا ایک جمع ہوتا۔ جمل مباحث کا سیشن جل رہا ہے۔ لطبغے ہور ہے ہیں نظیم بر توں میں فوشیوا زاتا قبوہ بیالیوں میں اللہ با جارہا ہے۔ جارآ رہے ہیں دو جارے ہیں۔ جبرون ملک کالرکا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ بنھیں ذیا دور منصورہ سنجا لے ہوئے ہے۔

مجنس ترقی اردوا دب کاوی کر دور ان حالت یس آنکھوں کے سامنے ہے۔

ودکری خالی ہے جہاں دروازے تھلنے کے ساتھ تی دوہر بان آتھ میں دکھتی تھیں۔ وہ آتھ میں ہونوں پر پیدا ہونے والی سکرا ہٹ سب کوئن کھوئی ہے۔

وو کمر وہمی کتا سنسان ہو گاہنے اس کے کزورے وجودنے بھرا بھرار کھا تھا۔ ایک فیض جاری تھا۔ ویے کا پیچنے اور سکھانے کا بھم بالنے کا۔

قائی صاحب پکود کے کرانشرماں نے مرورکہا ہوگا۔

آئے آئے آئے قائی صاحب اور آئے۔ اس مند پر بیٹے۔ گاؤ کیے سے لیک لگا نیجیے تاکہ واکمی ہاکمی فظاروں میں بولت رہے۔ آپ نے جس مان اور جس زورے جت کوطلب کیا تھا بھے آپ کا وہ انداز بہت پند آیا تھا۔

수수수수

## تاثرات

احدر نیم قامی نے عربی جو کھولکھا اس میں ہے کہیں یہ ہوکر وقت ریاضت اوراک وجی وا وقی افق کی کشادگی ان کے لکھے پر لکھنے کے لیے در کا رہے ۔ احد تربیم قامی کے فن پر پہنے کہتا ہی اک عربی رہا طرت ما نگا ا ہے۔ ان کا ہر جملہ ہر سلوا کی مضمون کی گئوائش جا ہتا ہے ۔ ان کی تصویر کہائی کے اندراک اُن تھی کتاب موجود ہے اور ہر کتا ہے کے اندرو وجہان جی مطافی جس کی سیاتی کے لیے فاقد تو کم بن تی وکھائی ویتی ہے۔

جب بھی بھینے میں یہ جلے ہا مصفہ لگا شاہد کا یک کی تغییر الیک می ہوتی ہوگی۔" اس لگر رچونکا وسیے والا رنگ میں نے پہلے بھی تیش و بکھا تھا ، بھوا یہا محمومی ہونا تھا جیسے گالوں پر ہاتھ وجیرا جائے لو تنگیوں کے پر ول کی طرح سونے کے ذریع تھے کر الکیوں میں مطے جا کی گے۔"

یلفظ نہ ہے، سونے کتار ہے، جن کی بھا آتھوں کو چندھیا گئی اور ذہن کو کندن سا دیکا گئی۔ قامی
تحریر اسلوب کی کوئی البائی طرز ہے کہ منظر کئی کی کوئی الوی تصویر ، کہ برکہائی فن افساند کا معیار تغیری ہے اور
قاری اسائڈ وافساند کے سائے زانو ہے کمذی کرتا ہے۔ '' سنا فا'' کہائی کا پجوئی ، گھرے گر تک ، ہر کتاب
دہمان افساند کی کلید کھوئی ہے ، جن ہے فیض یا ہے ہو کر بہت سول نے قلم سنجالتا سیکھا۔ وہ اپنی بات کمی
بیرا ئیرا نیرا نوان افساند کی کلید کھوئی ہے ، جن ہے فیض یا ہے ہو کر بہت سول نے قلم سنجالتا سیکھا۔ وہ اپنی بات کمی
بیرا ئیرا نظیم اور ہاتا ہے ۔ ہر منظر کی وہ جزئی کی انجائی کا دسادگ ہے کہ جائے ہوا کی وہ بند وہاتا ہے ۔ ہر منظر کی وہ جزئی ہوائی کی دگھ جال ہیں ہر کیفیت کا وہ بیان جوائی کا آئم
انگل والے روہا تا ہے ۔ ہر منظر کی وہ جزئی ہیں۔ ہروا ضے کے وہ مند وہا ہے جوائی کے جز وہ الا مقتل اسکا وہ بیان کرائی کے جز وہ الا میں کا مسلم کم کر چینے ۔ تب قاری جا مدوم ہو ہے ہوکر
جزئی کے مثالے چشاز زخی جری کا کہ کے جن ہیں۔

یں فودکواس پلیف فارم پڑیں دیکھتی کے گاکی صاحب کے ٹن کے سندر کی موجوں کے سامنے بیوز پر ہو سکوں ۔ ہاں میر اشدت ہے تی جا و رہا ہے کہ اس سنجے پر سیاہ ترف بنانے کی بجائے آئسوؤں کی وہ روشنائی مجمعیہ ون جودی جولائی ہے چکوں پر لرزال ہے ۔ عمل اپنے بینے صبیب کو دیکھ کرکہتی ہوں (جودی جولائی کو محترمه وكرمه طاهر وصائب رتشليم

افسانیل گیا۔ انجادر ہے کالرز وخیر افسان ہے۔ یس نے اسے کمپوز کرانیا ہے گرم وف پڑھتے ہوئے ہیں جو کے بھی جو بھی جو مجی جو پر جیب خوف طاری رہا۔ نجائے آپ نے ایک ظلوم ماں کے جذیا ہے کہ کیے گرفت میں رکھا۔ میری صحت بس ڈاٹواں ڈول عی ہے گزشتا کی جفتے ہے بہتر ہے اس کیے تو یہ چند سلور لکھنے کی گالی ۔ ہوا ہوں۔

منصور و بنی اسلام آبا دگی دو لگ ہے۔ اس کی اس کی صحت بہت گر گئی ہے اور ان کی و بکو بھال کے لیے گئی روز ہے اپنے بھائی کے ہاں تیم ہے۔

ا قبال صاحب كي طدمت يم سمام منون!

مظمل

احدثه يم قالى

بھے اس خطاکو پڑھ کرتے ہو اس بات پر ہوئی کا ۱۳ جون لینی وقاعت سے محض افحارہ وون پہلے اس بیاری اور کزوری کے عالم عن ان ناہموار سائسوں کے ساتھ بذات فودو میروف پڑھنے کا کام کردہ ہے تھے۔ آن سے جھینے والے رسالے عن اغلاط کی بحر مار ہوتی ہے کیوں کہ نے سے ایڈ یٹرول کے پاس پروف پڑھنے کا وقت قبیل ہوا کرتا ہے لیکن فرض کی لگن ٹن کی محبت اور وا بنتگی اس ریاضت ماس استقامت کو کہتے ہیں، جس کا مام احمد ندیم قاعی ہے۔

## اير بهارچل ديا\_\_\_\_

۱۹۵۴ میکا موحم گریا تھا۔ وہ ولینڈی سازش کیس سے امیر فیض احد فیض کی کتاب وست صباحیب کر آئی میس سے اس موحم میں لاجور کے ذخہ ودلول نے آھے بین کر وست صبا تھام لیا ۔ لاجور میں ایک تقریب منعقد جوئی وان گزت او بیوں اور سیاس کا رکنوں سے جی اس محفل کا حاصل احد ندیم قامی کا ایک شعر رہا:

> کھے نہیں یا تکتے ہم لوگ بجز اوّن کلام ہم تو انبان کا بے سافت ین ما تکتے ہیں احمد یم قامی کی طویل تھی تی زندگی ای بے سافت پن کے ڈیٹی اکم سے مجارعت تھی۔

نوے رہی پہلے ہندوستان میں پنجاب کوا یک دورافیا دو بہم مہذب خطہ مجماجا نا تھا۔ جہاں آتال وسلی ہند سے محد حسین آزادا ورتا جو رنجیب آبادی ہیں وار دبوئے تے جیسے الطاف کوہر کے لفظوں میں لندن پد مرعانیوں اورمولوی از سے جیس جہاں مرتانیوں کی تعلیم کے منسو بے با تدھ رہے تھے۔وادی سون سکیسر کے موضع انگاری کیا ذکر انوشاب کا تصریحی کنیں مرکودھا کے مضافات میں کرتا جا نا تھا۔

او فیج او نیج بہاڑی نیٹوں کی زمین میں تو تی کا خام مال پیدا ہونا تھالا بارانی تطعوں میں ال جو ہے و الے تھے اور خی بہاڑی نیٹوں کی زمین میں تو اور کے اس تھا اور تلم کا سر چشر درگا ہوں کے بادونشین سے یہ وضع الگ کے ایک ایسے قربی خانوا دے میں الا تومبر ۱۹۱۱ مکوچ زا دوا تعدشًا وقائی پیدا ہوئے ۔ بادونشین سے یہ وضع الگ کے ایک ایسے قربی خانوا دے میں الا تومبر ۱۹۱۹ مکوچ زا دوا تعدشًا وقائی پیدا ہوئے ۔ باری کی تمریس باپ کا سایسر سے آٹھ گیا۔ بیا ترین کی تمریس باپ کا سایسر سے آٹھ گیا۔ بیا ترین اللہ بیا ترین اللہ بیا ترین سایہ نہ ہوتا اور کشن ہوجاتے ہیں ۔

بنجاب کے دامر سے مرسے بریاست بہاؤلیور کے مادق انگران کا کی شہر مثالی کے معاج زادوں کے لیے ایک نشست موجود تھی ۔ جبر زادوا جر شاوق کی نے 1900ء شل یہاں ۔ گر بجو بیش کی ۔ یہ کسا دہا زار کی کے بری شے ۔ کورنمنٹ کا لئے ہا ہے اسے کر نے والان م راشد الا اور پے پر تفری کر دہا تھا۔ واجند رسکھ بیدی الا بور کے ڈاکن نے شک میریں لگا دہا تھا۔ جبر زادہ قامی کو محکد آبکاری شل 10 روپ کی تفری میسر آئی ۔ شعر کی وہنیز پر دستک دیے تا ذک مزان الحد ذرای قامی کو جھی شراب کی خاند ساز جمنیوں پر جھا ہے ماریا پیند نہیں آیا۔ وہنیز پر دستک دیے تا ذک مزان الحد ذرای کی کو جھی شراب کی خاند ساز جمنیوں پر جھا ہے ماریا پیند نہیں آیا۔ اور را تجمن ترتی لید مصنفیوں کے فتارے پر چوٹ لگ بھی تھی ۔ بھی گڑا ہو سے افال و خیز ال رخصت

ہونے والے منٹو کا طوعی بھی وٹی میں زک زک کے ہو لئے لگا تھا۔ دوتوں میں پکھٹنا وکتا بت ہوئی اورا جھند کیم اقائی منٹو کے پائی وٹی بکٹی گئے علم اور آئی مہارت میں دونوں کھانڈے کی چوٹ بگر ایک تھیم فرزاند تو دومرا درکوچہ ہارسوا شد کیم ایک اقبال کا عاشق اور دومرا عالب پر لہلوٹ۔ ایک کا لبائب مجازے بے حکمن اور دومرے کے بھیج زواں زواں پر بیٹان تھا۔

۱۹۲۷ء سے ۱۹۲۹ء تک کی ہید نمط و کتا ہت مکتیہ نفوش سے ۱۹۵۵ء میں شاکع ہوئی۔ آت بھی اسے پڑھیاؤ رنگ گل اور اور نے گل دونوں کے ہوا ہونے کی تضویر کھنچ جاتی ہے۔

احمد المحمد على في المستخطو في في الوظيق سفر من شايد بي كمى كالدل وكلها إبوليلن عبد الجيد سالك اورمنط كم التحمد على التحمد على المستخطو المحمد على المستخطو والمحمد على المستخطو والمحمد المحمد المحم

قامی ما حبید آبیند تحریک میں شامل ہوئے اورای وی سے شامل ہوئے کہ ۱۹۳۹ می انجمان تی بند مصفیل پاکستان کے سیکرٹری چال چے گئے اقبال پر ایک دو تیز مضامین بھی ان کے تلم سے لکھے۔ نوابزاوہ البائٹ ملی خان کے پیک سیفٹی ایکٹ سے مورز سے گئے یا بیب خاتی جروسے میں بھی جیل کی ہوا کھائی۔

قائی صاحب نے استہار دشمنی کا دری مولانا غلام مرشدے نیا تھا، جو ہیں تو یا دشای میجد کے خطیب خے نیکن زرق اصلا حات کی تا ئید میں ان کی آواز مولانا غلام رسول مہر ہے بھی پہلے بلند ہوئی ۔ قو می آزادی کی تخریک جا کیس جا ہے ہی بہلے بلند ہوئی ۔ قو می آزادی کی تخریک جا کیس جا ایس برس ہوئے انجام کو پہنچیں ۔ قائی صاحب نے ہرپ دشمنی کا مبتی بھلا کے نیکن دیا ۔ گئن گیش تو ہوں گا کہ انھوں نے اس تی مقائی جی ورستیوں ہے بھی نظر ہوشی کرئی ۔ قو می دیا ست ہے و فاداری بشرط استواری قائی صاحب کی شرط ایمان ظہری ۔ کو ہد دیکھے تو ہے کوئی بالغدا معد ما می تو تین ، ٹو بی می ہے ۔ جوائی کی فینے کی بر غالب آبا اورٹی زیمی تھی تو کی کھی آ سان تیل ہوتا ۔

افسانے میں حمد نم قائل نے پر مجموعہ سے فیش اٹھلا۔ قائل کے افسانوں میں وہنا ہے کہتوں میں افسانوں میں وہنا ہے کہتوں میں پھولی سرسوں می نظر نہیں آتی وہنی کی روٹی پر دھر ہے کھن کی ٹوشیو بھی آتی ہے۔ تضمیم ہند پر قائل صاحب کے افسانوں میں نظایہ ہے کہ محلے میں افسانوں پر انتظار حمین نے اپنائین تیمر و کیا جوائی کا حصر ہے۔" قائل کے افسانوں میں نظایہ ہے کہ محلے میں کوئی واردا ہے ہوگئی ہا ورقائل مما حب تجم والے ہوئے ہوئے ہیں۔ ندیم ماحب نے شہری زندگی پر بھی تھم افسانوں میں منکلہ میں دروں کی بھائے اکسا ہے کہ کی کیفیت ہے، جسے کوئی ہا رئیش ویٹدا وہی وہنا وہ کی کیفیت ہے، جسے کوئی ہا رئیش ویٹدا وہی وہنا کہ تیمر و کیلئے۔"

قائمی صاحب نے فزل لکھی پنزل وارقل کے جس در جے کا نقاضا کرتی ہے وہ قائمی صاحب کے تنمی شاکے کا حصیتیں تھا گریہ ہے کہ فقا ہت کی ہیڑ ست کے تلی الرقم احمد فدیم قائمی نے فزل میں جو پیکر تراشے وہ اردوا دب کی تاریخ میں انہی کے بور ہے ۔ ایک قطعہ الس کا عشق ہے ۔ ول میں اٹھتی اہر افق کے باریکی پیشی ہے ۔ اورکس کے ساتھی کا درہتی ہے۔

۱۱ کی دہائی کے ابتدائی دنوں میں احد ترجی قامی نے تنون کا آغاز کیا۔ انہی دنوں اوبی دنیا کے ارتفال کے بعد وزیر آغانے کی دنوں کا آغاز کیا۔ انہی دنوں اوبی دنیا کے ارتفال کے بعد وزیر آغانے اور اور اقد وزیر آغانے کی دور کے بیال میں ۔ وزیر آغانی جو نے بیل بندانا میں میں جب کے لیے کوئی ہا شائستانا تا اس اندانا میں بیاد سے بھی تو آن تھتے ہیں۔ جائے کی بیانی میں اس طوفان سے احمد تدمیم والی کے تقد میں اضافہ نیمیں ہوا۔

قائی صاحب نے پہاں کی وہائی سے کہت وہنی طور پر اجھن ترقی ہور پر اجھن ترقی ہند معتقبیں سے بلیدگی افتیا رکر لی اتھی ۔ ان کی انسان دوئی سلم رہی اور معر وف معتوں میں وہ بھی رجعت پند بھی نیس رہے ۔ ہیں دیکھیے ک اگر قائی صاحب بھر تی ہندہ حباب کی بیک رفی ٹوٹر نہیں آئی تو اٹھیں غلام عباس جیسے صاحب بھر پر ذبان وشنام وراز کرنے والے بے تبر نمونے کیوں کرراس آتے ۔ احمد تدیم قائی قطاطنیہ اور اندلس کی فرضی واستانی کی دیا مست کا حاصل ایک مقام تحز زقبا ۔ مووواس پر رونش افروز ہو گئے ۔ واستانی نیس کی میں یہ کوشر کی دیا مست کا حاصل ایک مقام تحز زقبا ۔ مووواس پر رونش افروز ہو گئے ۔ جہاں اوب میں یہ کوشر کی دیا مست کا حاصل ایک مقام تحز زقبا ۔ موووا میں نہر دوئی افروز ہو گئے ۔ جہاں اوب میں یہ کوشر کی بہت روشن نیس دیا ۔ یہاں اگر بھی چورشد ستاروں سے قبل نظر بیا وہ کی بی اللے ترفیکا اس بیاں روشن نیس ہوگی۔ اور کئیب جال کی جسے تورشد ستاروں سے قبل نظر بیا وہ کی بیال روشن نیس ہوگی۔

کوئی تیں برس ہوئے ، پاکستان میں موش اظہار کے لیے جیسر ادب کی بساط می لیے گئی۔ احمد خدیم قاتمی کوئم روان کی آخری رائع صدی میں مجبب بخن شتاس میسر تیمیں دی بگشت دوڑتے کھوڑوں کی ناپوں سے اڑتی کر دہیں بنٹے دریا کے کالم بھی تھیں گئے ان کاا فساندوسند لا کیا اور غزن کیا گئی۔

احد ندیم قاکی اب وہاں میں جہاں مولایا حامد علی خان مطابق الدین احمد اور عبد الجید سالک کی شفقہ ہے یہ پایاں ہے منفوا ور فیش جام جست میں۔ چرائے حسن حسر مدی آگو میں چنک ہے ۔ ایم ڈی تا ثیر کے تقریب دونمائی میں تا ہیں۔ آٹ ایک اور تا ثیر کے تقریب دونمائی میں تیں۔ آٹ ایک اور دنیا میں ان کی دونمائی میں تیں۔ آٹ ایک اور دنیا میں ان کی دونمائی میں مسائی ہی ہوگے ۔ ان کی خوال کی دسائی ہی ہوگ ۔ ان کی ایس میں ان کی درائی ہی ہوگا ۔ ان کی خوال کی دسائی ہی ہوگا ۔ ان کی خوال کی دسائی ہی ہوگا ۔ ان کی خوال کی دسائی ہی ہوگا ۔ ان کی ایس میں دنیا میں ادواد ہو کے کار کی پر قرض ہے ۔ خال خدا جار یہ تر ش لونا دے گا ۔

# احمد نديم قاتمي: شاعري اورشخصيت

یوں قریر اور اور اگرین کے معلوں لے ہیں جو بہاں کی قوی زبانوں ، ار دوا در اگریزی میں یا کتاب کی عالمی ، انہ جی اور تدنی کی صورت کری کر نے ، اس کو بہاں آبا دلو کوں کی آتھوں میں ست دیتے خوابوں سان جرنے کا جتن کیے جارہ ہیں ، اور بہتا نے اور جتا نے میں معروف کا دین کہ کون ہیں وہ فتی جرلوگ جو انسانوں کی زندگیوں میں زبر جررہ ہیں ہے وہ نیس بنس کے بیہ جارہ ہیں کہ کون ہیں ہیں ہے کھالوگوں انسانوں کی زندگیوں میں زبر جررہ ہیں ہے وہ نیس بنس کے بیہ جارہ ہیں ہیں اور وہری آوازوں سے باند موتی کواپن فن افراور شمی انفراور شمی انفراور شمی انفراور شمی انفراور میں اور بیاد موتی آوازوں سے باند موتی ہوتی ہے اور ان کا اپنی وہر ہے گھوں سے بیمر منفر دیوتا ہے۔ سوال آواز ول اور لیوں میں سے باند اور منفر وحیثیت کے مال ہیں اجریزی کی مضابین کھے اور بے شارا ولی ایکن اور تہذیبی رسائل وجرا ندی اوار مدی کی شمی صوری سے اور تک کی مضابین کھے اور بے شارا ولی ایکن اور تہذیبی رسائل وجرا ندی اوار مدی کی شمید مدی سے اور تک کی مضابی کھوں کے اس میں موتی ہوئے وہر کے لیے میں موتی ہوئے کے لیے کا میں وہ تین وہ نور ایکن کی اور قبال اور تہذیبی وہرا ہیں وہ تہذیبی وہرا ہیا تو اور تہذیبی وہرا ہی کی وہرا ہی کی وہرا ہی کی اور تہذیبی کی وہرا ہی کی اور ترب ہوئے ۔ اس کی اور تو اور کی کی دور اور تی کی وہرا ہی کی اور تی ہوئے کے لیے کا میں وہرائی کی اور تی ہوئے ۔ اس کی اور تی ہوئے کی اور تی ہوئے کے لیے کا میں ہوئے کی اور تی ہوئے کی اور تی ہوئے کے لیے کا میں ہوئے کی اور تی ہوئے کی اور تی ہوئے کے لیے کا میں ہوئے کی کی اور تی ہوئے کی کی اور تی ہوئے کے لیے کی کی اور تی ہوئے کے لیے کی کو اور تی ہوئے کی کی کی دور تی ہوئے کی دور تی ہوئے کی کی دور تو کی کی دور تی ہوئے کی دور تی کی دور تی ہوئے کی دور تی ہوئے کی دور تی کی دور تی ہوئے کی دور تی ہوئے کی دور تی کی دور

پاکتان میں 2016 می جو دی ہے گئی کے لیے فقص سال کے طور پر متائے جانے کا اعلان کیا آبیا ہے اور محض پاکتان میں کی سطح پر می جو قد تیمیں اس کہ جہاں جہاں ہی اردو زبان ہوئی، پرجی اور جی جاتی ہے اور جس جس خطے میں ' جبان ندیگارہ اور جس جس خطے میں اور بھائی جا کریں گے ۔ اُن کے علی وا دبی کام کی اور ہو تیمی ما جس کے جات کریں گے ۔ اُن کے علی وا دبی کام کی اور ہو تیمی ما جس نے جست اس اور بھائی جارے اور دوا داری کا جو دور ہی اپنے افکار میں دیا ہے اس کو بھیا نے کی سی کریں گے کیوں کہ موجود و حبد میں قائی صاحب کے قلامت اس کو دنیا جم میں جگوں اور دوست گردی کے شکار ہونے والوں اور شکا دکر نے والوں ، دونوں تک یہ پیغام پہنچانے کی اوسو شرور سے کہا تو سرش کے ملائی گئی ورز جا در سے تی سے سوری کے طلوں تھو نے کی دینے جا در دی کے دکار ہونے والوں اور شکا دکر نے والوں ، دونوں تک یہ بینام پہنچانے کی اوسو شرور ہو دی کی دینے جا در سے تی سے سوری کے طلوں تھو نے در کا کی صاحب نے تھا میں جو دور کی اور در اور کی کی دینے جا در سے تی سے سوری کے طلوں تھو کی دینے جا در دی کی دور کی کے دینا کی دینے کی دینے جا در دیا گئی دینے جا در دی کی دینے کی دینے کی دینے کی در در کی کے دین کے موری کے خطور کی دینے کی در کی کی دینے کی دی

راحدا کی جارتش ہے

و وآئی ہے لئین محدارے لیے مکھند مکھ ساتھ لائی ہے اس کے سید پیرائن پر ندجاؤ کروامان ظلمت میں اس کے ستارے کی ہیں شیخ ٹو کے اشارے بھی ہیں

(طلوع)

قائی معاجب کی ذاعد کی جمیل اور افکار کی تشکیل عمل کی ایک روزوں اور زیخانا مدے آہم کردار اداکیا۔ مثال کے طور پر ذاتی مختلوں عمل وہا رہائ ہا حد کا احتراف کرتے ہے کہ اُن کے ترتی پندانہ انظریات اور انسان دوست روئے کے بیٹھے اُن کے گر لجو ماحول اور تہذیق روایات کو اہم عمل دخل تھا۔ مثال کے طور پر اُن کا سادات کھر اندا ہے علاقے عمل احترام کے گرے دیے تھی بندھاتھا اور پہنوں سے دیری مرابع کی سادات کھر اندا ہے علاقے عمل احترام کے گرے دیا تھے تھی بندھاتھا اور پہنوں سے دیری مرابع کی تبدیل ہوتی ہوئی کر بیری کے سلسلے سے بھواتھاں کے انہوں کے انسان کرنے کے بچائے زندگی کی تبدیل ہوتی ہوئی

حقیقق کو بیسرف یہ کرخود تبول کیا بل کرد یکر کو بھی ان تھا کُن کو تبول کرنے پر ماکل کیا۔ اختون '' سکوفتر میں میشنے ہوئے وہ باری کیا۔ اختون '' سکوفتر میں میشنے ہوئے وہ بارہائی بات کا اظہار کرتے کر ایسی تک جارے شاندان کے بیکھ لوگ اس سلسلے کو آ سکے برد حالے ہوئے ہیں۔ جب کرائی کے برخلاف وہ انسان کی عظمت اس کی سرباندی سکوائی وہ جداتا کی تھے کہ انہوں نے ایس فورے کو بارہاؤ ہرایا :' مہنما ن تنظیم ہے خدالا !''

قائی صاحب نے کھور مریک گئے۔ آپ کاری سیجی کام کیا لیکن جلدی آپ فلان جلسی اسے فلان طبیع جانے جوئے چھوڑ دیا ، الا جور آئے تو یہاں علی وادبی رسائل وجرائد کے ساتھ الیا نا طرقائم کیا کہ اشیا زئی ٹائ کے اسٹائٹی ادارے سے "مجلس ٹر تی اوب" کک گفت پڑاؤ سلے کرتے ہوئے ایم اوبی جرائد کی اوارت کے فرائش کی اوارت پر آن تی جو بالآخر اُن کے بچ اور اُن کے بچ اور اُن کی اوارت پر آن تی جو اِلا فر اُن کے بچ اور اُن کی بھی اپنی جربے رصلاحیوں کی اوارت پر آن تی جو ایک اور اُن کے بورے اس نے اُنوں نے دون جدائم مروز اور دیارا دیارات میں بھی اپنی جربے رصلاحیوں کا اظہار کیا۔ وہ ریڈ ہو سے پردگرام کرتے دیے اُنوں نے اور اُنوں نے افسان کی بھی ، شامری کی ، ملی ، اوبی اور تھی مضامین کیساور کی ایک سلوں کی تربیت کے حرف اور اُنظام کی تربیت کی اور اُنظام کی دور انظام کی دور اُنظام کی دور انظام کی دور کار کی دور انظام کی دور انظام کی دور انظام کی دور کار کا

ان کی ذاہد کی بہتے اپنی جیس ان کی کہاندوں اور شاعری میں ہی تیس ٹی کر ان کی قراور عمل ہیں جی جو جائے والے اور کہ مان کی بیان ان کہ اندوں کو زندگی کا جزولا زم بتاتے جیں اور پر ملاا اعتبر الحسر الحس کر میں اخلاقی اور و حائی افتد ار کا مشکر تیس بول میں داڑی مو جیس منڈ وا داینے یا کوے پہلوان جہت لین انسان ہے جب کر نے اخلاق کی بے خرمتی تیس جیتا لین انسان ہے جب کر نے منطوص پر ہتے می جو لئے بر انسان کی بے دیا در ہے کہ انسان کر نے اور خلام کی طرف بر سر با زار آنگی افتا کرائے خلام کہدوسے کو بہترین اخلاق تصور کر تاہوں ۔ اور جب میں بالی الاعلان کی بولنا ہوں تو جھے انسان کی دوئے کا نتاہ پر پھیلی میں میں بوتی ہوتی ہوتی کا درست تعین ہی وئی تن کا در کر سکتا ہے جس کا وجو دسر ایا جب ہو ، کر جب میں بوتی ہوتی کی درست تعین ہی وئی تن کا در کر سکتا ہے جس کا وجو دسر ایا جب ہو ، کر جب انسان کو جرآئے ہو اور جس کی باز اور آنا کی بیا ان کی باز اور انسان کی بیا اور میں بیا ہوا ہو اور جس کی باز اور انسان ہو کہ کہ اور کی بیا اور میں ہوتی کی باز اور انسان ہوں کی باز اور انسان کی باز اور کی باز کی کی باز کی کی باز کی میں باز کی باز کی

جھ کو فرت ہے نیش بیار ہے مسلوب کرو میں بھی شائل ہوں جب کے انہادوں میں اشان کا وجود اور اس کے عدم وجود میں وافل ہوجائے کا فلند بھی ان کی شاعری کا جز ولا ینک تھرآتا ہے۔

میں کھیل جاؤں گا جاروں طرف خلاک طرق البر البحق وجود ہے میرا تعمیل جان میں امیر کھر تو جاؤں گا ہیں اگر نہ جاؤں گا ہیں حیات کھو کے بھری کا کات باؤں گا ہیں حیات کھو کے بھری کا کات باؤں گا ہیں

اورىيىك:

بار ڈالے گا اے جم کا اصاص نہ کم فتل کر کے جے متنول یہ سبقت نہ فی

بنا ای کو تو کتے ہیں جب کوئی اشان برائے عظمیت اشانیت کا ہو جائے

یا دراس طرح کے دیکر سکر وں شعارات ان کی مقلمت کی دلیل بن کرسا منے آتے ہیں۔ ایساتو فیمل ک مذہبر منا حب کے دیکر سکر اور اور نظموں میں محض انسانی مقلمت کے گیت میں گائے گئے ہوں ٹاس کہ یوں ہے کا شانی زندگی کا کوئی ایسا کوشہ ہے نہ کا نکامت کا کوئی چھیا گھا ، جس پر جمیں اُن کی نکا ویڑتی ندد کھائی ویتی ہو۔ اُس کہ ان کی نکا ویڑتی ندد کھائی ویتی ہو۔ اُس کہ ان کی کا ایسا کوشری نظم "مہذب" میں قد دور جد یہ کی تہذیبی اساس اور معیار پر گہرا طفر ملکا ہے۔ آپ بھی پڑھے:

جھے کل مراا یک ماحی ال

جس نے بیرا زکولا

كام بدر بروق كي وحشول كرنان العلايان

فكرودا بهندة بهنده عارون الرف وكمانا

بھے کے لگا:

اب بساؤميت فينو

جبال سے بھی ال جائے دوات میمو

فرض بكرة تهذيب يكوا

وطن اورديل وطن سنان كى محبت أن كى شاعرى ، أن كافكار سدواضح بحولد بالاهم "مبذب" ايس

میں وراصل انھوں نے" نام نہا دھیان وطن" کا گریان جا کہ کیا ہے جواند رہی اندرے تو وطن کی بنیا دول کو گئس کی طرح جا تے بیلے جائے ہیں اورا ویر اوپر سے وطن سے محبت کا خاتی راگ لاپتے انظراآ نے ہیں۔ بول آو قائل صاحب کے اشعار میں جا بجا جمیں وطن سے محبت کی مثالیں گئی ہیں لیکن اُن کی ایک تھم کا تو کوئی تھم البدل ہی نہیں ہیں۔

تھم کے ہوں ق مجی اشعارا ہے اخر شعری ٹوٹن سینٹنی کے ساتھ قری ہم آ بھی اور درودندی کا مجرا رنگ لیے ہیں تا ہم آ ٹری شعر میں دائل وطن کی زند کیوں سے وابھی اور درودندی کا اجرتو حقیقی سپائی کی جسم تصویر تظرآ تا ہے کس ٹوج صورت طریقے سے کہد ہے ہیں:

خدا کرے کہ مرے اک بھی ہم وطن کے لیے حیامت مجرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو میدودقائی صاحب ہیں جنموں نے اپتا تھی "غریم" اپتایا۔ال تھی کی اپتانیت انسان کے بارے میں اُن کے دویے سے انتظافظ انظہاریا تی ہے۔وہ کہتے ہیں:

#### "اك عبت كي فن ارض وماد بيدون كا\_"

ان کی ذاتی زندگی پر تگاہ دوڑائی جائے تو وہ مسلسل جد وجہد ادران تھک محنت کے مربون تقر آتی ہے۔
اس دوران تدم تدم ان کاواسلا سے جسے عام خروریات زندگی کے لیے جل ہوئے انسانوں سے بڑا۔ انھیں
اُن کی محرومیوں اوا معنوں اور دکھوں کا حساس گہرے طور پر ہوا اور اٹھیں زندگی کے برمو ڈرپر جن مسائل اور
مشکلا مت کا سامنا کر ہا پڑتا ہے ان سب معاملات نے اُن کی فسانوں اور شاعری ہی موضو عاتی اور تقری ہر
سطح پر جگہ پائی۔ احمد ندیم قامی صاحب کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے تو ہد چاتا ہے۔ وہ اسے سفر زندگی کے
بارے ہیں بتاتے ہوئے گئے ہیں:

" مِن 20 نومبر 1916 م كو بنجاب كے شلع خوشاب كے ايك كا دُن" ان كيا: من عدا جوال ابتدائی تعلیم و بین عاصل کی ریراتمری ماس کرنے کے بعد کیمبل بر رہینے میروا ور بہاول ہوریں زرتعلیم رہا۔ 1935 ویں گریجو پٹن کی۔ ریفارم کمشنر کے دخریں محرری اور دارالا شاعت ہنجا ہے میں مترجم کے بعد 1939ء میں محکمہ آب کاری (اب حكمة اليمائز) على سب الميكذي حيثيت ع جرتى موا يحرور سال بعد معلى بوكر لا بهور مين" تهذه ب نسوال الاور" كيول" كي ا دا رهد سنها في - اي دوران مين المرادب الليف" كى جى الارساك كى -1945 من الليل موكر كا وال جاء كميا محت إب يوكر 1946 - من آل اعترارية عن يشاور من سكريت رائية كا كام كيا- يا كستان كا آنا مکمل میں آباتو بیٹاوری میں رسالہ" سورا" کے ابتدائی تین ٹیارے مرتب کے۔ 1948 میں بالا زمت کر کے لاہور آئیا اور تب سے میں ہوں۔ ای سال ينى جولائى 1948 مىرى ئائادى يونى يىرى كايونى دىرى يونى داجدى ساغاندان ي تعلق رکھتی تھیں ۔ان کا نقال ہو جا ہے۔ میراا یک بیٹا تعمان ہے ۔ دو زنمال (ا ہیدہ نظاط ) ہیں۔ میں منصور واحمد کو بھی اپنی تکی دنیو ال میں تناد کرنا ہوں۔۔۔۔لا ہور میں رسالہ" نقوش نیاری کیا گر 1949 ، یں اس سے بلیدگی افتیار کیا ہے کی ۔ اس دودان عن الجمن تركّ بيندمستغيبي ياكتان كاج ليكرثري فتخب موااور 1951 • میں نظر بند کر دیا گیا ۔ رہائی کے ڈیڑھ پری بعد روزیا مہ"ام وز" کا مدرمقر رہوا۔ 1958 میں پرنظر بند کردیا گیا۔ رہائی کے بعد ادارت سنجائی تحراج ب خال نے مارش لا كي تحد اخبارير فيعند كراياتو عن الى كادارت ي منته في مؤليا \_ 1961 . میں ایک اشاعتی اواروا "کہا ب لما" قائم کیا تھر کا روبا رکی ذہبیت سے محروم ہونے کی اور ہے۔ اس میں ایک اشاعتی اوار 1963 ویس رسالہ افتون "جاری کیا۔ جمعے بھی محسول میں اسلام تل ندستا اور 1963 ویس رسالہ افتون "جاری کیا ۔ جمعے بھی محسول میونا ہے کہ اگر میں 1963 ویس افتون "جاری ندکرتا تو وہ اوگ جو آئ میر ہے فلاف وربید ووثی کے مرتکب ہورہے ہیں اور جن کا آغاز میر ہے ہی باتھوں ہوا تھا ، جھید پر بول فوٹ کی شدید سے کاش افتین کی افتون کی سالون کا الحال معیاری رسالہ نکا لئے کی تو اللی جو تی ۔ ا

اگر چاہی ایک گفت کو کے دوران میں انھوں نے اس امر کا احتراف بھی کیا کا اون اورائی کے مطابق فرصلے میں باکام رہائی ان کے اس اعتراف کو درائی ان کی باکائی فیل قرار دیا جا سکتا ہی کہ یہ کا کی قوا اس افغام کی ہے جس نے اضافی خوا بھوں اور آرز اور کی کوجونا ڈکرنے کی ذررداری نے رکی ہے ۔ وہ لوگ جوانسانی بھلائی فلات ، بھائی چا رہاؤں اور آرز اور کی کوجونا ڈکرنے کی ذررداری نے رکی ہے ۔ وہ کوگ جوانسانی بھلائی فلات ، بھائی چا رہاؤں کا جال بھیا نے اقعی پھائے اور ما کام کرنے کے اجتماعی ہا نے اور ما کام کرنے کے اجتماعی کے لیے یا گائیوں اور اس اور المستوں کا جال بھیا نے اقعی پھائے اور نا کام کرنے کے اجتماعی کے سلے کا گائیوں اور اس اور المستوں کا جال بھیا نے اقعی پھائے اور نا کام کرنے کے اجتماعی کے مطابق کو خواجوں کو خواجوں کے مطابق کو خواجوں کو خواجوں کے مطابق کو خواجوں کے مطابق کے اس خواجوں کو خواجوں کے مطابق کے دوجوں کو خواجوں کے مطابق کے دوجوں کو خواجوں کو خواجوں کے موجوں کے دوجوں کو خواجوں کو خواجوں کو خواجوں کے دوجوں کو خواجوں کی خواجش کے دوجوں کو خواجوں کو خواجوں کو خواجوں کے دوجوں کو خواجوں ک

یہ 1992ء کے اربیہ قرب کا اندر بادگا کہ جب میں یا کتان جس ایڈ لٹری ساؤنڈ فرری انہاں کا کہنے گئی کیشن کے طور پر کام کرر ہاتھا۔ ادارے کے کتا دھرتا طاہر اسلم گورا، تھرتی ملاجیتوں کے حال نوجوان سے ۔ پار وصفت، کوراکا وہائے، ہر وقت کی شبت اورجد یے تطوط کے حال شمو بے کو یا یہ بخیل تک پہنچانے کے ۔ لیے موجہا رہتا ۔ پید کھیل تک پہنچانے کے ۔ لیے موجہا رہتا ۔ پید کھیل تک پہنچانے کے ۔ لیے موجہا رہتا ۔ پید کھیل تک پہنچانے وقت کی دنیا میں ایک نیااسلوب وضع کیا ۔ پاکستان کس پر ہر وقت کی دنیا میں ایک نیااسلوب وضع کیا ۔ پاکستان کس پر ہر وقت کی دنیا میں ایک نیاات اور سے سے موجہ موجہ میں دی کے مہادشکا اجتماع کی رہتا ہو گھرا تم لکھے والوں کی طرح یونس بٹ بھی کہیں آتے ۔ ابھی وہ پر مدر ہے تھے اور کنگ ایڈورڈ میڈ لکل کارٹی کے باشل میں درجے تھے ۔ میں گا ہے ان کے یاس آتا جاتا تھا۔ ایک دوز وہ جھے انٹون ک

كرونتر ل التي جواس باسل كي يشت برواقع تقااور جبال جائة كم اليميكلوة رود كي طرف واقع كماني كم ور الع منجاية تا تعاروبال بهت من المعينة كعنه والول من الاقات مولى جواكثر ويشتر وإل آت ال ص رشید ملک جمد کاظم صاحب اور دیکر مام ورشعره اوبا اور داش ورشال بنجے۔ بعد میں بہت مرمہ تک وہاں جانا نہیں ہوا ۔ لیکن وہاں سے "فتو ن" کا وقتر جب لوڑ مال، کسان مال اور" میاں چیمبر ز" میں تبدیل ہو کے جانا رہااور جسب ایمزیز اعلاز رضوی اتا عدوطور پر اعنون اسکے ساتھ نسلک ہو گئے تو وہاں آیا جانا زندگی کے معمولات بحرث لل بوركيا -" فتون "بس مير ب كوخطوط اورتبر ب وغير وسي شاكع بوئ - أن ب عقيدت مندا التعلق اب تک قائم ے سال کی نظر کیا ورشعری ترین بر سے ہوئے ہیں محسوں ہوتا ہے کویا وہ امادے سا مضاو جود اورائي زبان سے جميل سنا رہے ہوں ۔ قامي صاحب کي ايک فاحيت برقي كرجس سے أن كاتعلق قائم جوجابا كرنا أے دل وجان سے نباہجے ۔ جن داول ميري شادي مونى ميردمبر 2003 مى بات ے ۔ تو میں نے اور بہت ہے بزرگ لکھنے والوں کی طرح اُن کو بھی دوست ما سے بیش کیا۔ وہ اُن دنوں بھار ریجے۔ جھے اُن کی جانب سے ایک خداموصول ہوا کا جی شعبور واور جیرا ا آب کی شاوی میں شرکت کا انجند ا را د وغفاه تا جم صحت ساتونین د به دی داس لیے معذر رمانا خوا و بول " آن کا ایک اور نظ مجھے " حافذ ارباب ذوق، لاہور'' کے سیکرٹری جزل منتخب ہونے رہمی ملا۔ بس میں انھوں نے میارک یا داور نیک تمنا کس جمیعی خیں۔ان تفوط کی میری زنرگی میں خاص ایمیت ہے۔جو قامی صاحب کی واسف کی عظمت ہے وال کرتے ایں ۔ میں جھتا ہوں میری علرج ووہر اس فکھنے والے ساس کیرے تعلق اورنسست کو دائم وقائم رکھنے کے کے مقد ورجو کوشش کرتے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں اپنی معمر وقیات اور معاملات کوشس خوش اسلوتی اور فوش سیکٹی کے ساتھ تباہتا ہے۔ قامی صاحب اس سے برھ کرنیاجے تھے۔ان کے قلیقی کام کے علاووان کے ممل طورے کے کے کام بی جمیں اور یا درجی کے۔

یہاں ہم احمد کی قائی کے اشعار کا ایک مختصر سا انتخاب ورٹ کرتے ہیں جس سے ہماری چھپے کی گئی اور انسانی اقد ارکا اظہار کس جمائے اور ولیری کے ساتھ کی تو نیش ہوگی کہ قائی صاحب نقائق ، سچائی اور انسانی اقد ارکا اظہار کس جمائے اور ولیری کے ساتھ کرتے ہیں اور اس شعری اظہار می تظراور تر ہم کی بات بات میں ان کے ساتھ ہوتا ہے ۔ ان اشعار میں انسانی کم یا نیکی کے ساتھ ساتھ میدیہ تفکیل پاری معاشر ہاوراس معاشر ہے مشار میں انسان کی مزید ہے وقعتی انسانی میں میں انسان کی مزید ہے وقعتی انسانی میں ہم انسان کی مزید ہے وقعتی انسانی ہوگر ساتھ میں میں میں میں میں میں میں میں میں انسان کی مزید ہے وقعتی انسانی میں ہوئی ہے۔

لوگ اشیا کی طرح بک سے اشیا کے لیے ہر بازار تماشے نظر آئے کیا کیا

منعیں پہلی باتی ہیں گر میں کے ساتھ سرسدیں ٹوٹی باتی ہیں گلتائوں ک
پر بھیا کہ تیرگ میں آ گئے ہم کر بیخ ہے دووا کما گئے

جب تک ارزاں ہے زیانے میں کیڑ کا ایم ظلم ہے رہا رکوں گر کسی شہباذ کے ساتھ

وقت کے پاؤں کی زفح ہے رفاز نائے ہم جو تظہرے تو آئی دور گال جائے گا

جب بھی دیکھا ہے تھے عالم او دیکھا ہے مرحلہ لیے نہ ہوا تیری شاسائی کا

جائے کہاں تے اور ملے تے کہاں ہے ہم بیدار ہو گئے کسی خواب گرال ہے ہم اے ٹو بہار باز تری نکھوں کی ٹی دائن جھک کے نکلے تیرے گلتال ہے ہم اور یک:

ہر راست دعا کروں سمر کی ہر صبح بیا فریب کھاؤں اور است دعا کروں سمر کی ہر صبح بیا فریب کھاؤں اور اللہ اور مشمون میں سیس نے لکھا۔ "مر بھر بھائی ان کا شیو و رسی اور بعدا زمر گئے۔ ان کا است حوالے سے بوجھن بھائیاں و دبیان کر گئے ، ان کا احت اللہ کراچ تا ہے۔ ان کے شعر کی تغییر کرتا ہوا کی میں گئی تو دولان کے جناز سے برد کھنے کہلا اوران کا پیشعر ڈین میں گؤی میا دہا:

م بھر سکے دنی کرتے دے دال والی یہ الک باعد کہ دفائی کے الزاز کے ماتھ

ان کی موج پر اردوا دب کی قد آور شخصیت و اکنر وزیر کود کی کر اور منیز نیازی کے یہ تعوی کلمات پر مدکر ایک طرف جبال اس امر کا اور اک بھوا کہ ایک وائش ور کا کروا دہر طرب اشانی عظمت کا ترجمان بوتا ہے تو دوسری طرف قاکی صاحب کی شخصیت میں موجود آن اعلی اخلاقی اقد اور دواوا دی اور د تہذیب وشرافت کا باردگر مظاہر ود کھنے کو ملاجو تم مجران کی واحد رہی منیز نیازی نے ان کی موجد پر کہا:

"معاشرے سے ایک عقل منداور عالم کاگر رجانا بہت افسوس کی بات ہے۔ احمد ندیم تاکی کی وفاح نے جمعے روح تک کھو کھلا کرویا ہے۔ مندان پر رحمت کرے۔ ان کی وفات کی جُرِئنی تو بینا تقیاران کا کہا ہواشعر ڈکن ٹن کو بینے لگا: کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اُڑ ماؤں گا

قامی معاحب کی ذات اور آفراگر کسی شے پر مرکز نظر آتی ہے تو وہ ہانیان اوران کا وطن ، وطن پاکستان ہے اُن کی محبت جہال شاہری اور دیکہ اسٹاف تخن میں موجز ن وکھائی ویتی ہے تو وہاں پر می اُن کی تحی مختلوں میں کی گئی تفتگوا ورائے و ہوڑ میں بھی اس کا برطا اظہاراتا ہے۔ وطن سے مقیدت کا اظہارانھوں نے اپنی ایک تحریر میں بچھے ہوں کیا ہے:

" بھے زندگی میں سب سے یو ی سرت 13 اگست 1947 می رات کو بارہ بے ماسل ہوگی۔"

اور یہ ووونت تھاجب حمد می قاکی صاحب نے ریئے بوائیشن سے قیام با کستان کی لوید سنائی تھی۔ ایک ورجکہ پر اصناف ورنظر سے کے جوالے سے باست کرتے ہوئے لکھتے جیں۔

"فرل کی بیئت بر لئے کے جا اول کا حالی ٹیش ہوں۔ اس کی معینہ وہئت کی جی میں موضوعات کے پھیلاؤ کی ہے تار گھاتیں ہیں۔ ہر مبدیس شبت اوٹی تو کیک فضر ورسے ہو آپ کی ہے تار گھاتیں ہیں۔ ہر مبدیس شبت اوٹی تو کیک فضر ورسے ہو آپ کے اول ہے اول ہی ہوا ہوتا ہے۔ مزاحمتی اوپ ہر داور جس تحکیل ہوا ہے۔ اقد بھی شعرا کے بال شرا شوب مزاحمتی شاعری کے زمرے ہی تار مرب کی آتے ہیں۔ ان کی غوالوں میں اس دور کی ذیا وقیوں کے فلاف مزامت کا جذبہ ہو جو جو دے جسویں صدی میں سب ہے یہ ہے مزاحتی شاعرہ والما خفر ملی فان ہے ۔ ان کا سما جو تی وجد ہی کہ کی مزامتی شاعر میں آتے ہیں۔ ان کا اس جو تی مزاحمتی قالے فیر کی سمارات اس کا برف قبانی تھر میں مامرات اس کا برف قبانی تھر مر وجد فیر قبل مراحتی قبار فی تی سامرات اس کا برف قبانی تھر مر وجد فیر ڈل فقام ۔۔۔۔ مزاحمت ایس حال آت کے لکھنے دالے کے یہاں بھی موجودے ۔ سے معنوں میں مزاحمتی شاعری اجر فرانے نے کہاں بھی موجودے ۔ سے معنوں میں مزاحمتی شاعری اجر فرانے نے کہاں بھی موجودے ۔ سے معنوں میں مزاحمتی شاعری اجر فرانے نے کہاں بھی

یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑا سے خودا حمد ندیم قائی صاحب نے اپنی دھرتی کے انسان کی زبوں حالی کو کہتے ہوئے اس کے حالات بر لئے کی بات کی عبقاتی فظام اورانسانی تفریق کوشم کرنے ، ووئے زشن پر آبا دانسانوں کوسماوی اور یکساں حقوق میرا کرنے کی بات کی حالات تبدیل نیس ہونا ہے ندہوئے لیکن قائمی صاحب مسلسل کھتے رہے۔ آت بھی اُن کی تحریریں ان کا افسانوی اور شعری کام جارے لیے تبدیلے اور

ا نقلاب آخرین مِذبات بیدارکرنے کا کام کرہا ہاوروہ جوانھوں نے ایک نعر ویلند کیا تھا۔ 'انسان ، فقیم ہے خوایا '' بھیس آئے بھی انسانی حقوق کے لیے کوشاں انسا نوں کے یہاں اس کی بھرار ملتی ہے اوراس طرح کے اشعار انداز ہے لیے تقویرت کایا حشہ نتے ہیں :

حضور شاہ بس انتا ہی مرض کرا ہے جو افتیار تہبارے ہے، حق ہارے ہے ای طرح اُن کی شامری ہیں محبت اور رو مان پر وراشعار کی کی ٹیس ٹی کر بھنی اشعار تو زبان زو مام مانتے ہیں:

جب را تحم ما رک مجت کر دی دل گر اس پ دو داخ کا کر قیامت کر دی دل گر اس پ دو داخ کا کر قیامت کر دی می تو سمجه تما کر اوت آتے ہیں جانے دالے اور نے جا کر تو جدائی مری تحمت کر دی جو کو دخمن کے ادادول پ بھی جاد آتا ہے تری دالت کر دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی

اوراس فرل کے بہتوں شعاری جمیں آئ کی صورت حال اورائے ہم والنوں کے حالات پر پورے طور پر منطبق نظر آئے ہیں۔ دُرا نہ کر ہے کہ بہ آئے والے دنوں کی گوائی بان کر بھی تمارے سامنے ہوں۔

قامی صاحب کے ذیر گی بھر کے دوتوں ، رخانا ہے ، افکارا ورمیانا سے کا مطالعہ کرنے کے اعدیہ بہا ہے برملاطور پر کئی جا بھتی ہے کہ ہمار کی آقری اور تہذیبی زندگی عمل آن کانا مہر فیر ست ہوگا۔ زندگی کی آر وین وٹر تیب عمل انھوں نے مقد ور بھر حصہ ڈالاا ور دیا ہے پاکستان کے کر ہے پڑے انسا نول اور طبقاتی تقلیم کا شکار موام کو روٹن راہوں کا پیدا ور نوید دی۔ وطبی عزیز کی بھتی اور دائنی روٹنی کے لیے نئے کھے۔ رسائل و ترا ند کے ذر میے دائش وروں ، شاعروں اورا دیجی کے بیغام کو عام کیا۔ اُن کا مام بقینا سنبری حروف کے ساتھ پھر کی برار کی دورا داری اور تہذیب وشائش کا مشاکن ہوگا۔

سل پر کندو ہے جو ہماری آبند ولئوں کے لیے شکی دفتہ براہری ، روا داری اور تہذیب وشائش کا مشاکن ہوگا۔

قالی صاحب کی شامری کا بیمن مطالعہ کیا جائے تو پہتہ چاتا ہے کہ انسان جو بجبور محش نظر آتا ہے ، اپنی ضطر میں اور فصلت میں اسے اس قدر رجبور اور متمبور پیدائیس کیا گیا۔ قدرت نے اسے نقوس اور عظمت سے خطر میں اور فصلت میں اسے اس قدر راور متمبور پیدائیس کیا گیا۔ قدرت نے اسے نقوس اور عظمت سے خودون اس کے بہاں یہ حدودہ موری وال بھواس کی اس کے بہاں یہ صورت وال بھواس کی اس من ان ہے بہا ہے کہا ہے۔ ان کے بہاں یہ صورت وال بھواس کی اس من آئی ہے ، کہتے ہیں :

خورشید کو جب زوال آیا بر چی نے قد بیاها لیا ہے بندوں نے شدا کی جبتجو عمل بندوں کو شدا بنا لیا ہے

یہ حقیقت ہے تاہم اُن کے افسانوں اور مضائین کے جوالے سے گفت کو کرتے وقت زیا و ہز اُن کی شامری کو فیش نظر دکھا گیا ہے ۔ باہم اُن کے افسانوں اور مضائین کے جوالے سے تفصیلی مطالع کے فیروست ہے ۔ بابجا ہے کا دیباتی پاک منظر ، طبقائی ہائی ہائیوں میں نظر آتا ہے ، بہت پہلے منظر ، طبقائی ہائی ہوگی ہائیوں میں نظر آتا ہے ، بہت کم ایسے تکھے والے بول کے جن کے یہاں بابجا ہی پیشش وصورت نظر آتی ہوگی ۔ ایسے جی انھوں نے اپنے مضائین میں بھی پاکستان کی فتافی رفتاری اور اُقلو فی کو بیان کیا ہے اور ای بات پراصر اور کیا ہے کہ پاکستان کی فتافی رفتاری اور اُقلو فی کو بیان کیا ہے اور ای بات پراصر اور کیا ہے کہ پاکستان کی فتافی ور ماتی کا کیاں دیکھ والا مجموعہ ہے ۔ اس کا کسی اور ٹو ہمورتی ہی ہے کہ جب ہم ان کی جب میں ان کی درست اور مجمع صورت

\* \* \* \*

#### ة ذا كثرار شدمحمودنا شاو

# بنیں گے بنت مٹے خاکے مرے غبار سے بھی (احمد یم قامی: گچر یا تیں، گچر نط)

**(i)** 

احدید کم تفاعی ۱۹۱۷ منا ۴۰۰۷ منا ۵۰۱۹ منا ۱۹۱۹ منا او بیشوی سدی کی اکار علمی دا دنی شخصیات بس بوتا ہے۔ انحوں نے وخاب کا یک وُورافیّار وضلع [ فوشاب] کے ایک جمونے سے قیمے [انکہ] ہی جنم لیا۔ کمر برفتر اور ورویشی سابیلگن تھی ۔ آپ کے والد گرامی پیر غلام نی موف نبی جن عالم جذب اکیف تی سرمست وسرشار تھے اس کے کمر کا معاشی نظام فاق کشی کی زویس تھا۔احد ندیم قامی نے ای عالم بے سروسامانی ہیں سفر زیست آ عَا ذَكِيا اللَّه في معيد عم قرآن عليم كي ما ظر وتعليم كي بعد سكول عن داخل بوئ المالان من يوضى جماعت کے وظینے کے استخان میں شلع بھر میں اول رہے۔ وقید گرامی کی وفاعد [۱۹۴۴ء] کے بعد اسے بچاویر حید رشاہ کے زیر کفالت تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ کیسبل ہورہ شخو ہورہ اور بہاول ہور کے حقق تعلیم اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۳۱ء میں کورنمنٹ ہائی سکول مشخوع روے میٹر ک ور ۱۹۳۵ء میں جاسعۂ وخواب ہے تی اے کی ڈگری حاصل کی ۔اس دوران میں سر برست پہلے کی وفات نے آن کے تعلیم ستر کوڑ کئے بر مجبور کرویا اور مان ونمک کی تلاش آفھیں لا ہور لے آئی جہاں و وربیقار مز کمشنری میں محرری حیثیت سے کام کرنے تھے۔ اعدا زال ا بكما نزايز بيكييشن ين سب نسيكز بحر لى جوكرهان يط شخف بيلازمت بحي أن حران سے بهم أبنك تد تھی ۔اس کے بعد محاضت اور رئے ہو کے شعبوں میں قسست آنرائی کی اور پین سے أقسیں وہ راستہ د کھائی دیا جو أن كي منزل كي الرف جانا تما وسواس رائة ير جل يزيد عنت روز والجول" والتمذيب تسوال" الدب لطیف!'، "سویرا"، "نقوش"، "سح" مروز باست امروز "اسمین اورا اقبال " ی اوارت کے قرائض اتجام ویے رہے۔ برم اقبال کے بیکرٹری اور پر مجلس ترقی اوب کے ماہم مقر رہوئے اور زندگی کے آخری لحاس الك اس ادار ، وابسة رب كن اخبارات ورسائل عن كالم نكاري كي-١٩٦٧ من على واولى مجلّد " وفقون" كى دائم بيل دائى بدرساله مي معنول بيل أن كى بهدر مك تخصيت كالظهاريد بيداوب وأن ك غروعًا ورکی تعلوں کی تر بیت جی اس رسالے نے ایسا فعال ا ورمتحرک کردا را دا کیا جس کی کوئی اورمثال نبیل المتی رسال فتون کے بلید قارم سے کی شامر ، انسان نولیس ، فتا داوروائش ورا بھرے جنموں نے علم وا دب کے

میدا نوں میں پی صلاحیتوں کا بھر بورمظاہر وکر کے علی اُفٹ کونا ب دار کیا۔اس اونی فضا کی تیے و تشکیل اوراس علمی منظرہ سے کی ترتیب و تبد یب میں حدید یم قاعی کا غیر معمولی کردار بھیشیا دگاررے گا۔

احدریم قامی نے ایٹااولی سفوایک شامر کی حیثیت ہے آغاز کیا۔ مولانا محد علی جو ہر کی وفات بران کی تخلیق کردونظم کو بالعموم اُن کی چیل شعری کاوش قرارنیا جاتا ہے۔ میقم ۱۹۴۱ ویس روزیا مرسیاست، لا موریح ملے سفح پر شائع ہوئی یکم وادب اور تخلیق کے ساتھوان کی غیرمعموئی وابنتی کااندا زواس امرے بھی لکا یا جا سكيًا ہے كرا ۱۹۲۷ء ہے اپني وفات [ ۲ ۲۰۰۰ ء] تك ووراير يرورش لوح وقلم شن عمر وف رہے۔ أن كاربرشاندار پہر سال علمی واولی سنرعلم واوپ کی مختلف استاف اور جہات کی ٹروت ورفعت میں اضافے کا سب تخبرا۔ تام کی میں غزل بنظم اور فقلعہ میں انھوں نے انکہار خیال کیا اور ہر سنف کو نئے جمالیاتی رنجوں اور ا حماس وخبال کے نے موسموں ہے ہم کنا رکیا۔ نعت کی خلیق کے باعث وہ معاصر نعتہ قاطے کے سالاروں یں شار ہوئے ہیں۔ اُن کی نعت عشق وا را زمان کا مرقع اور جذب واثوتی کا اظہاریہ ہے۔ جدید آر دو نعت کو انھوں نے نے موضوعات اور نے تھیکی اوصاف سے مالا مال کر دیا ہے۔ احد تریم کامی کی شاعری اسے موضوعاتی اسالیای افی اور جمالیاتی رنگول کے باعث بیسوی صدی کے شعری مظرما مے میں أبر كرسا منے آتی ے ۔ تاہمی صاحب کا تعلق تر تی بیند تحریف سے تھا تکر عام ترتی بیند شعرا کے ریکس انھوں نے شاعری کونعرہ نہیں نے دیا۔اُن کے حساس جمال نے شاحری کی ترمت کو مقصد یت سے یا ڈران ہے ہو جمل ٹیس ہونے ولا موضوعات کے تنوع اور بھٹیک کے جوزا زراستعال میں کوئی بھی تر تی پیند شاھران کامٹیل ٹین ۔افسان، تاکی صاحب کی تخلیق شخصیت کا دومرا برامظیرے بیعض ماقدین اوب نے اُن کی افساند نولسی کوان کی شامری برتر جم وی سے ۔ انھوں نے افسا زنولس کو تھی تی بیتا دنوں سے ہم کنا رکیا۔ وخاب کی تہذیب وثنا انت کے رکوں کوجس مشاقی اور جمیری کے ساتھ انھوں نے اپنے افسانوں میں ڈھالا وہ اپنی نوعیت اور کیفیت كاعتبار المعتروب أن كمضائن وبالعاورتيم مأن كالقدان بعيرت كفازين وأمول نے پہر سالہ اولی سفر میں جارتسنوں کی اولی تربیت کا شاغدار کاریا سدانجام دینے کے ساتھ ساتھ میا روزجن ے زائد کت تعنیف فایف کی جن سے بلاشہدیوی مدی کا اولی افق روش ہوا۔ اُن کی چنداہم كمآبون مين دهسف وفاه دوام ولوح خاك بمجيط وبسيطة جمال وطلوع وفروب جويال ورود يوارد سناناه بإزار حیاہ وہ کھر ہے گھر تک ، کیاس کا مجبول ، نیلا چھر ، برگ حتا ہتمذیب وفن ،معنی کی الاش، پس الغاظ، میرے ہم سفراور مير المستهم قدم شال إي

احدير يج قاعي صاحب مير ١١ ولين تعارف أن دنول جواجب تل شعر واوب كي دُنيا تل تا زووارد تھا۔ الک کی اولی محافظ میں شرکت کے باعث میں احمد ندیم قامی اور ان کے اولی رسائے افتون" ہے آشنا جوا \_آشانی کے ابتدائی دوری میں مجھے بہ جان کر بہت سرت ہوئی کیا حدز یم قامی کا گجھ دفت کیمبل بور میں گزوا سے افعوں نے یا نجے یہ سے تو یں جماعت تک کی تعلیم یہاں کے اول اینڈ ندل سکول سے مامل کی متى: أن كريميًا أن ونول بيال محكمه مال ميل ملازم تنع رئيسبل يور كرماتهدأن كراس تعنق فر مجيدأن کے قریب ہوئے کا موقع عطا کیا۔ بعد میں اُن کی شامری ورانسانوں کا مطالعہ مجھے اُن کے اور قریب لے آیا اور میں نے اپنے خیال کے اولی سنگھاس بران کوسب سے بلند مقام پر بنھا دیا۔ افٹون 'اہمارے شہر کے دوئیک سٹالوں پر آن تھا بخرید نے کی استفاعت زلنی ، وہیں کمٹر ہے کمٹر سے تین میار نشستوں میں شامری بالخسوس غز لیں اورا قسائے بڑھ لیتا ہاس تمل میں بسااوقات دکان داروں کی جلی کی بھی ننی بڑ جا تیں تحرافزون ' سے مید تعلق کسی نرکسی صور ملد میں قائم رہا اور قاعمی صاحب کی فخصیت کا سحر مزیع پر هنتار ہا۔ انٹون ' میں اشاعت کے لیے غز لیں جیمینے کاشونی سینے میں کروٹیس ایتا رہا تھران کی ہڑ میا و فی تخصیت کا رصب اور رسالہ ''فنو ن'' کا جلال وهنو وو يكوكر حوصله مروح ميانا \_ برنا زيانون " و كوكر دل مين بوك فعني كركاش اس مين ميري بهي كوئي غزل شامل ہوتی عربم وا بانی رائے کی دیوارری اور میں نے شوق فرا وال کے باوجود افزون " کونز لیس جیجے کی جرا کے ایس کی ۔۱۹۹۰ء میں دومراشعری مجمور تر تیب دیاتو خیال آیا کراس پر کاکی صاحب کی رائے شرور مامن كرون كا-الغا قاأن دنول لا بور جانے كا موقع ملاء عبدالعزيز ساحران دنوں كورنمنث كا نج يوني ورش میں ایم اے قائل کے طالب علم تھے اور نیز باشل میں قیام یذر تھے: میں آخی کے باس تفہرا ۔ باشل میں منجرات کا ایک تو جوان انعام معدی بھی مقیم تھا جوعالیّا اس وقت تی اے کا طالب علم تھا۔ ساخر صاحب تے جھاس سے یہ کر کوالا کے استیماراعاش سے جمعارے کی اشعاراس کویا دیں اس نے گھواشعار کواسے کرے میں و نواروں پر مصور بھی کرر کھا ہے۔ ' انعام سعدی ہے وومیا روٹوں میں دوئتی ہوگئی! ایک دل میں نے اے بتایا کہ میں قائی صاحب سے ملنا جا بتا ہوں۔ انعام نے کہا کرآٹ می جلتے ہیں۔ شام کوہم دونوں قامی صاحب سے منے کے لیے لور مال بھی گئے ۔ امنون" کا فتر ان دنوں سکریٹر بیٹ کے ترب لور مال م واتع تباييم ينج و" تون" كوفر عن أخون اوك بين قاى ما حب كا تقاد كررے تع يهم بحي انظار کرنے والوں میں بیٹھ گئے تھوڑی در بعد قاعی صاحب منصور واحد کے ساتھ کرے میں واخل ہوئے اسب احرام میں کھڑے ہو گئے ۔ قامی صاحب نے سب پر ایک نظر ڈاٹی ، سلام کیا اور بزی میز کے دوسری طرف

رکی کری پر بیٹھ گئے ۔منصور واحر بھی اُن کے ساتھ بی ایک کری پر بیٹھ گئیں ۔لطیف ساحل معاحب نے قامی صاحب کواینا تا زوشعری جموعہ پیش کیا، عالبًا بیک فلیب پر قامی صاحب کی رائے موجود تھی۔ پھر کچو دیرا تباز رضوي صاحب كوني مسئله بيان كرتے رہے۔ من شعري جمو علامسود ودیائے فاموش جيفا رہا ہم اخيال تفا کے وہ ججھ سے مخاطب ہوں سکتھ میں عرض مدعا کروں گا پھراس کی تو بت نہیں آئی ۔ از خودیز ہو کریا مت کرنا میں نے سوءِ اوپ جانا اورخاموش بیٹیار ہا۔ قاکی صاحب بھٹی دیر دفتر میں رے موفقگورے ۔ اُن کی باتو ں میں محر تھا ، جاذ بیت تھی، ولچیں ہے سب سی رہے تھے۔ ووران کھنگومٹو کا ذکر آ گیا ۔مٹو کا ذکر بہت محبت ہے کرتے رے: اس کی یا دیں تا زوکرتے ہوئے فرمانے لگے: " مجھے ایک بارعبدالجید بھٹی اصرار کر کے ایک ریستوران میں لے گئے کہ میں اُن کے تا زواول کا یک باب سنوں مشوم ری تلاش میں وہاں تک آ پہنچا؛ جمہ سے کچھ واحد كى اورجائے كے ليے أو اتو عرد الجيد بعنى نے يوكي أيا جت سے كها كرمتنو صاحب! قامى صاحب بير ب عند ول كاليك إب سي رس بي وآب جي سي منو في اين منو في كيان عن قاعى كي طرح يو تواكيل بول واويد تیز قدم اللہ نے نکل آیا۔" قامی صاحب نے منتو کے اتفاظ دہرا کر مجھے اور زیادہ السر کر لیا۔ اس واقعے سے میں اُن کی تینمی عظمت کا مزید قائل ہو تمیا۔ پیملس دو اڑھائی سمنے جاری رہی۔ میں نے قامی صاحب کی گل ا فشانی گفتار کا منظرو یکھا۔ پھر کی گفت جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔وروازے یہ سب سے فروا فروا باتحد ملائے۔ میں نے باتھ ملاتے ہوئے کہا کر مرمیر اتعلق کیسبل ہورے ہے۔ کیسبل بور کا مام س کر ان کی آ تحول میں جک أجرى وركها كرآب نے سلے كول تين بنايا۔ ايك دوست جحدے ہم كلام رے اور جركها کر آپ پارٹھی تھر بیا۔ لا کمیں ما تھی ہوں گی ، کیمبل پورے میرا بھی تعلق ہے۔ اس کے بعدوہ رخصت ہو مے اور میں مسودوای طرح بغل میں دائے انعام کے ساتھ واپس باشل آ حمیا۔ میں دیباتی نژادیم کوسا طالب علم شہر والوں کے اوب آواب سے بے گاند تھا۔ استے سار بےلوگوں کی سوجودگی میں تلاہی کے لیے جموعة في كرا يكيما جمان لكار

قائی ما حب سے ملاقات ہوجائے کے بعد ہی گئی سال میں افون" کوا پنا کلام ہیجے کی جرائے دیکر سنا ۔ ۱۹۹۲ میں میں دوزگاری جھے لاہور لے گئے۔ میں یہاں وہاں کوشش کرتا دہا، ہاتھ یا کال مارتا دہا گر الحام دہا۔ اس موسے میں مختلف تقریبات اور محافل میں قاشی میا حب کود کھنے اور شننے کا البند موقع ملتا دہا۔ قریب ہونے اور ہانے کرنے کا بحق میں دوبار موقع الا تحرکلام انھوں نے میں کیا ہمری حیثیت ہیں سامع کی می اس میں ایک ہارتی ہا کہ میں اس میں کہ اور ہا کہ کہ اور ہا ہوئے اور ہا ہوئے اور ہا ہوئے کہ ساتھ کی میں اس میں کہ مواد ہوئے کہ ساتھ کی اور ہا ہوئے اور ہا کہ کی اور ہا ہوئی اور ہا ہوئی کا میں ما حب کے ساتھ کہ تھور یہ بنا کوئی گا ۔ قائی میں حب کے ساتھ کے تھور یہ بنا کوئی گا ۔ قائی میں حب کے ساتھ کے تھور یہ بنا کوئی گا ۔ قائی میں حب دی ساتھ کا قائد کی گا کی میں حب کے ساتھ کا قائد کے بارٹی گا کی میں حب دی ساتھ کا قائد

کے لیے آئے ہوئے تھے۔ان کی یا ٹی ٹٹم ہونے میں ندآتی تھیں ، قامی ساحب کے چرے رہی تکورتھا گر اس کا اظہاراغول نے نہیں کیا۔ وہ جب اشترتو قامی صاحب أن كوما ہر گاڑی تک چیوڑ نے آتے ، ش بھی ساتھ ہی اُنچہ آیا کی مر وجیسا لے کر تما تھا، ویباہی واپس لے آیا ۔ لاہور میں جب کوئی روز گارکی تبیل نڈکل آق واليس آهيان آية عي إلى جارغز أيس" فتون "كيه ليروان كروي اليهوي كرك أكرنيس جماجي ميلة كيابو جائے گا۔ کچھ دن بعد قامی صاحب کا خط طا۔ اس میں ایک فورل کوشامل اعنون " کرنے کی ٹیونٹی اور ہاتی غزلوں کے متعلق بدوائے کا تھیں مختون ' کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تھا کیجھ حوصلہ افز اتھا، کیجہ حوصلہ ملن رعراس احماس نے کا حمد مے قامی کے یہ ہے اس چینلذاق تحودی ہے، یہ بہت بن کا ان است ہے ک میری ایک فزل اُن کے معیار پر بوری اُر ی ہے ، نے ول کوقد رے اطمینان بخشا ۔ اُنھی وٹوں استاد گرامی حطرت نذرصاری کا نعتیہ مجموعہ 'والا الرقی شوق "منظر عام بر آلا تو میں نے صابری صاحب کی کتاب کے وو نسخ قامی صاحب کوتیمر و کے لیے ارسال کر ویے اور بدامرار صابری صاحب ہے ایک تھا بھی قامی ما حب کونکھوا یا۔ اس کے بعد ' فنون'' کا انتظار رہنے لگا، ندفز ل شائع ہوئی ندصاری صاحب کی آناب م تہم و۔ ای فضے اور جنجلا بت میں کی سال بیت سے ۔ 1997ء کے کسی افون اسے میں نے ایک مطالکھا جس يس" انون " من شائع بونے وائی کی تخلیقات کے تسامحات کا ذکر نمایاں تھا۔ اللے یہ ہے میں میرا مرا سلہ کھھ كتريونت كيماته "فنون" كيهرة المنافات ين ثالة جواري في شفي بالمي المي الما الكافاك إلى نے فلاں سال بیری غزل شائع کرنے کاوعد وکیا تھا، جوہنوزا بقائیس ہوا میر سے استاد عنز عدید رصابری کی ا كتاب برا بهي تك آب في تنهر ونيس لكها اور افتون " يس ميرا خط يورا شائع نيس كيا - قاعي صاحب في جواب میں اپنے مسائل ورمعر و فیت کا ذکر کیا اور لکھا کہ: '' آپ ایک تکلیف سیجے : وی غزل جس کی اشاعت كا آب سے وحد وكيا فغا والك بار بحر مجوا و يجے - بنا كرم موكا - "ايك دُورا فيا دوطالب علم كواسية مبدكي سب ے اہم اولی شخصیت کا اس طرح مخاطب کرا خوداس شخصیت کے برا ہونے کی دلیل ہے ۔احد میں افتوان کے لیے میں غزائی جوانا رہا: قامی صاحب سے بحث کرتا رہا۔ آن کا خیال تھا کہ میں غزل کے سرف یا فی شعر بجوان التخاب كرنے كا الحي حل أيس و بتا اور مرے بعض اشعار مهم يا ہے منى ہوجاتے ہيں منبر نازى كزرار الايانية اورورية وجرعام علام عراج كرما عن من كي كي وكي ماحب عابهام ے موسوم کرتے رہے۔ ووغول میں ابلاغ کے قائل تے اور جھے اس کا قائل کرنے کی کوشش کرتے رے۔ بھی فخرے کہ قائمی صاحب نے میری فزایس مغنون 'میں ٹاکٹے کیس اور میرے خطوں کا جواب دے کر مجے ازت بھٹی ۔ آن ان کے چند خط جو مرے یاس محفوظ میں، دیکھا ہوں تو جھوب ہوتا ہوں کہ شمارے

وات کے ایک تنظیم انبان سے کس طرح بحث کرتا رہا۔ یک دوخط اُن استغبارات کے جواب میں ہیں، جو قاکل صاحب کی زندگی سے متعلق ہیں۔ یہ خط میرا سرمایہ ہیں؛ یہ خط محصر میں ہیں۔ ان کود کیوکر قاکل صاحب کی ذات سے محبت اور ہن موجا تی ہے۔ ذیل میں اس متابع گران بھا کتا رہ کُی داروش کیا جا تا ہے۔

> (۳) قائم: ا

> > أتول

1584- 30 Ey 45/A

11447, TS/10

تحري إسالام مستون -

آپ کا کلام ملا ۔ ان میں ہے ایک فزل (تیز آندگی میں گر ٹمیا ہوں میں ) فنون کے لیے رکول ہے۔ اِ آن فزلیس فنون میں استعمال نہیں کی جاسکیں گی۔معذرت کے ساتھ۔ احمد ندیم

بمائمين

THE FUNCON QUARTERLY Editor:- Ahmad Nadeem Qasmi

144ء بل 144ء

تحرم ومحترى!

شکایت اسلا۔ آپ کی سب شکایات ہجا۔ یمری طرف سے معذرت کے مواکیا وہ کی سیارا جا
دراسمل ہر شارے کی اشاعت کے بعد سے کتا ہوں کے دسالہ بندگر دوں ۔ اس کا او جو جھ سے نیل مہارا جا
سکا۔ یوں ہر چن سیٹ ایٹا ہوں ۔ گر جب ایک با دہر دسالہ مرشب کرنے کی ہوک اضی ہے اس اتحل پہل سکا۔ یوں ہر چن سیٹ ایٹا ہوں ۔ گر جب ایک با دہر دسالہ مرشب کرنے کی ہوک اضی ہے اس اتحل پہل سک گی اہم چن میں دوجاتی جی اورا حباب کوجاز شکایت پیدا ہوتی ہے ۔ آپ ایک تکلیف کیجے ۔ وی فرال جس کی اشاعت کا آپ سے وعد و کیا تھا واک با رہر جھ جو دین اگر م ہوگا۔ نذرصا ہری صاحب کی کتاب ہے تیمر و کون کیسے ایس تو عدیم الفرستی کے باتھوں تحت مجبور ہوں ۔ دے فرون کے ارب میں آپ کتار اس

کردمنڈ دے کے ساتھ

13,71

## حاثمر:٣

# FUNCON A STANDARD MAGAZINE DEVOTED TO LITERATE & ARTS

-1949 EUL/16

كرى ومحتر مي -سلام مستوان -

آپ کا شکایت با مدملات آپ کی شکایت بجائے گرصورت حال بیائے کر بھر کی معروفیت اور ملالت اور افران کی معا شی بدھائی ہجے جم کے میشنے اور سوچے نہیں وہتی ۔ آپ نے ویکھا ہوگا کہ سدہا می فنون ایک طرح میں ' معا افران کی معا شی بدھائی ہجے جم کے میشنے اور سوچے نہیں وہتی ۔ آپ نے ویکھا ہوں آو فائنوں شی گلیفات کا انبار جماننا سے ' ' سالا ایڈون ' نہو کرروائیا ہے ۔ جب کوئی شاروائر اس کر نے بیشتا ہوں آو فائنوں شی گلیفات کا انبار جماننا مشکل ہوجا تا ہے جنال چر کشتے تی مہر یا نوں کی تکارشات روجا تی جس اور جھے بعد میں شرمند و بونا چرتا ہے۔ آپ کی فرزل کے ساتھ بھی کوئی ایسانی سانچ ویش آیا ۔ شار معذرت فواہ ہوں ۔

آپ تمویا فرال کے پانچ اشعار جواتے ہیں، ہیں اشعار کا انتخاب مشکل ہو جاتا ہے۔ بھرآپ کے کلام میں 'چک 'اور' چنگاری' تو ہے تھرآپ نورمسوں کرتے ہوں کے کرجو پکوآپ کے دن و دمائے میں ہے اسے کما حقامیان کرنے میں آپ کو دفت جیس آتی ہے اور شعر تشونہ روجاتا ہے۔

علائم وا

THE FUNOON QUARTERLY

Editor:- Ahmad Nadeem Qasmi

, 4000 pt 19

عري ومحتري \_

آپ کی نوازش ہے جھے اپنے می تین تط لیے مینون بھی ہوں اور اوم جھی۔ شاید آپ کو کھم بیس کے میں شدیع جاری میں سے گزرا ہوں ۔ جند روز ہیتال میں رہنے کی بھی نوبت آئی ۔ اب معافین کی جارت کے مطابق کمر میں بڑا رہتا ہوں اور بھی بھارکوئی خطایا کیسآ دھ شعراکھ ایتا ہوں۔ آپ سے علی نے استے بہت سے وحد سے کیے اور کوئی بھی پوراند کر سفا۔ اپنی کُرُ ورکی کا افتراف کرنا جوں ۔ آئ وفتر جا کرآپ کی و وفز لیس فائلوں کو کھنگال کر نکالوں گا جن کا بھر سے او یعنوں علی ذکر موجود ہے۔ اگر وزا نخواستہ دستیاب ند ہو کیس تو آپ کو بھی غز لیس پھر سے بچوا نے کی تکلیف دوں گا، گر فی الحال جھے جمتی کرنے و

مخلص انحدثریم

## قائبر:۵

احدید یم قاحی فنون میان جیمبر ز-3 نمبل روژ لاہور ۴۷ رنومبر ۴۴۰۹ ،

محترى رشدمحووصاحب إسلام منون-

فانکوں کو کھنگالنا شرو می کیا گرا کیے بار پھر ملا اس کی زویس آئیا۔ میں اپنی فکست افے ایٹا ہوں۔ آپ فور کی طور پر ، آن می جھے اپنا کلام بھوا و سیجے۔ میں مارے قدا مت کے مرتب شد دیر چے ، پر لیس جیجنے کی بجائے ، رو کے بیٹھا بول کی آپ سے انتام افاد دیکی ہورا بواوراس فیر معمو ٹی تا فیر کی تالافی بھی بوجائے۔ شدم سے منتظر بول ۔

> مخلص احدثديم

## بحائمير: ٢

احداد ميم قاملي فنون ميميان چيبر زر 3 نميش رود الايور علار زمير ۲۰۰۰ و

كرى ومحترى رشومودها حب يسلام منتون

آپ کا خط طا خزاین جوانے کا شکرید۔ یک نے محمول کیا ہے کہ آپ اپنی فزل میں کہنا تو بہت کھ جانے جیں۔۔۔ کوئی گہری کوئی او ٹی بات بھر پوری طرح اظہارتیں کریائے۔ کین گئیں آپ کا شعر جھگا اٹھنا ہے مگر گئیں دُسند کا شکار ہوجا تا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ آپ کے کلام کا انتخاب بھی ٹیس ہوسکتا کیوں کہ آپ کی برخزل مرف یا بھی اشحار پر مشمل ہوتی ہے فیون مالا کے لیے میں نے آپ کی دوخز ایس فیخب کی جیں۔ 2 x1 12 2 x1830 29 -1

۲\_ عرصه بهارجمين \_ اتارجمين

باتی غزلوں میں سے "فات میں گم مطلات میں گم" غزل کے تین اشعار بہت ایکھے ہیں۔ای طرح "ملاتے رہے، آزماتے رہے" نیز" آلگا ہے ویکھتا ہوں اخواہد ویکھتا ہوں" میں بھی دودو تین تین اشعار عمرہ میں گر باتی اسے معانی کی کما حقہ از بیل نہیں کریائے۔

فغاندہ و بھے گا۔ میرا ایک فلط یا سی معیار ہے جس کے مطابق فیون میں شامری کا انتخاب کرتا ہوں۔ اور فن میں کسی کوفلط وا دورینے کو گر انتی قرار و بتا ہوں۔ آپ کے اندرکا ٹن کوجو ہر بے شک موجود ہے۔ گر ڈوای مزید ریا ہمت اور سلاست آپ کو تکھار سکتی ہے۔ جن ٹین فزلول کا ذکر کیا ہے ان کے دو دو، ٹین ٹین اشعاری آئند و شاروں میں درت کر دول گا۔ سوید میرے یاس محفوظ میں اوراب ان شااللہ انھی گم نیس ہونے دول گا۔ و عالم کسما تھو۔

## عاقبر: ٤

فتون سدياي

ماارجون ٢ ٥٠٠٠ .

عزيومكزم إدعاء

عليل ريخ لكابول حرآب كامتضارات كاجواب أري موصوص كابول-

ا۔ جھےا ہے ہر وا دامر حوم محد قاسم کے سال وصال کا علم نیل ۔ ان کا مزا ما تک کے قبر ستان میں موجود ہے محراس پر کوئی کنیٹرنیں ۔

۳۔ میں تصوف کے ملسلوں کا میکھ زیا دوقائل نہیں ہوں تکرا غاز آمرش ہے کرمیرے خاندان کا سلسلہ طریقت قادری ہے ۔

٣ يهر عندا دام حوم كالتم كرا مي جراح على تما كران محرمال وفات كاللم نيل ...

الأرير من اورا كريرزا وهريخش مرحوم كاسان وفاحداد ١٠٠٠ من

۵۔ والبد کرائی کے وصال کے بعد میر ہے کمرانے میں بیری سریدی کا سلسلہ تم ہوگیا اور میں تو بیری سریدی کے سلسلے کا سخت کا لقب ہوں۔

٧ \_ ميري اولاد ش عصرف الهيد قائل كالعلق كليق اوب عديد والثام وبحى بين اور فادكى \_

ابو وہاشاانند ڈاکٹریٹ (پیانٹی ڈی) بھی ماصل کر چکی ہیں اوران کا نسیس انجمن پڑتی اردو کرا پی کی الرف ے شائع بور باہے۔

4- مرابية نعمان ذيم وايدًا من مسلك ب-

> مخلص احدثد یم

-31260

تطائبر:۸

THE FUNOON QUARTERLY Editor:- Ahmad Nadeem Qasmi

۱۲۰ وتنبر۲۰ ۲۰

محتر می و محری باشاد صاحب! سلام منون -

آپ کی فزل فون فیر کاای شامل بر بدآت ی بهب ارآیا ب

آپ کے استعبار کے جواب میں عرض ہے کہ جھے یہ اوری زبان کے ہے تا رحق فی جی گرمشکل مرف ہے کہ جب کہ جب میں نے شعر کہنا شروئی فیان اور اختر آبال اور جوش ورحفیظ اور تلقر بنی فیان اور اختر شیر ان کا تحو خاتھ اور جبری طرح ہے جاب کے دہنے والے تمام تو جوان شعرائے آغازی ان بین جھرائے گئی ان کا تو خاتھ اور جبری طرح ہے جانے کے دہنے والے تمام تو جوان شعرائے آغازی ان بین جھرائے گئی جی میں اوروں میں تام کی کرتے تھے۔ میں نے پیچائی میں جند تقریب بین تعلقہ میں جند تقریب بین تعلقہ میں تام کی جن تر جہ کر ایک ان کی تعداد میں نے تو میری بہت کی کہا تیاں چھائی میں تر جہ کر کہا ہے ہے کہ کہا تیاں چھائی میں تر جہ کہ کہا تیاں کی کہا تیاں چھائی میں تر جہ کہ کہا تھا کہ میں جند کی ایک کا تی جھے کہا تیاں کا کرم ہے کہ کہا تیاں کی ایک کا تی جھے کہا تیاں کا کرم ہے کہ کہا تیاں کا کرم ہے کہ کہا تیاں کی ایک کا تی جھے کہا تھا گورکی۔

ا در مزیر من ب آو بنجانی کافرف پلخه کا دفت می باتی نیس اسیاتو بهم پاید د کامید جیں۔ د کھ دیتی بنا ہے کہ بهم پنی ماں یولی کی خدمت ند کر کے۔ بهم پنی ماں یولی کی خدمت ند کر کے۔

احد ندیم قانمی مدیرفتون میان چیبر ز\_3 تمیل روڈ لاہور کرنسان میان چیبر ز\_3 تمیل روڈ لاہور

مجيفروري امعوء

كرى ومحترى إسلام مستون-

آپ کی دوفر لیں "فتون" ۱۱۳ میں ٹالی ہو چک ہیں ۔امید ہے آپ کی نظر سے بیٹار واکر را ہوگا۔

آپ کا دویا وہل کی اعتصل خطیمر ہے ما ہے ہے ۔اس دوران طبیعت مشمل کی دی اس لیے جواب ناکھ سکا۔ یقیناً بیٹروری کی بی دی کی بی ری فزل مرسم ہوا در کوئی شعر بھی کم زور ند ہو۔ ہیں نے کم زورا شعار کا فرکھیں کیا تھا۔ ہمراا شار والے بیسا شعار کی طرف تھا جو بے معنی ہوتے ہوتے روجاتے ہیں باات فام ہوتے ہیں کوئرل میں بیٹری سے فام ہوتے ہیں کوئرل میں بیٹری سے فرائد کوئرارش کا مجل مقعد فیم سمجھا۔ میں ملیل رہنے لگا میں کوئرل میں بیٹری سے کہتے ہیں ۔افسوی کرآپ نے بہری گزارش کا مجل مقعد فیم سمجھا۔ میں ملیل رہنے لگا موں اور جنان چر بر میں وقت فیم کو تعمیل میں جاسکوں۔ ویسے میں آپ کی ذبات کی قدر کرتا ہوں اور مجھا نداز وہے کرآپ کے بات کی قدر کرتا ہوں اور میں بیٹری کے انداز وہے کرآپ کے بال فن کا" جو بر"مو جو دے ۔ وعا کے ماتھ۔

محص احریز یم

\*\*\*

# أيك بورى اور چندادهوري ملاقاتين

ائنی (۸۰) کی دہائی کے ابتدائی سالوں کی اِت ہے، میں گورنمشٹ کالج اصفر ہائی روڈ را ولینڈی میں سال اوّل کا طالب علم تفاا درمعر وف شاهر ونقاد پر وفیسر پیسٹ جسن جمیں اردویز حاتے تھے ۔ جوں کہ پر وفیسر ہسٹ من احدد م قامی کے بہد قریب رے تھاس لیے بچر کے دوران کیں تدکی احدد م قامی کا ذکرٹ ورآ جاتا ہے وفیسر بوسف حسن ہے قامی صاحب کا ذکریا رہا دیننے ہے جیر ہے اندرقامی صاحب کے لے انسیت عدا ہو گئی۔ میر اشعر کوئی کاشوتی ہی نیا نیا تھا اس لے کالج لا ہر بری کا زیخ کیا اور قامی صاحب کا یر باشعری مجموعه" رم مجم " نشتو کرا لیا-طالب علی کا زماند قلاس لیے قامی صاحب کی شامری کی قشری جبت ے تو آ اللہ ندیو تھے تھوان کی فوالیس بر حاکر تو ہے تا اُ فوالا ۔ بیمرا کا کی صاحب سے بربالا تعارف تعا۔ ون گزرتے کے اور قامی صاحب ہے میری انسیت برحتی گئی۔ یس جب برم روزگارہوائو قامی صاحب کا اولی تبلیه افزون "فرید ما شروع کیا اور ساتھ ہی دل کے اندر" فنون "میں جھینے کی خواہش پیدا برنی یوه ۲۰۰۷ وی جد نیس ور داشمیل خان می تیمات تفاتو برم در پیدشهاب مغدر نے جمعے احمد زیم قاعی کی اوار معد میں لاہور سے شائع ہونے والے سامی "مقول" کا خط وکتا ہت والا بینة مبیا کیاا ورساتھ می مجھے میری تخلیقات مفتون ' کوجود نے کا بھی مشور ہورہا ۔ سر مانگ افتون ' کے لیے تخلیقات جمود نے کام طلب برتھا کہ ير مر " فنون" احمد تديم قامي صاحب كوئيا تكمون جوكه ايك نهايت مشكل كام نما يكيان يرا وركبان احمد تديم قامی الیان میں نے جمت دکھائی، ورام بھی اوجوں میں قامی صاحب والک مفضل خطاک والا ۔ بیقامی صاحب ے میر کی میل آری یا دحوری الاقاعد تھی ۔ میں نے اس کا عبد انے لگار شاعد" فول "میں شائع ہونے کے لے جوائیں اور ساتھ ہی ''خوان'' کے لیے قائی صاحب کو بہت ہے مشورے دے ڈالے مثلّا بہ کراس ثمارے کی کوئی و بہ سائٹ بناوی جائے یا اس کوکسی دوسری و بہ سائٹ پر ڈال دیا جائے تا کہ لوگ اس ہے استفادہ كرعيس اورسال كو كافوظ عناف كے لياس كى في وى الله فاكرى ويد يد عقل كروى جا كي اكر قامى صاحب کی جگرگوئی اور مینتر ہوتا تو میری اس" جسارے "برشر ورو امیری دهنائی کرتا کرتم جیباط علی کھتی اب

جمیں مضورے وے گالیتین میری جے ہے گی انجا ندری جب اس تعط کا جواب قامی صاحب نے نہایت شفقت سے دیا ۔ انھوں نے دائی ہوں ہے اور کلام کا اور کلام کا شکر یہ"۔ اور کھراس کے بعد انھوں نے تعلقا کری ڈی اور ویب سائٹ کے متعلق تجاویز ندیج منتقم افنون" منصور اوجہ کے میں انگر یہ کے میں میں انھوں نے انھوں نے انھوں نے انھوں نے انھوں کے انگر یہ کی تیان دہائی میں میں انھوں کی بیتین دہائی میں انھوں کے انھوں کی تیان دہائی میں میں کا تھا ہے شائع کرنے کی بیتین دہائی کرائی اورا گئے شارے (شارو نہرے اادا کست العامل ) میں میری دونھ میں شائع بھی کردیں۔

قاک صاحب کے ساتھ بھی نے تقریباً پر رادن گرادا۔ وہ ماتھ ماتھ اہز کی کام بھی کرتے رہا وہ اللہ کا کور کے آئے ہوئے تفاق لوگوں کے آئے ہوئے خطوط کے جوابات لکھ کر منصورہ اللہ کے جوالے کرتے رہا کا کہ وہ انھیں متفظ لوگوں تک پہنچا دیں ۔ دجہ سیاست اور معاشرت پر گفتگو بھی جاری دی ۔ منصورہ اللہ بھی ذیا وہ وقت قاکی صاحب کے دفتر بھی موجود رہیں۔ دو پر کا کھا ایم نے اکھنا کھایا۔ کھانے کے بعد آم جی کے قو قاکی صاحب نے آم کھانے سے معذرت کی لیکن منصورہ الحد کے استفساد پر وہ آم کھانے پر آمادہ ہوئے۔ بھر میں صاحب نے آم کھانے پر آمادہ ہوئے۔ بھر میں

نے باب اور بینی کا بیار و یکھا۔ منصور واحمہ نے آم کا کووا تکا لا اور پلیٹ سے رکھ کراس کوا تھی طرح Mash کیا اوراس کے بعد اپنے باتھوں ہے قامی صاحب کو کھالیا۔ سے بیدر آبا و کی صاحب کو تتایا کی جرا جا طہ حیدرآبا و ہو آبیا ہے تو انھوں ہے تھے بتایا کہ موسم کے جوالے سے حیدرآبا و کی شاشی بہت خوشکوا رہوئی بی یا کٹر اوقات شام کو سمندری بھوا کی چاہی ہیں جن سے موسم بہت خوش کوار ہوجا تا ہے۔ پہنیا ہے ہی چوں کی جوالی اورا گست کے بہت ہی ہی جس کی محکم ان بھور کی بہت خوش کوار ہوجا تا ہے۔ پہنیا ہے ہی چوں کے جوالی اورا گست کے بہت ہی ہر طرف جس کی محکم ان بھورتی ہے اس لیے قامی صاحب کی اس بات سے بھے بہت شلی ہوئی کہ حیدرآبا و میں کم از کم اس جس و واموسم کا سامنا تو نہیں کرنا پر سے گا۔ قامی صاحب کا بیہ مشاہد و ہو فیصد ورست تھا کیوں کہ میں آست ہو مواج ہے گھر و بھی جب میدرآبا و پہنچا تو سب سے پہلے ان مشاہد و ہو فیصد ورست تھا کیوں کہ میں آست ہو موجا ہے گھر و بھی جب میدرآبا و پہنچا تو سب سے پہلے ان شیر سندری بواکس نے جرابا ستقبال کیا۔

قاکی صاحب سلاقات کے بعد جبوا کہی اور آنیا آئی اور آئی اور آئی اور آئی کا اور آئی کھوسے ہیں آوی جو المجانی کی سرے اور آئی اور جاتا کی برد سے الا کو بردی اور آئی اور شاہ کے بات ساتا کی در سر گور اور ایک کو بردی و آخا ہو الا المجانی کا گار المواقع کے المحال کا المحال میں اور آئی کا گار المواقع کا الگار (سر گور ہا) کا بیاسون میں مشتا ، چیا ہے ہے مجد کشب کے مولوی نے اپنے ۱۴ سالہ تج بے کی بنا پر نجی (کند کا بن) کا بہت ہونے کی فوید سائی تھی ، پائی برس کی امریس بائمری سکول میں واطل بوا اور پہلی برخی (کند کا بن) کا بہت ہونے کی فوید سائی تھی ، پائی برس کی امریس بائمری سکول میں واطل بوا اور پہلی جہامت کے اور گار میں سے بہترک کئی "کا زیار ہوائی میں بہتوا ہے بائی ورش سے بھامت کے اور گار میں سے بہترک کئی سے انہائی کے مدے پر تیجنات ہو گیا ۔ ایس فور کی اے کہائی کہائی کہائی کر گار میں ائی کا میا ہو اور گار کی اے کہائی کہ کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہ کو

اورت ن انتیاز (۱۹۹۱م) جیسے امرا زات نے نوازا۔ اوجولائی ارجوا کو اور کا اور کا بیدورختاں ستارہ بھیشہ کے لیے فروب ہو گیا۔ اوب کا ایک زری ابب تم ہوا احد ندیج قاکی کے جانے سے ایک عبد کا اعتبام ہوا گر میں اور تھرجیے بزاروں لوگ زندگی جراس بات پر فر کرتے رہیں کے کہ ہم جبد ندیج میں زندہ ہے۔ ہم نے ان باتھوں کو جوا ہے جس بالدوا و ب کے لیا زوال افسائے رقم کے ہم جبر ندیج میں بات پر افرائے رہیں کے کہ ہم جبد ندیج میں بات پر افرائے دہیں کے کہ ماری گئی تا ہوں کے اور دوا و ب کے لیے لا زوال افسائے رقم کے سے ہم اس بات پر افرائے دہیں کے کہ جاری گئی تا ہوں کی نے دیکھیں اور افیس سرمائی افزون "میں جمائی بات پر افزائے میں نے قاکی نے دیکھیں اور افیس سرمائی افزون "میں جمائی کرا خبار بخشار میں نے قاکی ماری میں اور افیس سرمائی افزون "میں جمائی کرا خبار بخشار میں نے قاکی ماری میں کا کہ شعر بھی ہوں تھا:

مب روفیش اوب کی محکی قاکی کے ماتھ مدھ جوئی "فوان" کو نظے "مزنگ "کے باتھ بندی بند

### نعمان منظور

## نديم صاحب كى محبت

مونہ کم صاحب کے فن اور شخصیت کو بھے اور اس پہر کھ لکھنے سے پہلے امحبت اور اس کے جار
حرفوں اعجاز انجب انہ انج اور انا ویب کے بارے علی جانا بہد فروی ہے کہ یکا صاحب نے اپنی ساری
عرای جارتر فی لفظ کی خرمت عمی گزاری ہم بات ندیم صاحب کی شاح کی سے شروع کریں یا ندیم صاحب
کے افسا ٹون پہ بات کریں بموضو ہا گفتگو بھر بھی بوء بات ندیم صاحب کی مجت پہی تتم ہوگ ۔ ندیم صاحب
کی شاحری پہا ہے کریا بموضو ہا گفتگو بھر بھی بوء بات ندیم صاحب کی مجت پہی تتم ہوگ ۔ ندیم صاحب
کی شاحری پہا ہے کریا بموضو ہا گفتگو بھر بھی کہ اپنی صاحب کی مجت پہی تتم ہوگ ۔ ندیم صاحب
کی شاحری پہا ہے کریا جر سے بسی میں تیس کہ طافراح یہ جھے اکثر کہا کرتے سے افسان ااگر تم اپنی مشل استعمال
کی شاحری پہنا جمعی شاحر بین سے بھوا موجی نے بھی استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی ابند مجت کرنے
اور محبت نہما نے کی برحکن می کرنا رہتا ہوں ۔

اخداز ونگاہے کہ میں دیم صاحب میں کی اور ایس اور اس اور اندان اور اور اور اور اندان او

یہ ہم صاحب کی شخصیت اور فن کا بس منظر وہی ہے اور اخلاقیا ہدے کے حوالے سے انھوں نے اسپنے کی افسانوں میں سوال بھی افعائے ہیں۔ ہمیں بار بار جنجو ڈا ہے کہ افسانے سرف قصا ورکبانی نہیں ہوتے ان میں انسان کی اپنی بھی شخصیت ہوتی ہے۔ ندیم صاحب نے زندگی کے سمائل اور مصائب فلسفوں کی مجرائی ہیں

جا کے اخذ کیے ہیں۔ ان کوابیا کرنا بھی جا ہے تھا کہ یہ علم ویصیرت کا بہترین استعال ہوتا ہے۔ اس سے حارے علم میں اضافہ بی نہیں ہوتا لی کہ جاری تربیت بھی ہوتی ہے۔

ہم آگر ذیم صاحب کے افسانوں کی بات کریں تو اکثر یہ تھے وہ انتے کو ہلا ہے کہ اسحد دیم قامی کے افسانوں میں دیمات اور دیما آلی زندگی کی جھک صاف و کھائی وہتی ہے ۔ علی مانتا ہوں کہ بیدیات ٹھیک ہے گئیاں میں نے کسی بھی فقاوے آئی تک بیدیا ہے تیمی کی کہ احمد ذیم قامی کے افسانوں میں محبت کا پہلو بھی صاف و کھائی وہتا ہے ۔ بہو سکتا ہے ٹی کہ تھینا بیریم کی کھلی می ہوگی کہ میں نے آئی تک ذیم صاحب کے مان دیس کے افسانوں کے بارے میں کی فقاو کی جھینا بیریم کی کھلی می ہوگی کہ میں نے آئی تک ذیم صاحب کے افسانوں کے بارے میں کو فقاو کو مجبت کے بارے میں گفتگو کر نے ٹیمی سنا ہے تھی میں آپ کی خدمت میں افسانوں کے بارے میں کو فقاو کی محبت کے بارے میں گفتگو کر نے ٹیمی سنا ہے تھی میں آپ کی خدمت میں بورمادے میں میں حیب کے بے شارافسانے میں بورمادے میں میں حیب کے بے شارافسانے میں بورمادے میں میں ہے گئی افسانوں کے تین افسانوں کے تین افسانوں کے بین دیدہ ہیں۔

### مجري ويناش

ان واوں تم بی بی کئیل کا پیول تھی ۔ تہاری بیوں پر اگر کوئی ہونہ کی تو صرف بیسل کر گر جانے کے الیے ۔ تہاری بیکور بی کی بیدی کی بات الله الله الله شغل کے مشابہ اللہ بیکا بیکا بیکا بیکا بیکا گا ابی رنگ جو مرمری سفیدی میں مہم کی جنگی مان الله الله شغل کے مشابہ اللہ بیکی بیکی میں تو صرف اس لیے کرتم جنے ہی جو وقصی محر تبہا را روفا با الل تبہاری ہے اور اللہ بیکی زیادہ لذرہ الکی تبہاری آئی ہوں کی کئوریاں جھکتے کے لیکن کی ایک جمیک کا بیک انظر آئیں۔

#### 1766

ہر طرف خاسوشی جھا گئی تھی میں ف ملکھاں کی آتھیں ہولتی رہیں۔وہ کنینوں کو چھوتی ہوئی لبی کالی سوچتی ہوئی آ تھیں، جو کسی ملکہ کے چیر ہے ہے ہوتیں تو سلطنت کی نقدیر بن جاتیں۔اُن آتھوں کی چالیاں آتی سیا تھیں کا گر راستاتی سیا وہوئی تو سورٹ کاللو عجونے کے لیے بڑی محنت کرا رہ تی ۔

#### 2/6

یں نے کئول کے پھولوں کو بھی جھوا ہے اور زئس کے ڈیٹھلوں کو بھی ، گراس کی بھیلی کئول سے ڈیا دہ گدا زاوراس کی اٹلیاں فرئس کے ڈٹھلوں سے نیا وہ سبک تھیں ۔اُن عمل کی بھی تھی اور خکی بھی اور جیسے اس کے ہاتھ کی ساری رکیس ارز رمی تھیں ۔ میں اُس ارزش کی آواز تک من مکما تھا، جیسے شہد کی تھیاں اپنے چھتے کا طواف کرتے ہوئے سرسراتی اور بھنمناتی ہیں۔ بہت دیر تک وہ ہاتھ نیس ہے ہاتھ میں یا جمرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رہا۔

ویکھا مآپ نے کہ ذیم صاحب جن پیان کی زندگی میں یہ کلیے انگر آگر ویہاتی ہا حول کو پہلے انگر ویہاتی ہا حول کو پر حینا اور جھنا ہے اور دیم آگر کھو گئی گئین ان کھی آگھوں ہے وہنا اور جھنا ہے اور دیم آگر کھو گئی گئین ان کھی آگھوں سے وہنا کو جم نے فتو ن سے جی ویکن اٹر ایا اور جناب احمد دیم قالمی کی محبت بھی نظر آیا اور جناب احمد دیم قالمی کی محبت بھی سے دہنا کو جس نے ابھی جو تین اختیاں بیش کیے ہیں دولوے سے کہ یہ کہا ہوں کر مجت کے اس ماری محبت بھی ہیں کی ساری محبت بھی ہیں آئر ہے اس کے دولا رویز جو لیق ساری کی ساری محبت بھی ہیں آئر ہاتی ہے۔ آنہائی ہے۔

ជាជា ជាជា

## ذاكثراظياراللدا ظهار

# احمد نديم قاتمي تخليقي جہتوں کے آساں

احمد مي قائل من عرارة ارتفاع كى ووكهانى جي جواجى روانى عجت كيته دى الناسك كوجي تركي أو سه مرشا وكر ديا كرتى بيدا بين المواد من كاليا أفاتى افسانه جي جوابي تسلسل كوجرة الر مركمة كي المناسك كوجرة المركمة بين المناف كالمراق بين المناف كالمراق الله والمناف بين المناف كالمراق الله المناف كالمراق الله والمناف بين المناف كالمربط والمرسم كي المناف كالمربط والمناف كالمربط والمناف كالمربط والمناف المناف المناف المناف المناف كالمربط والمناف كالمربط والمناف كالمربط والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف كالمربط والمناف كالمربط والمناف كالمربط والمناف المناف المنا

احد ندیم قامی کے جراوراوراک کا کوئی بھی مرحل اپنی سخیل کا وائز وا وجورا اوریا تھل جیوڑتا۔وہ

جب انساند الکھتے ہیں تو یوں محسول ہوتا ہے کا قد رہ نے اٹھی ای کام کے لیے بنایا ہوگا۔ ساوہ کہائی، کب،
کہاں اور کیوں کرا فسائے کا روپ وہارایا کرتی ہے۔ یہ رازم معوف کے افسانوں کے تیکنیک اور ٹر بہت (Treatment) کود کھ کر آسائی ہے تھے ہیں آجاتا ہے۔ سیل احد کہائی اورافسائے کے تعلق کواجا کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وراصل کیاتی اورافساند می اشتراکی صحصار ہونے کے باوجودا کی فاصلہ ہے۔
ہرافساند میں کیاتی ہوتی ہے گر ہر کہائی افساند نیس بن سکتی۔ کہائی اورافساند کے
ورمیائی فاصلہ کو بیان کرنا بہت وشوارہ سے کی گھلتی اٹھا تا ہے نیا دو محسوسات ہے
ہے۔۔۔۔ جو سے اگرید ہو جہاجائے کہ کہائی افساند کپ نخی ہے اور کس طرح نئی
ہے ہے۔۔۔۔ جو سے اگرید ہو جہاجائے کہ کہائی افساند کپ نخی ہے اور کس طرح نئی

احمد ایم قامی کو فی جی کو فی جی کہانی افسانہ بنے کی منزل سے چھے ٹیس رہتی بھر پورافسا نویت ان کی کہانیوں پر جاوی رہتی ہے ۔ فسانے اور کہانی کا درمیانی فاصلا ان کے یہاں جموی ہی ٹیش ہوتا ۔ کیوں کو وا افعا قا کے بیرا نے شرم معتدن زندگی کے تلازے ہوں یا گاؤں کی بیرا نے شرم معتدن زندگی کے تلازے ہوں یا گاؤں کی بیرا نہ وزندگی کے مسائل ہوتا کی کا افسانہ تکارتھم بلا قر اپن دوتوں کا اصاطراس طرح کرتا ہے کہ چروو مب پھی مسائلہ وزندگی کے مسائل ہوتا کی کا افسانہ تکارتھم بلا قر اپن دوتوں کا اصاطراس طرح کرتا ہے کہ چروو مب پھی صافر ان کے مسائل ہوتا کی گاؤں کے بیاں نظر آئی ہیں ، ما فیلے سے چیک کررو جاتا ہے ۔ چھنی کے اجباعت افسانوی تصویری احمد ندیم کا بی کے بیاں نظر آئی ہیں ، پورے اردوا دب میں ان کی مثال مشکل سے لئی ہے ۔ چویال ، کو لے بلاوی وفروب ورود ہوا رہ کہاں کا پھول ، اور تبلا پھر وغیر وان کے و وافسانے اور تماند وافسانوی جمو سے جی جواردوا فسانے میں آفری کم یا تکی کے حاس اور بند کی خلا کو یہ کرتے نظر آئے جیں ۔

احمد نریج قائی جب نقادا دیا ہے کے مراحل علی داخل ہوتے میں دوبال کے بے لاگ تجو ہے اور بلا تعسب عائے تخلیق کاروں کی کاوٹوں کو نہ سرف آلائٹوں اور کٹافتوں سے منزا کرنے کی داود کھاتے ہیں ہلی کراس خرج تخلیق کے اسکان میں گروکشائی بھی ہوجاتی ہے۔ ان کے نقد کا اسلوب دوٹوک جملی اور اولی جاز بہت کا حال ہے۔ اس ملیلے میں ہنمونہ الاحظہ بجھے۔

> "رضا ی شخصیت تاریخی ایمیت رکعتی ہاوراس کی نگار شاہد اردور پشتو اوب کی تاریخ کاایک تاکز مرحصہ بن پیکی ہے۔۔۔اس کی فزل عصر حاضر کے تقاضوں کا کماھ

کاظ دیکنے کے ساتھ ساتھ ایک بن کی شعری روایت کا وقار بھی برقر ارد کھتی ہے۔ بول ایک غزل وجود میں آتی ہے جو گزرتی ہوئی صدیوں کے سلیے بھی اجنی نہیں اور آ نے والی صدیوں کیا مکانات کی این بھی ہے۔''

یدا نقادی رائے ایک جانب رضا تدانی کی گلیقی بھیرت سے پر دوا ٹھائی ہے تو دومری جانب احمد ندیم قاکل کا نقادی نظریا مدی وسعقوں کا تعین بھی کرتی ہے ۔ اس طرح اس رائے سے یہ بھی اخراز وہونا ہے کہ قاکل مداحب کی بات کے بیچے مدیج س کا اولی شعور تحرک ہے۔ بلاشہان کی تغییرا ہے تمام ادوار کے حوالے سے زندگی اورا دب میں فیر کی قدروں کو عام کرنے کا با صف بختی ہے۔ ڈاکٹر شہادت پر بلوی لکھتے ہیں: ''ا دب اس وقت تک تھے معنوں میں اوب نیمل بوسکتا جب تک اس میں فیر کی قدروں کارو و لی دیا جساس اور شعور ہور کی قدر رہ کے ساتھ موجود زیرو ۔ بیا جساس وشعور

جرزیائے کے اوپ تان ہوتا ہے۔ اور اس کی بلندی ویرز کی کوائی پیائے سے مایا جاتا ہے۔'' میں جاتا ہے۔ میں دھے میں جو تاکہ کا العام دیں کی جات میں ال

اوریہ حقیقت ہے کہ احمد ندیم قامی کی وا بھی بالعوم اوب کی بیٹنز امناف سے اور بالخصوص فقد وا نقاد سے ان کارشیشر کی فلست اور نج بی خخ اور تر وت کی بنیا در استوار رہاہے۔

احمد ایم ان کی برای نے اردوشاحری کوارتا کے اعظم اعلی جو کہکٹا کی حطا کی جی ان کی بدولت اردو معمر وقت کی برم کی روئن میں اضافے اور وقار میں فراوانی کے باب کھلے نظر آتے جیں۔ اردوقام کوانھوں نے جذباتی تعقی جنیلاتی ای اور فکری و سعتوں کی جن سرشار ہوں میں اجمارا ہے وہ جداگا ندائز اورے کی حافل جیں۔ انھوں نے طویل پابند نظموں میں جذب حب الوطنی جن بخرورا نداسالیب اور جن تظراتی زاویوں میں اجا کہ کہا ہے ، وہ ماضی محال اور سمنتہ کی کوایک شکسل میں الاگراکا کائی کی مورد میں فرحالے رہے جیں۔ اس اجا کہ کہا ہے ، وہ ماضی محال اور سمنتہ کی کوایک شکسل میں الاگراکا کی کی مورد میں فرحالے رہے جیں۔ اس خرے ان کی غزل ندیج وجد یہ کا حقاقہ کے وجد یہ کا حقاقہ کے وجد یہ کا ایک کی مورد کی گئی امتان کی غزل کو جا بہا وہ دوایک ہے چیرہ کر است بھی دکھاتی ہے۔ یوں اردوشا حری گئا دی تا اس کی غزل ایک جد یہ تہذیب کی خیا وا وہ ایک ہے چیرہ حبد کی شاخت کا آئیز بین کر انجر تی ہے ۔ انھوں نے شاحری کی کی امتان میں طبح آزمائی کی ہا حماسات کا دفر ما دے سے اپنی وقعت اور انفز اور یہ تا بہت کی سے انھوں نے شاحری کی کی امتان میں طبح آزمائی کی ہوا حماسات کا دفر ما دے سے اپنی وقعت اور انفز اوریت تا بہت کی سے انھوں نے شاحری کی کی امتان کی بیا حماسات کا دفر ما دے ہیں ۔

" آزادی کی تحریک کو میں انسانی آزادی کا عنوان قرار ویتا ہوں ہے آت کا مروبہ انون کی آزادی کی تحریک کا مروبہ انون ایسانے کی انسانے پڑتے ہیں۔
ان انداز کو فرغلوں میں لینینے کا عادی نہیں ہوں اس لیے ایک ایک شعر پر سوسو إر محسوس کرتا ہوں کرمیری دوج قبض ہور ہی ہے۔"

رم جمم مبدال و بھال ہ شعار کل وشت وفاء مجیدا اور دوام ان کے جمور بائے کلام جیں جن جن ان ک گلی آنا اور شام اور تا مورا نہ بھیرے ارتقا و کے گیا ہم سنگ کیل جور کرتی رہی ہے۔ امجدا سلام امجد نے کہا تھا:

"" اوا زرافظ و زبان اور اسلوب بشعری اظہار کے بنیا دی عناصر جیں لیکن کمی مجھے ہیں مجسوں ہوں اور اسلوب بشعری اظہار کے بنیا دی عناصر تی لیکن کمی مجھے ہیں جو بھی کہنا ہا جاتا ہوں وہ ان جاروں عناصر ترکیل سے ماوراہ
ان سے مخلف کوئی با نکل الگ ی جی ہے ۔ ش اے محسوں تو کر سکتا ہوں لیکن نظوں
میں وہافظ درگوں میں وورنگ الیسوں میں اور میں اور شہو دُن میں وہ ٹوشہو شامے میری

کو اینفس قلیق کاروں کو گئی انہا کے قیم اسے کے دورا ہے پر لا کھڑا کرتا ہے اورا کمشاف کی بجائے یہ سلسلہ ہے کام جہات اورا مطوم ستوں میں بھک کربھر جاتا ہے تا ہم احمد نیم کائی کا گئی تی ایتان، بند وا را نہ مرفان اور شفاف اورا کے دائے دریا فت کرتا ہے ۔ منز لیس اس ہے ہم آ بھک ہوجایا کرتی ہیں ۔ ان کی گئی تی مرف کو ایس کے لیے باورا ہونے کے معانی می جل جایا کرتے ہیں ۔ ان کا تخلیق سرف کی زرد کا شکارٹیش ہوتا ۔ اس لیے کہ انجی فقوں میں مطلوب افتال جایا کرتا ہے ۔ رکھوں میں مقدود رنگ ان سے تجاب کرنے کی طاقت میں نئی رکھے اور ووقعوص توشوہ تو دان کے قلم کا تعاقب کرتی ہے جس پر کسی تغلیق کے ارتقا ، اورا رتفائے کا انتحار ہوتا ہے اس کے ارتقا ، اورا رتفائے کا انتحار ہوتا ہے ہیں ۔ ۔

روز اول ہے ہے فطرت کا نتیب آدم زاد
دھوپ نگل تو سرے جہم ہے سایہ نگلا
اللہ محمد کے سایہ نگلا
اللہ محمد ملک اس حقیقت ہے پر دوا تھاتے ہوئے رقم طراز ہیں:
"آس پاس کی دنیا ہویا ماورا کا جہاں مذکیم کا دل بیدا را ور ذکیم کی چشم بیما ہر آن مافق حسن کی جانب گھرال رقتی ہے ۔افسانہ ہویا شامری آپ ندیم کو اپنی تہذیق وقکری

روا بیت کے پس منظر میں حسن کو ذکا وہ احساس کے ساتھ بچھنے اور حفت قلب ونظر کے ساتھ بچھنے اور حفت قلب ونظر کے سکے ساتھ بیٹی کرنے میں منہک با کمیں کے نہ نیم کے فرد ویک حسن خرو کے جذبی اور اللہ نہ باتی وروحانی زخوں کے سلیے مرجم اند مال ہے قو معاشر تی اور تہذبی روگوں کے سلیے ذریر وست تی ہے شفا"

احمد نیم قاتلی کی شاحری عبد بر عبد ایک تھا ریک دیا کرتی ری ہے۔ کی ایک تھا ریک کی تر ہمان ری ہے لیکن من جیٹ الجموع کی سی تھم ہوئی ہے اور ندی کسی اونی یا سیای تحریک کے فتائص اور مصائب اس کی دگ و ہے میں مرایت کر تے نظر آئے ہیں۔ شاچ ای جروے میر شخ محد ملک کو کہتا ہے ا

"ندیم معرِ دواں کی فی اور آگری تحریکوں کے متنی رتبانات سے متاثر ہوئے بغیر ان سے اکتساب فیض کریا ہے۔ اور مشہر تخن کے دورے بی ان کا آئی افتی اس آند روستی الب اس قدر والا اور انداز نظر اس قدر ما بعد الطبیعاتی رہا ہے کہ مہد حاضر کا موز وساز اور در دوکر بان کی شامری میں مست آیا ہے۔ "

پیول ، الہورے فت روز و تہذیب شوال ، الہور۔ ابنامہ اوب اطیف ، الہور۔ ابنامہ مورا ، الہور۔ ابنامہ مورا ، الہور۔ ابنامہ افغ شی الہور۔ ابنامہ اور الہور۔ ابنامہ مورا ، الہور وغیرہ ال کی افغ شی الہور اور فنون ، الہور وغیرہ ال کی صحافی زندگی کے شب وروز کو معتبر ہوئے کی سندفرا ہم کرتے ہیں۔ ان کی سحافی حیات سے مجتوبا ندوا بنتگی کی الک ہماک منگ میل بیٹا ور کے مدر فار نے بخاری کہا م لکھے گئے ان کے اس مراسلے ہی ما واجہ کے ا

"معرے لیے بید بے عدمسرت کا مقام ہے کہ سنگ کیا کا احیا مہور ہاہے۔۔۔ یس مانٹا ہوں اور آپ جو سے گئی ذیا دو بہتر جائے ہیں کہ ہم کی محنت کش، رسانے کے اخراجات برواشت نہیں کر کئے گرائی جنون کا کیا علاق جو جھے افٹون 'جاری رکھنے اور آپ کو' سنگ کیل 'کے دوبار واحیا مرججو رکر ویتا ہے۔'

احمد نے قائی کا محافیا نے کم چاہے بنید وہرا مل جو رکر رہا ہو چاہے بھے بھنگے ہے مزاجہ والمتوں ہے گامون رہے ۔ استوں ہے گامون رہے ۔ استانی وقادا وہ ای وارٹیس کرتا کی کی مز مصافی وجر وٹ کرنے ہے والمن بچاتا ہے ۔ بہتلیم کرا ہے فائس انداز میں و پھن طبقوں کے المناسب رویوں کی فد معت کرتا اور کچو کے لگاتا ہے ۔ البتان کا گفر انسان کی ول آزاری کی فوٹوں سے بے قابوئیس ہوتا ۔ کویارہ کی شکست سے اپنے فرائنس جھاتا ہے لیمن سے محکمت خانس کی ول آزاری کی فوٹوں سے بے قابوئیس ہوتا ۔ کویارہ کی شکست سے اپنے فرائنس جھاتا ہے لیمن سے محکمت خانس کی ول آزاری کی فوٹوں سے بے قابوئیس ہوتا ۔ کویارہ کی ہازئیس آئی سان کی صحافیا نہ دیا ہے ۔ اس کی محافیا نہ دیا ہے اس کی محافیا نہ دیا ہے اس کی محافیا نہ دیا ہے اس کی جانب ان کی فرامہ نگاری کی یا دنا زور کرتی ہے ۔ گئیں ان کے انسان کی فرامہ نگاری کی یا دنا زور کرتی ہے جائی گئیں انسان کی فرامہ نگاری کی یا دنا نور کرتی ہے جائیں گئی انتہار بھی قائم کرتی ہے ۔

ادب کی و نیا میں حمد ندیم قاکی بلامبالظ برقن مولا د بے میں ۔ انھوں نے بھی منشور یا منظوم نعدب فن کو چھوا ہے او جھوا ہے او سے ارتقا کی لذتوں سے مالا مال کر کے دکھوریا ہے ۔ بیاشعا ران کی ہمہ جہت تکلیقی قراست پر ہو بہو صادق نظر آتے ہیں۔

جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلہ پایان شق فارے گل اور گل سے گلتان بنآ تمیا جس اکیلا بی چلا تما جانب منزل گر ہم سفر لئے گئے اور کارواں بنآ تمیا ای لئےراقم الحروف نے الحقیق جبوں کا آمان کہاں ہے۔ یہ آمان اپنی رفعتوں میں جلال وجمال کے بے تخاشا مناظر کو چکہ دیتا ہے۔ وہاں روز وشب بطلو گادخر وب کا عال ریتا ہے جوزندگی کی تھے الحز التی کا پول کھواتا ہے ۔ آ عال کی پیدیلندیاں زمین کی وسعق کی تینیر کر کے لیے بالوال کی گیرانیوں سے مجو کلام ہونے کی رعابت نکالتی ہیں۔

یہ کی ہے کہ اولی افتی پر کی ایل کلم نے سنتی تؤمات کے پانول کھلانے کی کوشش کی ہے لیکن افھیں اس سلسلے میں جزوی اور وقتی کامیا نی حاصلی ہوئی ہے۔ شاچ احمد نیم قامی اونی دنیا کے واحد فعالی کروار ہیں جنفوں نے علم وا دب سے وابستہ ہر شعبہ میں ندفتا اپنی منظمتوں کومنوایا ٹی کہ جس جس مسنف سے وہ اسلا رہے اسے شنا ہمت کے سے جو لے بھی بختے رہے ۔ اس بات کا اٹھی ٹورٹھی شدید احساس تھا۔ اس لیے ان کے لا شعور کی یہ بازگشت جکہ جگہ شائی وہتی رہی۔

> کون کہتا ہے کہ موعد آئی تو مر جاؤں گا یس تو وریا ہوں سمندر پس از جاؤں گا زندگی مجمع کی مائند جلانا ہوں بریم بچھ تو جاؤں گا گر میج تو کر جاؤں گا

یقیناً یہاں جو قو جاؤں گا کے انفاظ فہایت طاہری معنوں سی مستعمل نیس ہیں ٹاس کہ بھینے کا عمل از سر لو روش ہونے ہر ولا است کر رہا ہے۔ یہاں جھ جانا تھ یا فکا ہونا نیس ہے ٹاس کر شور کا عالم کیرا بہتمام کر کے اس کی اج بیت اور دوام کا گر وکشاینا ہوا ہے۔

کویا احمد ایم قائل نے عالمی تبذیبوں کے باتھ میں زندگی کے جابد ول کا جونسا ب تھانا ہے۔ اس کا حرف ایک جونسا ب تھانا ہے۔ اس کا حرف ان ایند واور در فشال ہے کہ حالات کی تا ریکیاں بیسرف اس کے سامنے آتے ہی سامیہ سالیارز نے گئی ہیں الی کے سامنے آتے ہی سامیہ سالیارز نے گئی ہیں الی کو مسلم ہو کرسٹیدئ سحر میں تبدیل ہوجاتی ہیں اور اس سب سے وہ تی جہوں کے آتا مال تخیر تے ہیں۔

**작소소소** 

# تم نے ہمیں قابلِ فخر بنایا

سانی بہت بڑا تھا، گورٹی کے دم چیل گی۔ جس نے بھی ساتھ کے جس آئیا لیکن ہوئی کو کون روک سکتا

ہے۔ ہے ور ہے سانحات ہوتے ہے ہارے جس سائیٹرا کے میڈیا پر تفریق کر امول کے دوران اسکرین
کی بار کیک پئی پر دورٹی مظالم کی نیروں نے رہے ابو کود کھنے اوراس کی شدت کورش کرنے جس اس ٹوبی سے
اپنا منفی کر دارا واکیا کہ بڑے ہے ہوا جا دیا جس کو بھر کتار کے بعدا پئی اہیمت کو بیشتا ہے ۔ لگنا ہے میڈیا
اپنا منفی کر دارا واکیا کہ بڑے ہے بڑا جا دیا جس کو بھر کتار کے بعدا پئی اہیمت کو بیشتا ہے ۔ لگنا ہے میڈیا
ماری آتھوں جس ویٹن واڑ کی با دیا معد تعدان اس کے انسونگوا نے کی سوچی بھی سیم پڑھل جو اتو ہے لیکن
میر نے میں شرکی کیس میر او کو جوذ والحقف اندا ذکا ہے، اے ویش نیس کیا جا رہا۔ سب بھی نیسٹر ڈے ۔

میر نے میں شرکی کیس میر او کو جوذ والحقف اندا ذکا ہے، اے ویش نیس کیا جا رہا۔ سب بھی نیسٹر ڈے ۔

تا می صاحب کی شدید علالت کی نی جس ان کی کالم نگاری کا اعلان دھنا حت سے کیا آئیا ۔ بھے لگا اب
او یہ مرربا ہے سٹا مرآخ کی سائس لے دیا ہے دائش جاں بلیہ ہے جبکہ کالم نگارزندگی یا دیا ہے ۔ جیل گم کیا جا
دیا ہے مثالیہ کو رہا ہے ۔ دوسر ہے دن ان کے انتقال کی نیر آئی نی کوبی خون خون گیمران کیا آئیا ۔ یا کی میا حب مثالیہ کو رہا ہے ۔ دوسر ہے دن ان کے انتقال کی نیر آئی نی کوبی خون خون گیمران کیا آئیا ۔ یا کھی خون خون گیمران کیا آئیا گیا ۔ کا کھی خون خون گیمران کیا آئیا ۔ کا کھی خون خون گیمران کیا آئیا ۔

## م بر بر سک دنی کرتے دے اہل وطن یہ انگ باعث ک دکا کی کے اجزاز کے ماتھ

نیکن بھے او بہ کی یہ توشیعی بھی ہوا ہوتی نظر آئی۔ روز مرہ کے تذکروں میں پی آئی اے کی ہلاک ہوتے والی ایک ہوسٹر تک کا ذکر آٹا رہائیلن قامی صاحب ندہونے کے برابر داویب اس انجیش ڈمیڈیا کی ترجے نیس بھواچھائی ہے۔

آنام کی نکھنے والوں کی طرح احمد نیم قاکی صاحب نے سان علی کلیتیت اجمار نے کے لیے ہراز واکار الکھنے والے کی حوصل افزائی کی۔ ہمارے آئے کا وب کے بہدائد آ ورناموں کی پرورٹ ورز بیت علی انھوں نے بہد کر دار اوا کیا ۔ خون جیسے اللی معیار کے اوبی رسالے کے ذریعے فروش کے تا زواور تد یم زاو ہوں ، انگانا مدا ورموضو عامد پر تسلسل سے عمیق مبائے اور تجز ہے ہم ایسے اوب کے طالب علموں اور قارمین کی اسکانا مدا ورموضو عامد پر تسلسل سے عمیق مبائے اور تجز ہے ہم ایسے اوب کے طالب علموں اور قارمین کی تربیت کرتے رہے ۔ ہم سب کے اجہا کی خواہوں کی تربیت علی ووائی آخری سائس تک موجود درہے ۔ جسمائی طور پر ہمارے درمیان نہ ہونے کے باوجودار دوا دب کی تاریخ عمل ان کے قلیقی کاموں کی سائس تا دیر محسوں

ہوتی ریں گی کرادیب اپنے مبدی صورت گری کے ساتھ ساتھ متعقب کا فا کر بھی متعین کرتا ہے۔

قائی صاحب پر ورش اور واقع میں تمن کسی استوارے کی طرح ہے۔ اس ملک کے لا تحداد مسائل کو کہیں فسانے بھی کہانی میں میں گئیل کے کہیں فسانے بھی کہانی میں میں گئیل کے فسر وا دان ہے میں کہانی ہے فلے اور وا رکھا ہے ، اس کی گوائی ہی ہم سب کے باس کوئی ندگوئی فسر وا دان ہے میاں کے کیا ہے کہ باس کوئی ندگوئی شہاوت موجود ہے لیکن تکھنے والوں ہے جوسلوک دوار کھا ہے ، اس کی گوائی ہی ہم سب کے باس کوئی ندگوئی شہاوت موجود ہے لیکن تکھنے والے اس این تھی تھی ہے اور وا روا ت تھی کو بیان کرنے ہی تھی تھی کہا تھی کہ شاچ ساتی انسان کے کہائی را ووکھانے ہیں اتنا تھی لیش کر دوکر وارا وا کو کیا۔

طرا کرے کہ مری ارش پاک پر اڑے اور فصن گل ہے۔ اندیشہ زوال نہ ہو مدا کرے کہ مرے اک مجمی ہم وطن کے لیے مدا کرے کہ مرے اک مجمی ہم وطن کے لیے حیات ہوجھ نہ ہو تندگی ویال نہ ہو

اگر چاہ بھی جی جی ہونے کالیکن میری تا حت نجانے کیوں یہ سننے کو جیتا ہے ۔ ہے کہ ''احمد ندیم قالمی نے جس قالمی خرینایا۔''

4444

# نديم: أيك نقاش ، اك مصور

کائنات کی وسعت کا تدا زولگا بے مدھنکل ہے۔ عالمی کے پر انداز ہو ورکنارا سے انتظاب میں بیان کرنا ہی جوئے ورکنارا سے انتظاب میں بیان کرنا ہی جوئے اور ان وحری گلول کے ماتھ رہا تھوں ان کا کتاب میں رہے والی وحری گلول کے ماتھ رہا تھوں انتخابی میں گا اس کا کتاب میں رنگ بھر ف کا رہے۔ کے ماتھ رہا تھوں انتخابی میں دنگ بھر ف کا رہے۔ انہان اور اس سے وابست و نیا اور زندگی اور زندگی کے بے شار رنگ جس میں تم می مؤتی ، جیرے ، موری مین انہان وراس سے وابست و نیا اور زندگی اور زندگی کے بے شار رنگ جس میں تم انتخاب میں میں میں انہان اور اس میں میں میں دائے ہوں انہان اور ان میں انہان جوئ و بچار و مزان و احساس ، معنوں میں بہت ہے جس میں رہی میں میں سے کیکر بود وہاش ، رسم و روان یہ موری و بچار و مزان و احساس ، معنوں میں بہت ہو جس میں رہی میں سے کیکر بود وہاش ، رسم و روان یہ موری و بچار و مزان و احساس ، معنوں میں بہت ہم بھی شائل میں ۔

انسان جس جگہ رہتاہے وہاں کے اثر احداس کے مزان یا روح کا حصہ بن جائے ہیں۔ اس کے بیان مرانظوں میں اظہار میں ونیال اور مخیل میں وور عگ کین نہ گزنی نظر آتا ہے۔

احمد نیم قائی کی شخصیت ہمہ جہت پہلو لیے ہوئے ہے۔ اوران کا مطابع کے ساتھ ساتھ کم اسٹام ہ

ا ہے تخلیق اظہار کے لیے جس میڈیم کوئیم نے چناو وہٹا حری اورانسا نہ نگاری یا ہے میڈیم ہیں ۔ندیم اپنی تخلیق ملاحیت اوراک وسیخ وژن کے ساتھ تخلیق کودوام بختے رہے۔ ان کی تخلیق ملاجیتوں پرنظر ڈالی جائے تو یہ بات واضح اورروژن ہوکر سامنے آتی ہے کہ ووسے تصورات اورافکا رنو کی مورت میں ہے تا روزی و اور ہیں میں رکھتے تھے۔ بھی ان کے اسلوب میں نت سے تخلیل کے اظہار مختف رگول میں نظر آتے ہیں۔

غریم کے موضو عامل کا ابلور اک طالبہ مطالد کرنے سے بیات واضح نظر آتی ہے کا حد ذریم قامی نے اسپنے افسانوں میں دیمات کی زندگی کونمایاں رکھا ہے۔ دیمات اور وہاں کی طرززندگی، رسم وروائ ، اخلاق و عادات ما حول کوجس طرح ندیم نے اسپنے اتفا تاہے تصویر کی مورت زند اکیا ہے۔ وہ بھی اک الخلی بات کا بھر اور تمونہ ہے۔ بہناب کی دیکی زندگی اور اس کے رومان پر ورفضاء کھیت، کسان، وہقائی زندگی کے مسائل اور اور طانو کی رائ اور ان کے قائم کر دوجا کیردا رائد نظام کوند یم نے بہت ٹوبھورتی ہے جی کیا ہے۔

ا کیسلی خاط ہے و یکھاجائے تو احمد کیم قاتلی نے وہ المیدا ہے الفاظ کی صورت بطور فقاش ہوں وائنی طور پر شہت کیا ہے جوالیے کسان اور اس کی وجھائی زندگی ہے جڑا ہوا ہے۔ احمد زیم قاتلی کے بیان میں وہ قائر اور اثر رہا کہ جب ان کے افسائے پڑھے جا تمی آؤاک یا حمل اپنی ہوری شدت کے ساتھ واضح تصویر بن کر سامنے آجاتا ہے۔

یہ بات فیل کا جرزیم قاتی دیمی زندگی کوئی Paint کرتے رہاں کے افسانے کے جموعے کم و جیٹی 18 جی اور جرافسانہ موضوع کے تتا سب سے اپنی الگ پہچان بیان کرتا ہے۔ احمد ندیج قاتی کا ما مالیے اور جرافسانہ موضوع کے تتا سب سے اپنی الگ پہچان بیان کرتا ہے۔ احمد ندیج قاتی کا ما مالیے اور جنوع کی ماریک کا ماریک کے جمعہ کام کے طور یہ اپنالو بامنوایا ہے۔ مدیم ترقی ہے تا کہ ترقی کی اور جیتی سطح ما شرے کے جمع تی رنگ و زندگی اور جیتی سطح مسائل کی موضوع بیتا کر افسائوں میں بطور فٹاش رنگ بھرے جی ۔ زندگی کے جمد جہت پیلوول کو منہ اللم کریا جس ایک کی موضوع بیتا کر افسائوں میں بطور فٹاش رنگ بھرے جیسے۔ زندگی کے جمد جہت پیلوول کو منہ اللم کریا جس ایک کیا دراک ہو۔

معاشر وافراد کے گروہ سے تفکیل پاتا ہے اورافرادی اجھا کی اورافزادی تصوصیات کی بنام الگ الگ پہلے اور کھنے جیں۔ طبقائی سختائی سختا

ز تی بیند تر یک کے تحت دیم نے حقیقت نگاری کواہا منٹور بنا کرافسانے کے موضو مات کو بیان کیا ہے۔ اس سے قبل داستانی افران اور محض تیل کی بنیا و پر می جو پھھیان کیا جاتا رہاوہ اپنی جگ واستان می کہلاتا ہے۔ اس سے قبل داستان می کہلاتا ہے۔ نہم اور ان کے ہم صروں اوران سے قبل کے ادیوں شام ول کے ہاں حقیقت پہندی نے واستان کا

رخ انسانے کے دل کی جانب موڈ کر وومونموعات چنے جومعاشرے کے عکس دکھاتے جس تیں وہ خود د جیتے اور مرتے ہے۔

الفقوں ہے ایک مصوری کرتے ہیں کہ آئیسیں بند کر کے افساند سنا جائے تو گرتے ہوئے وقیعے ، پہاڑ ،

ریکتائی علاقوں کی تیش اگری سردی کا حساس جانوروں کی زبان ، پرندوں کی پروں کی گھر گھرا ہت تک سنائی
وے جاتی ہے وہیں ایات چھائے کی آواز ، بیٹل کے گئے میں پڑئی گئی کے آن تن کے ساتھ ریج ( کے بیروں ہے اضی وحول یا کے میں محدوں ہوتی ہے ۔ کھلیان ہری بھری فصنوں کے اہلیائے سے جو ہواچ رے پر محسوس ہوئی وہیں موثی وہیں آئیسی کی اس بھی محسوس ہوتی ہوتی ہے۔

ندیم کے لئم میں زندگی کے سب رگوں کی روشنائی ہے۔ وہ جا ہے لا ہور کے گر میں کی پر آسائش کرے میں پیٹھے لکھ رہے ہوں لیکن یہ حقیقت ہے ندیم و بہات اور دیماتی زندگی سے لکل نیمل پاتے۔ جب ان کا قلم پلے لکنا ہے تو و وربہات کی زندگی کا سارا روپ سما منے لانے میں ذرا بجرتو تو تف تیمل کرتے ۔ دیماتی زندگی اور وہاں کی چگڑ تا کی پر کوئی سواری ہے شک ست چلتی ہو گرا حمد ندیم قالی کا تھم زورو شورے روال روال رہتا ہے۔

اس پرطروب کے مون اور صلاحیت کی فنی پینگی نے فطرت کے نفوش میں دیگھ کے اس کا ایجا اور بال کا ایکن اوبی ساتھ دیا ہے۔ اک کامیاب اور ب کی طرح ندیم بہت کامیاب دے کراپنے افسانوں کو جہاں کا ایکن اوبی روایت سے جوڑا و ہیں اسپنے افسانوں کے ذریعے تاتی تقانموں کو ہیں ہم آ بنگ کیا کہ ان کا تخلیق فن اسپنے بھالیاتی تقانموں اور اسلوب کے ذریعے قاری کے لیے تاتی شعود کی پیدا وارش معاول تا بت ہوا۔ زندگی اپنی سفاکی ختینتی کے مساتھ موجود سے لیکن ندیم کا مجروفن سے کے وسی انظری کے باعث وہ حقیقت کرھیتی

رنگ میں بوں بیش کرتے کے قاری کوسب حقیقت اوراس کا کرب محسول ہوتا ہے۔ احمد ندیم قاتی کے افسانے "
"الراس آف تعمیلیسما "میں جہاں جا گیروارا ندمان کی سفا کی نظر آتی ہے وہیں تورت کی نفسیات کا تکس بھی المالیاں ہے۔
المالیان ہے۔

بید بات اپن جگرتهایم شدو براحد دیم قامی کی فسانے بمد جبت زادیے کے ساتھ زند واور بائند و

بو گئے ہیں ۔ ان کے افسانے اپنے عبد کے تقاضوں کو بھی ہورا کرتے ہیں ۔ اور فی بار کیوں سے زندگی کے

ساتی ، معاشی متاریخی ، تبذیبی اور نفسیاتی معاشرت کا بھی احاظ کرتے ہیں ۔ ان کے موضوعات ہیں آئی

وسعت ہاور کبرائی ہے کر اسمالیب میں فررت جا بجانظر آئی ہے

ہی ہی ہیں ہیں ہوت جا بجانظر آئی ہے

## الوداع

شعر شعور کا افلہار ہوتا ہے ۔ بلند شعری سرمایہ بلند شعور کا افلہار ہوتا ہے۔ جب کوئی شعر کہنے والا اس جہان رنگ وبو کوچوڑ تا ہے شعور کا درواز ویند ہوتا ہے اور یہ کہتے ہوئے فالب سی مبالغے سے کام نہیں لے رے سے کہ اتفاظ اسے معانی کے ساتھ اس کرؤا رض پر ہوئے دیا ہے اور لکھے بڑھے جاتے ہیں مگر میں تنام اند شعور کی حسن کاری ہے کا ن مستعمل انھا واکوا یک نے ڈ ھے ہے اظہار شعور کوشعر کا جامد بہنا دیتے ہیں۔ کو کے نے کسی شام کے مرنے یہ کہا تھا کہ شامر کا مرما آسان یہ جمکاتے ہوئے ستارے کا مرما ہے جس نے لوگ مت تمانی اوروشی حاصل کرتے ہیں احمد نے قامی چیکے سے یہ جہاں چھوڑ گئے ، امارے مبد کا ورخشند وستار ونوسف گرا۔ ان کا شاعرانہ وژن بہت پائند اور پائنہ تھا۔ انھوں نے برسنیر کی تقلیم کا حبد ویکھا تھا۔ ایک حماس فنکار ہونے کیا ہے وورومارکسی اسے ٹون آٹام تج سے سے گزرنے کے اسکامات فتم کرنا ما ہے تھے۔ یکی ویہ ہے کرانھوں نے انسان دوئی کے لفیف جذبوں کے ساتھ وطن دوئی کے جذبا ملد کوشال کیا اورائی شامری سفیزشپو دیرآئی جس میں بیاری بیارتھا ۔ حدیدیم قائی مرحوم کا دبنی پس منظر دیمات کی سادہ اور فطری زندگی ہے وابستہ تھا۔ ہر چند کہ وہ ایک کو وہنا مت تکلیق کار تھے تحران کی ڈاسٹ میں درو لیگی اور استغنابه بديد واقع موجودر بالمانمون في ايك عجر سايدواري طرح تخليق كارون كالكنتان آراسة كرت مواع ا سامن فكرانظرى دوات عنوازا - احمد يم قاكى مرحوم الدوال ساخ فوش تسمت تن وايول كي تسمت ان یر خوش تھی کہ ووقو جوان نسل مے مرکز نگاور ہے۔ انھوں نے اپنی شفقت اور علی مقاومت سے نسل نوکوتهال کر وا ۔اس بے ریاضہ معت کا متبع بہ اتا کر شامری میں قائی صاحب کی جری مرج کی جل ہے کی جے عاصر یو نے سمى دوم درك عن الله كالرق كالوشش كا

احمد نیم قامی کاشام اند شعور ماتی اوتاریخی رفآرے بہدا کے تفار و واندانی اقد ارکے پہر تھان بن کرا ہے قر ونظر کوگر وی اور کتابی رھڑ ہے بقد ہوں ہے بہت پائد رکھتے ہوئے سرگرم عمل رہے ۔ان ک مخالفت بھی بوئی۔ایک پر طانوی وانشور نے کہا ہے" مخالفت "حسدا ور رقابت کی آوئی کی شہرے کا لیکس بوتے ہیں، چناں چرافیس فیسی فیشی جمیلنا جا ہے۔"احمد ندیم قائی کی اکل ظرفی کو دا وو پیچے و وقا عر" فیکس" او کرتے رہا ورفاری شاموم فی کی طرح برمخالفانہ آواز پر سکراتے رہے۔

**\*\*** 

## پر وفیسر افتح محد ملک

## اردوافسانه نگاری میں ندیم کامقام

احدندیم قاتی کوقد رہ نے بنی فیاضی کے ساتھ حکیتی وفور کی دولت سے بالا بال کر رکھا تھا۔ اوو شام کی اورار دونٹر کی بیٹتر اسٹاف ان کے فی اور گئری کما لات کی احسان مزید ہیں۔ جہاں تک افسانہ تکاری کا تعلق ہاں کے فی اور گئری کما لات کی احسان مزید ہیں۔ جہاں تک افسانہ تکاری کا تعلق ہاں کے بان موضوعات کی وسٹ اور گہرائی اورا سالیب کی خدرت اور توسع جی مت انجیز ہے۔ انھوں نے ایپ فنی سنر کا آغاز وہاں سے کیا تھا جہاں پر بھی چند کے فی سنر کا افتاع میونا ہے اور بال فر رفت رفت و فی وہاں آئے اور بال فر رفت رفت و فی وہاں کے ایس سندنبل کا فنکاران کے فی اعجاز کو اپنا تھی مسلک منانے کو برقو ٹی دیا ہے۔

احمد یم قاعی نے رومانی حقیقت نگاری اور آتی پیند حقیقت نگاری کیا سالیب میں باوگار کھانیاں لکھنے کے بعد اس میں میں کمال حاصل کیا جے فورانھوں نے صدافت پیندی کیا م سے موسوم کیا ہے۔ ان کا سلوب صدافت پیندی کیا ہے۔ ان کا سلوب صدافت پیندی کیا ہے؟ یہ فورانی کی زبان میں برجیند

روکی .....اوراس تناد کوختم کروی ہے جو حقیقت پہندی اور رومانیت کے درمیان ماکل رہا ہے ۔ کویا حقیقت پہندی اور رومانیت کے اسالیب کے زندہ عناصر کواپئی افعالی آرز ومندی کی آئی میں باہم دگر آمیز کر کے بیاسلوب ایجاد کیا گیا ہے۔''

"افسانہ" وحق" کی پرھیانہ کے بہت سابقدائی کرداروں کی طرح فیرسد تھی کا ستفارہ مالی ہے ، گریہاں ایک تبیشی اندازی وش ہوئی ہے۔ اے اپنی زمین کا ستفارہ کی میں اوراس آئی کی فیر استفارہ کی میں اوراس آئی کی فیر استفارہ کی میں اوراس آئی ہی فیر الکی امداد۔ یہ مینی فود کہائی ہے میں جوابی کی دونوں مطوں پراس کی افلام ہو جود ہے گراس برھیا کی فودی کے بادے میں سوچے تو فیر مکی امداد کے مصلے دورکی بات میں رہے ۔"

اپنے اپنے پہندید واسالیب کی حجت میں اسر فقا دوں کی دا داور بے داد سے بے نیاز احمد ندیم قاکی مدافت پہندید واسالیب کی حجت میں اسر فقا دوں کی دا داور بے داد سے بے نیاز احمد ندیم قائن مدافت پہندی کے دوران پا کتان کا دی اور شہری معاشرہ جس مدافت پہندی دفتی مسلک پر قائم میں گزشتہ بچائی ہری کے دوران پا کتان کا درومانی دشتوں میں فکست مان درجد میں دفتی درومانی دشتوں میں فکست ور بخت کا جو ہمیا تک قائل جاری ہے اس کی تر جمانی اور تقید کا فریغرا حمد ندیم قائل نے اس انداز میں کیا ہے ک

جہاں زیا نظال کا اقتصادی اورسیاسی استخصال بے فقا ب ہوگیا ہے، وہاں ماضی کی زندہ دوایات کے سہارے بھیے، اور کے اسکانات بھی روش ہوگئے ہیں۔ فیر وال سوخوعات پر تو ان کے اسکانات بھی روش ہوگئے ہیں۔ فیر وال سوخوعات پر تو ان کے اسکانات بھی ان نے بھی ان ہوگئے ان کے مشذکرہ ان سے ایکھیاان سے کم ایکھی انسائے تھی کے ہیں۔ فیریاس تحریر میں احد ندیج قائی کے فیل کے مشذکرہ اور سے ایک ان رفول کی جانب اشارہ کرنا جا ہتا ہوں بران میں ہے جاتھی ان رفول کی جانب اشارہ کرنا جا ہتا ہوں جن میں ہے جد کم باہد۔

احمد ندیم قامی اس باب میں اپنی مثال جیس رکھنے کہ انھوں نے تصور یا کتان اور تو کیک یا کتان کواپنے
افسانوں کا موضو شرنایا و وادا می جمبوری جد و جہد جس کے نتیجے میں یا کتان وجود میں آیا تھا اس کی کوئی ایک جھنگ
میں اورافسا نے تکار کے ہاں نظر نیس آئی تحریز ہم کے ہاں اپنے تمام تر جاد ال و جمال کے ساتھ جلو وگر ہے۔
یا کسٹان : تصورا ورتح کیک

تحرکی آزادی کے ذیائے میں مسلمان اویب اور مسلمان قوم کی روزیر وزیر هتی ہوئی بیگا تی کا خیال افروز تجزیر کرتے وقت می سنگری نے اس امر کی نٹا ندی کی ہے کا افلافت جیسی آخر کی کوار دوافسائے میں المائند کی تیس کی ہے۔ اس می موسوات سے المنتون کی ایک مثال میں انھوں نے المرق ٹو پی اور المائند کی تیس کی ایک مثال میں انھوں نے المرق ٹو پی اور المائند کی تیس کی ایک مثال میں انھوں نے المرق ٹو پی اور المائند کی تیس ساتھ میں کی ایک مثال میں بیدا ہوئے اور المائند کی تیس ساتھ میں جوہر کا مرق کی تیا ہوئے اور مرف بادر ویری کی مرش انھوں نے تحریک خلافت کے مقبول ترین رہنما محد تلی جوہر کا مرق کی تھا۔ کو یا تحریک خلافت کے مقبول ترین رہنما محد تلی جوہر کا مرق کی تحریک کی المائند کی بنگامہ فیزیاں اُن کے اور کی تا کا بال خراموش یا دول کا بیش قیمت سرمایہ میں ۔ اس کو یا دکر کے موالات کی بنگامہ فیزیاں اُن کے اور کی کی کا کا تار خوالوش یا دول کا بیش قیمت سرمایہ میں ۔ اس کو یا دکر کے دونتا تے ہیں کی:

''قوقی جد وجد میں اہیااورڈ اولائے دیہائی قوئی کارکنوں کو بہت سہارا دیا یفر کی کی اللہ علیہ میں اہیااورڈ اولائے دیمائی قوئی کارکنوں کے اندرجذب کر لیا اللہ استی کی خلافت کے بنوں میں بنی ہرا دران کے بیج وؤں نے بے بے دوہر بینٹنڈ و کا کام نہا بیت و وراند لیک اورجہا رہ سے لیا ایک نے کا ابتدائی بند ہے'' انور سوڑ جہار و سے سانوں تیمیاں لوڈاں تیمیا کی اورجہا رہ میں سانوں لیا چورال'' علی میں جوزی کی خلافت نہ تیمیا کی ارو سے سانوں لیا نیا چورال'' علی میرجد تم کے خلافت نہ تیمیاں اور استی کی سانوں لیا تیمیاں اخبار سے میں جوزی کی خلافت نہ تیمیا کی اور جوزی کے خلافت نہ تیمیا کی احتمال کائی سے وو جوزی کو تیمیاں اخبار سے میں جوزی کی کے خلافت نہ تیمیان کی تیمیان کی کے دوجان کو کرنٹی اخبار سے میں کی سانوں لیا کائی سے ووجان کو کرنٹی اخبار سے میں کی کی کی خلافت نہ تیمیان کی کے دوجان کو کرنٹی کی اخبار سے میں کے دوجان کو کرنٹی کی اخبار سے میں کی کے دوجان کو کرنٹی کی اخبار سے کی سانوں کی کے دوجان کو کرنٹی کی اخبار سے کی کے خلافت نواز کی کے دوجان کو کرنٹی کی کے دوجان کو کرنٹی کی کے دوجان کو کرنٹی کو میں کی کیا کرنٹی کی کے دوجان کو کرنٹی کی کو کرنٹی کی کرنٹی کی کی کے دوجان کو کرنٹی کی کرنٹی کرنٹی کی کرنٹی کرنٹی کے دوجان کو کرنٹی کی کرنٹی کرنٹی کرنٹی کرنٹی کی کرنٹی کرنٹر کرنٹی کرنٹی کرنٹی کرن

مستر ہو چکی تھی گرآزادی وساوات اور میناوت وا تھا ہے کے ساز پر چینرے گئے نشات اور حریت کی لے پر گئے جانے والے افران کی اس بر مین نبان زوعام سے سامران وشنی اور انھا ہے ووئی گئے ہے اس مران وشنی ورانھا ہو ووئی سکے برزانے نہ کا کہ شخصی مزان اور فی سلک ہر دوگی تھیل آجیبر میں بنیا دی حیثیت رکھے ہیں۔ بنیابی لوک گیت کا در قیاد انگرا جوزی کی کانوں میں ابھی تک کوئی رہا ہا تا زمانے کی اور آزادی وخو و تقاری کی آتھیں مجابد انور پاشا و نیا بجر کے تھوم و مظلوم مسلمانوں کے لیے شجا حت و مردا کی اور آزادی وخو و تقاری کی آتھیں علامت بن چکا تھا۔ اس کا بر بر بھنے ظہر وارا پی زندگی کے آخری دو یہ سول میں وسط ایٹیا کے مسلمانوں کو دوی استعارے آزاد کرانے کی جد وجہد میں سرگرم عمل رہا اور بالآثر بخارا میں سوویت روس کی فوق کے انھوں شہید ہوا۔ آناور و میاروے نیا کی جد وجہد میں سرگرم عمل رہا اور بالآثر بخارا میں سوویت روس کی فوق کے باتھوں شہید ہوا۔ آناور می اور نیا تا کوئر کی استبداد کے خلاف ہندی مسلمانوں کی جانے انور باشاکی ہارو کی جانے انور باشاکی ہارو کی بھی خار و باشاکی کان اناز کے کی بجائے انور باشاکی ہندی مسلمانوں کی باتھ کی افر باشاکی براور کی تاریخ کی سلمانوں کی باتھ کی اور انسانی می انور باشاکی براور کی کا مقدر کو بوری و بیا کا مقدر کو بوری و بیا کا مقدر کی بور علا مت بیا ہوئے کی کہ ہندی مسلمان بھی انور باشاکی براور کی کا مقدر کو بوری و بیا کا مقدر کی بورے اسلام کے مقدر سے واب تھے کوں کہ ہندی مسلمان بھی انور باشاکی براور کی کوئی کہ ہندی مسلمان بھی انور باشاکی براور کی کوئی کہ ہندی مسلمان بھی انور باشاکی براور کی کوئی کوئی کہ ہندی مسلمان بھی انور باشاکی براور کی کوئی کہ ہندی مسلمان بھی تھی اور واسی می انور کیا گیا اسلام کے مقدر سے واب تھی تھے اور واسی میں انور کی مقدر کی وری و دیا ہے اسلام کے مقدر سے واب تھی تھے اور واسی میں انور کی کی کی کوئر کی مقدر کو بوری و بیا ہو اسلام کے مقدر سے واب تھی تھے اور واسی می انور کی دور کی دیا ہو اسلام کے مقدر سے واب تھی تھی اور واسی میں دور کی دیا ہو اسلام کے مقدر سے واب تھی تھی دور کی دور کی دیا ہو اسلام کے مقدر سے واب تھی تھی دور کی دور کی دور کی دور کیا ہو اسلام کی دور کیا ہو کی دور کی د

مصائب نے تجامعہ ولانے کی جدو جہد ش اپنے قو می مصائب کوٹر اسوش کر پیکے تھے۔
اشحادا سلائی کی اس تو کی کوسا مرائ نے ایسے کی کرر کا دیا تھا کہ باتول اقبال:

جو گئی رسوا زیائے میں تھا م اللہ رنگ
جو سرایا ناز تھے جیں آئ مجبور نیاز

## ك ينتج ينتج على ادركا كرت.

أنت الهادي انت الحق ليسس الهادي الأعر ...." المريداك

''ابا کوہ لیس پکڑ کر لے گئی اور چومسنے وہ شکل میں پکل پینے رہے۔ واپس آھے تو جار ضے۔ جار بائی سے لگ کئے ۔ آخر چل ہیے۔ نہر دار بی کی دشنی نداوتی تو انھیں کوئ قید کرتا وہ تو اس انت الہادی انت الحق وزورزور سے گایا کرتے ہے۔ سرکار کی خلافت کو تو انھوں نے کیمی پکھ کہائیں۔ بیئر نے نو بی ان وثوں کی نشانی ہے۔ پڑی رہے کیمی

انگریز استعار نے گال والدرنگ کو ہورے زمانے میں رسوا کر دیا تھر گاموں نے ای سرخ ٹو فی کو ایک سہانے زمانے کی یا دیا تھے کا ستعلیٰل سہانے زمانے کی یا دجان کرسٹیال رکھا ہے۔ یہ یا دائی کا سامرات دشمن استی ہے جے ووا ہے ہے کا ستعلیٰل منافی کے آرڈ ومند ہے۔ المیدیہ ہے کہ گاؤں میں سامرات کا عیار کارند و سنبر دارگاموں کے اس مزم سے واقف ہے۔ چنال جہ:

" ووبولا ، عن پاہونے والا تھا۔ اس لیے بھر سائسر ول نے جائل و چلی کے بارے
علی بھر وار سے ہو جو بھجائو اس نے کہ دیا کہ یہ قطریا کہ وی ہے۔ اس کا والد الا است
الهاوی است الحق" نے حاکرتا تھا ور اس کے گھر علی ابھی تک تر ٹی دیگ کی ٹو پی نگ
ری ہے جس پر جائدتا رے کا نشان ہے ۔۔۔۔۔ السر ول نے جھے ہر فاست کر دیا ہے۔ "
تحر کے فالات نہ یم کے بال اس مقدس آگ کی جمورت علی جلو اگر ہے جو بھی جھائی نہ جا تک ۔ انگزیز کے سیاس و معاشی استہوا و نے جب کی برا را ور کھیت کا لیان علی اس آگ کو شفتا کر دیا تو یہ جا نیا تو ول کے دلول کے سیاس و معاشی استہوا و نے جب کی برا را ور کھیت کا لیان علی اس آگ کی شفتا کر دیا تو یہ جا نیا تو ول کے دلول کے سیاس و معاشی استہوا و نے جب کی برا را ور کھیت کا لیان علی اس آگ کی شفتا کر دیا تو یہ جا نیا تو ول کے دلول کے سیاس و معاشی و نیاز ان کی تربرا از تحر یک فلا انت

" تحریب خلافت کے دوں شراح اللہ بوڑھے کے دل شراح بنے بیٹوں کی یا دایک تیب زہر ملی صورت القیار کر گئے۔ گاؤں بھرش بلند ترین جمنڈ الس کا تھا، بلند ترین تحرواس کا تھا، بلند ترین دھوئی اس کا تھا۔ اُن پڑھاونے کے باوجوداً می نے بزے

قیا دید کے تقدان کے باصف ہوڑ ہے کو زندگی میں تم کیک بار آور ہوتی نظر آئی تو وہ جنوب مثل کے ساتھ م جذبہ آزادی کے شعاوں کی آئی میں اپنے بیلے کو کندن منانے میں ہمہ تن سنبما کے موالیا:

ہن گری تی ہو ہر کی وفات سے بیدا ہونے والا فلا مل آڈر کھر کی جناتی نے ہو را کر دکھا لا اور آئر کی فلا دنت ایک مرج پھر زند و ہو کر تو کی بات میں مرکزم ہو گئی۔ چنال چربو ڈھے کا بیٹا چاند اسلام اور آزاوی کے لیے اور اپنے گر کی وفات سے کا میٹا چاند اسلام اور آزاوی کے لیے اور اپنے گر کی کی اور خود کے ایک مرز زبور ھے کی تمام اور اپنے گر کی کی اور اپنے کا میں روز بور سے کی تمام مرتز ان کی کی کا ایک کی کا کا کا گا آلیا:

"خطرین سے پر سے بوڑھے کی آواز بھرآ گئی .... بوڑھا اٹھ بیضا اور پر ھیا کے شکوک ڈور کرنے کے لیے ایک لو شل فقر و کمل کر کے کئی طریقے سویق لیے اور با ڈاکٹر بولا ۔" جب و دلورا جاند بن جائے گاتو اپنے آپ کوسوری کے حوالے کرد سے گا۔" "سوری ؟" بڑھیا جو تک پر ہی۔

"بال بال من رانیا عمر علی عاری دنیا کا سورٹ علاقے ہے۔ "بوز ها کا میاب ہو کیا تمااور برهمیاج مستح موسے اعصاب کے تاؤ کوسکرانٹول کی جوارے زم کرنے کی تھی۔"

یہ اپنی قوم کی اجھائی تمناؤں سے ندیم کی جبل وابعثلی کا کرشہ ہے کہ افسانے کے تیوں کروار بوڑھاہ برھیاا ورقر کیا۔ آزادی کے آخری اور فیصل کن سر سطے میں نے گھ کلی ( قائد اعظم ) کے جانز وش پرستار اورقر کیا۔ پاکشان کے جادث سابی بن جاتے ہیں: "ابدر می جارے کے خل نے ایک برا جلد کیا ہے۔ ایک روز بوز ھے نے کہا اور گریز کو بتایا ہے کہ جدد و مسلمان کبی اسکھنے بیل روسکتے۔ اُن کا قد بب، چال و طال در این کہنا ہاں خوراک سب بیلی انگ ہے۔ اس لیے بہتر کی ہے کہ جہال خطال در این کہنا ہا کی خوراک سب بیلی انگ ہے۔ اس لیے بہتر کی ہے کہ جہال جہال مسلمان زیا دو ہیں وہال مسلمانوں کی حکومت ہوا ور جہال جہال برند و زیا دو ہیں وہال مسلمانوں کی حکومت ہوا اور جہال جہال برند و زیا وہ ہیں وہال برند و وال کی حکومت ہوا ور جہال جہال برند و زیا ہی جو جمیشہ وہال برند و وال کی حکومت ہو اس طرح برند و ستان میں رہنے والے دو جو انگی جو جمیشہ آئی ہی ہی کہا کہ انگ ہو کر دھن کی زندگی ہر کر کسیس کے معقول بات ہے دیا والی براکسیس کے معقول بات ہے دیا والی براکسیس کے معقول بات ہے دیا والی کی انداز کی براکسیس کے معقول بات ہے دیا والی براکسیس کے معقول بات ہے دیا والی جو آزادی کے عاش ہیں دبوڑ صاور لا:

اور چینارے بیرا جاند ہے سندر پار بھی اپنا جاند تا رائیں کبولا۔ یا هیا نے فرورے کہا یا ہو

احمد یکا تا کی کے دوافعانے افعانوی اوب سی بندی مسلمانوں کے جداگان قوی طرزاحماس کے بہراگان تو می طرزاحماس کے بہترین ترجمان ہیں۔ اسرخ نو لی الگرتم یک خلافت کے سامرائ وشمن زش کی معنی فیز علامت ہے تا اس کی پوری فضا میں بندی مسلمانوں کا جداگانہ تہذیبی وجود سالس لے رہا ہے اور جائد تا رے کی علامت نے کہ کے خلافت کرتم یک یا کتان ہے آ طلیا ہے۔

"ارقانا" کی تخلیق کا زماندند کی جاب علی سیاست می شدید ترین انجاک کا زماند ہے ۔ تریک

پاکستان کا سبز بلالی پر چم بلند کے خدیج جس علاق می سرگرم علی تنے وہ ناصرف اگرین کے فوشاندی سفاک

ترین جا گیرداروں کا گردہ تھا الی کہ بنجاب کے مشکر شکر ان تعفر حیات اوا نہ کا طاقہ احقاب بھی تھا۔ نتیج یہ ک

یہاں ترک کے کیکارکوں پر جبر و تشدد دوجہ تھا۔ قائد اعظم اور پاکستان کے فل می آخرہ داکا نے والوں کا حوالات
میں بند کر دیا جانا ورسلم لیک کا جمند اچا ہو اور نے والوں کا انعام واکرام سے فیضیاب ہوا معمول کی بات

می با سنبدادی روزافز وں بلند ہوتی اہر کے باوج و دند کی کواگھرین سامران کی پہائی اور جا گیرواری استحسال ک

موست ناگزین طوم و بی تھی میر طری کے احتصال سے پاک معاشر سے کی تلاش میں اندان کے مسلسل اور
غیر مینتم ارتفاد کے باب میں گروشیل کی بی بخش کری جمیں اس دور کیا فسانوں میں نظر آتی ہے ۔ افسانوی میں بھروٹ کی آبید کے آبید

#### مثال ملاحقه بوز

" چلتے رہوم سے تھے باتھ ہے۔ ساتھ وہ جہیں ستاروں کا ساتھ وہ باہ ہے ۔ اندھ سے کوئی ہات کر وہ رہو ، ویکھ و گئا ہے ۔ کہ وہ رہ تھی اکثر اندھ رکی ہوتی ہیں ۔۔۔۔ جھ سے کوئی ہات کر وہ رہو ، ویکھ و اللاؤ کا دائر وائر زربا ہے اور ستارے ڈو ہے جارہ ہے ہیں ، رات کا نظام زوال پذیر ہے ، اللاؤ کا دائر وائر زربا ہے اور روش نظام کی تنے ہوگ ، ای تنے ہیں ہم اپنا خون اس اس اس تنظام کی تنے ہوئی ، ای تنے ہیں ہم اپنا خون کے بات جو اور ہوش وائد ہے ہیں ، ہم ایسے داؤوں سے تھک ہے ہیں جو سرف بائد ایس کی مستعار شعاوں سے روش رو سے تیں ۔ جمیں ایک اونی دن چا ہے ، میں کی روشن ہو کیراور میں کی دوشن ہو ہوئی ہو کیراور میں کی دوشن ہو گئا ہو۔"

اس افسائے میں ظلمات ہے أورى جانب كھلى اور مبر آزماسنر ايك موسيقار، ايك ظلف، ايك مصورا ور ايك شاعرا يك ساتھ فے كرر ہے ہيں ۔ يول علوم بوتا ہے جيے يہ سب كردارافسائے كے دا عد ديكفم كى اپنى الك شاعرا يك ساتھ في بہلو جول ۔ يريم اس دار يس اپنے دل و دمائے كى سارى توانا نيول كے ساتھ اسلام يان بند كا جمائى فواب كى مورد كرى يں تو تھے۔

فسادات کے دوخور کے جو جودی آنے والی مبدا فریں کہانی "بہشر علیہ" کا مرکزی کرداراخرا کے بیٹا
جا گنا ،کردار بھی ہے در ہندی مسلمانوں کی جداگا تہ تہذیبی شاخت کا مخی فیز استفارہ بھی ۔اگست ۱۹۲۵ء کے
فسادات اور جرست کے دوران "افخرا پی مال ہے ہیں اچا کہ چھڑ کیا جسے بھا گئے ہوئے کسی کی جیب ہے
دو پہر بڑے ۔ "خوا اخرا کی نیک دل اورانسان دوست فیض پر میشر علیہ کے باتھ لگا جس نے آسے کمشد وہیٹا
کرنا ریکھ بنا کر پردان چ حلا چا با گر پرمیشر علیہ کے لاڈ بیار کے با وجود اخرا پی مال اوراس کی سکمائی بوئی
تہذیبی روایات فراسوش کرنے برآ مادونہ وسنا:

"رِمِيشَر سَقَاخَرَ كَافَر فَيهُ حَادِرا فِي زَدِي كَافر فَ اشَادَهُ كَرَ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ تبارى الله به بنج في أيس اخرين عن من بولا مدينة محص به برك الله الله با في وقت نمازية حتى به اور بهم الله كه كريا في بلاتى به " راحت كه از جر مه كرم مدين كري في كفر آن براحة شن كر جب كر مك سب افراد في تع بوك حاك الحقة اخر في براحة ما ما الله الله كيا كري بين حد باقاة:

"بريشر على اختر كواخر كي بجائ كنا وعلى كردوپ على ويكا جاوراي كے ماتھو و مارے جاؤ چو نچلاكتا ہے جو و واپنے بینے كرتا و على سے تيكن كر منا گر بر ميشر على كي يو كي، اى كي يني ، گر نقى بى اور بولا كاؤں اخر كوكن وعلى كردوپ عن كي تي تي اس فر سے كا نشان منانا ہے جو مكسوں كى بہتى عن آباد مسلے كا صديوں سے مقد درى ہے ۔ بر ميشر على كى بني امر كور ، جو بنا واخر كے ملتى عن بانى كى ايك بوند بنكانا اگرنا و بجستى ہا در برآن اختر كى بوئى بوئى اگر والے كے سنبر كاموقى كى الاش عن مركر وال ہا اس جربور تغرف كى علا مت ہے ۔ اى نظر مت سے تلک آكر اخر سے وطن كى دا واليما ہا دو باكستان سے بائد بموتى بحوثى

قیام پاکستان کی بنارے ذریج کے لیے ایک یے جہان نوکی تکلیل مند مجارت تھی جہاں انسان کی آن مث قوت تکلیل اور الاحد و دو ت تعنیر کے اپنی آخری صدول تک یوجہ نے جھٹے کیا ۔ کامات کا در وا ہوگا۔ چنال چہوہ ایک ٹی و نیاا دراس میں لینے کے لیے ایک سے آدم کے تصور میں فیال و خواب کی کش گری میں منہ ک دے۔ ہر چند فسادات کی وحشت وہر پریت نے تیج آزادی کوؤھواں دینواں کردیا تھا تکراس عالم میں بھی ندیم کی رجا نیت کوکوئی گزند ندیکتی ۔انھوں نے فسادات کی تمام تر ذمدداری پہا ہوئے ہوئے برطانوی سامران پر ڈال دی۔

ر آل پندوں کے لیے بار آل الآن میٹی کے یا کتان کا قیام نفرت کے منفی جذبکاریس مشت ہے۔ اس کا جوت فسادات ہیں سو یا کتان کے قیام کو ہوارے کے منحوس مام سے یاد کیا جائے۔ احمد ندیم قالمی نے فسادات کے موضو بڑر کھنے ہوئے کھی ملک کوکڑ ہے گئز ہے ہوئے ہیں دکھایا ٹی کا سے آزادی تجیمر کیا۔ افسانہ ''نیافر باڈ' کا نیروجعفر لوٹ یا داور آل وغارت کے جون میں جھا جوم سے بول کا طب ہوتا ہے:

"مير بي اين اين اين ايمي يه جا به كرده ما افراصل شرا محرين في اين الحرين المرافع المرفع المرافع المرفع ال

# نيا ملك، برانا معاشره

اسلام کے ام پراسلائی تعلیمات ہے والر وائی کی سازش کو دیم پر طافوی سامران کے مقامی کار فرول کی کارستانی قر ارویے ہیں۔ چتال چر فسادات اور جمرے ہے پیدا ہونے والے روی فرسا مصائب کے گرو پی بوٹی کہانے دیں جس جا کیر وار وزیلدار نمبر وار کری نظمی اور مام نہا وسم زین شہر کی شیطنت کو برزے جذباتی کی بوٹی کہانے دیں جن کی وار وزیلدار نمبر وار کری نظمی اور مام نہا وسم رائی و جنیت کی حافی افر ساتی کے اندازش ہے مامرائی و جنیت کی حافی افر ساتی کے اندازش میں اور مام نہا کے اندازش مصائب ہے الفیل اور مطمئن بیشے فرائد وہیں جو نے والس ان کے ایک مہا جرکیب میں واحدوز انسانی مصائب ہے الفیل اور مطمئن بیشے مگار کی رہے ہیں اور کا لرے ڈیز ائن ہے سے کر علم الکلام اور دیاہ بود الحماہ ہے کہ بہت میں اور پر مہاتی ہیں اور کا لرے ڈیز ائن ہے سے فرم متعلق مسائل پر گفتگوفر مار ہے ہیں ۔ جبکہ عام پاکستانی ایک تجیب جذب بیا تھی ہے ساتھ وضا کا داند

می ڈوب رہا ہے اور آنکھیں آنہ وؤل ہے لیم یو بین جملی کا رروائی کا مطالبہ کرتا ہے تو اتم راعلی قریاتے ہیں:
'' بیرسب کچھ بیچا رول کی تملی ہی کے لیے بحورہا ہے۔ ورند آپ جائے ہیں ان حالات
میں ۔۔۔۔ فیر اب آپ بیٹ لوگوں کے عزیزوں کے بارے میں پوچھنے گا۔ تملی بوتی
دے گی ہے جا رول کی۔''

اس زیائے کا ایک اورافسانی جب اول آئے ہے ایک جباتے و بقان کی بھائی اور آبا وکا رکی کی سرگزشت باسب یکھانا کریا کتان توجیع والد بدوجتان جب مراکزشت کا الائمنٹ کا تھم نے کرگاؤں پہنچتا ہے ۔ اپناسب یکھانا کریا کے گرگاؤں کہ جبت ورفافت کے ساتھوائی کا استقبال کرتا ہے گرگاؤں کا جا کیروا راس خیال ہے اس کی زندگی اچرین کر ویتا ہے کہ جب بدجبا تھ تھے آ کر بھا کہ کھڑا ہوگاؤ وواس کی مراکز وی اس کی خرا رہ کی اور وی سے مراکز وی ہے اس کی خرا رہ کی ہے آرز وہ ری نیس ہوتی جباتھ وجتان کا بت لدی کے ساتھ اسے مراکز کی کے ساتھ اسے مراکز کی ہے آرز وہ ری نیس ہوتی جباتھ وجتان کا بت لدی کے ساتھ اسے مراکز کی کو اور اس کی تھا بت پر کر بست ہو جاتے ہیں اور ایس بیا فساند کی واطل کے ورمیان تصادم برختم ہوجاتا ہے۔

فیروشر کے درمیان سی سختش میں بریم فیری قوتوں کا دم بھرتے میں اور ایسا کرتے وقت ترکی پاکستان سے اُن کی مملی وابنگل اُن کے پائے استقلال میں افزش نہیں آنے دیتی۔ اس زیانے کے چندا فسانوں سے انتہاس ملاحظہ دوں:

> ا۔ 'اور جب جا کیروار تھوک نظنے کے بعد رکاتو و وزو لا۔ جھے طوم ندتھا کہ پاکستان بھی اپنے اندر آپ ایسے چوڈے چمپائے جیٹھا ہے اور جا گیروا رقی اگر پاکستان کوزندہ رہنا ہے تو اے بیپچوڈے کاٹ کر چینکاران میں کے۔''

> 4 \_ " الم في أبو كرسال ب على كشيال جلائى بين بحق الم الى جا كيروا ركوكب فاطر عن لات بين ما بوقو با كشاك من چكائها وراب سب جاكيري بم لوكول عن بث جانے والى بين ما"

> ٣- انتظر حيات كوزار في شيء م في ليكول كريميول جهند عنها لا ساق مركاد في المراب الله مركاد من المراب الله مركاد الله مركاد الله مركان الله مركا

دُارِ ہِی جمیں آر آیا۔ سرکار جب بھی ہماری تھی اب بھی ہماری ہے۔ افعائے پارٹا ہے
سرکارکو، جاؤنیس ملے گیاور بیزشن! ' ( جب اول اللہ ہے)
سم ان کے سما نول نے جناح صاحب کا مام لیا تو طلب صاحب نے انھیں چو پال کے
سنونوں سے با غرصہ کرکا لے خانوں کو بلوایا ، انھوں نے سرچوں کا دھواں دیا تو لیگ
کے سارے نئے ہرن ہو گئے اور آئ طلب صاحب یا کتان کے بہت ین نے فیر

تحریب پاکتان کے اصولوں سے معطوانوں کے اس محطوانوں کے این اللہ کا رقمی ندیم کے بال تحریب پاکتان کے آئیڈ بلزکو حلی از کی کے قالب میں جلو اگر دیکھنے کی آئیس تمنا کی صورت میں نمودار ہوا۔ قاندا محلم کی آئیس بندہ و تے مسلم لیگ کی جا کیروا رقیا دسے نے کو اردان کے کئے معاشی افساف اور معاشرتی مساوات کے دعد وال سے روگر دائی کر کے زمینداری اور جا کیروا ری کو نے تحفظات و بے کی روش اپنائی اس صورت کے دعد وال سے کسائو یہ اور موا رشان کی ایک زیروست اور دوڑا دی ۔ چول کا ان لوگوں نے اپنی آئیموں علی سال نے کسائو یہ اور موا ارشان میں بے جنی کی ایک زیروست اور دوڑا دی ۔ چول کا ان لوگوں نے اپنی آئیموں میں سلطائی جمہور کے خوا ہے جا کر قیام پاکستان کے لیے مرفر وشائد جد وجہد کی تھی ۔ اس لیے ہنجا ہے کسان سجا باری کی تی اور مرحد کسان ترکہ نے ذکری جروا میں کہ اس موا کی دوران کی کر دیا ۔ منا از تا ایس سے پہائی گئی موارش کی جرکی طور میں اوران کی کہ دوران کی کر دیا ۔ منا اڑتا ایس سے پہائی تک موارش کو جرکی طور می ہوگی کر دیا ۔ منا اڑتا ایس سے پہائی تک موارش کو جرکی طور میں ارشان کو کردیا ۔ منا اڑتا ایس سے پہائی تک موارش کی کو جرکی طور میں اوران بی جا کیروں میں قاسی کرنے میں معمروف دیا ۔ میں اوران بی جا کیروں میں قاسی کرنے میں معمروف دیا ۔

ندیم کے ایک دوست اور پنجاب مسلم لیگ کے تکرٹری بڑا لیج ہوری ا قبال چید نے اعتراف کر رکھا

ہے کہ اس اور میں جری پر فلی کے باصف ہزا دول کسان فاشان فاقد کشی اور موست کی دہلیز پر جا پہنچے ۔ اس

عظم وہم کے خلاف کسان ترکی کے اس حقیق شروع کر دیا ۔ سب سے پہلے صوبہ مرحد ش کسان جرکہ نے

علام وہم کے خلاف کسان ترکی کے خلاف محوالی میم شروع کر دی جس میں مرٹ پوشوں اور مسلم لیگ کے فریب

کارکنوں نے بھی بڑھ نے کے حکوم دیا ۔ نتیجہ یہ کہ کسان جرکہ کو خلاف قانون قراد دے کر ہزادول کسانوں کو

گرفتا رکرلیا گیا ۔ اس کے بعد مندھ باری کھٹی نے دادو میں ذمین کی تقسیم کا مطالبہ کیا ۔ ای طرح وہ جا ب میں

ساد ہے خربی پاکستان کے کسانوں کا ایک تمائد دادی تی جواجس میں جا کیردادی کے خاصے کا مطالبہ کیا تھیا

ادر پابندی سے برخملع کی سطح پر کسان کا نفرنسوں کے انتھا دکا با قاعد دیر دگرام بنایا تھیا ۔ ان تمام کسان اجتماعات

عی مظلوم وگر دم مزارتین کے ساتھ بھیتی کے اظہار کے طور پر انجمن ترتی پیند مصنفین کے نمائندے بھی شریک جو تے رہے ۔ اس تاریخی میں منظر میں "وروو ہواڑ' کے افسانوں اور "شطہ گل" کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے توان کی تقیقی معنویت اُ جا گر جو تی ہے:

ا۔ اب بی اور ایک بات کرواؤ کا ہے کہ ووڑ ہے ہیں اور ایک بات کو اور اسے ہیں اور ایک باتھ اٹھاؤ

قو اُور پہاس ور انتیاں الجرتی ہیں اور جھے ان گواروں کے باس دوٹ فیے کے لیے

ہیجا جارہا ہے ۔۔۔۔ یس فرقو سنا ہے برزرگوں سے کہ شمل میں ڈوئی ہوئی درائی جب

کسان کے کند سے سے اور اٹھ کرئیل جائے گی اور نہی ہی دہ گواؤاس کا مطلب یہ

ہے کہ حضر سے امرالیل اپنے صور کو پھو کتے والے ہیں۔''

الس جھیزی ہی میں مرائیل اپنے مور کو پھو کتے والے ہیں۔''

اری باعث بات ہو ہی کیا کسان فور تی تھی سے جا دیاں ما لکل جھیزی میں میر می مادی، ڈری

ڈری باعث باعث ہو ہی کی دھ اور یہ تی کسان لاکی دیکھو۔ ایک ولیر اور بہا در
شتر اور ای بات وری کر ری بول کی تحرکسان ماؤں نے ایک زئیاں کہاں جی تھی۔''

ا فسانہ کیانی لکسی جاری ہے کا کیک کر دار بیدظل شدہ مزار میں کے ایک باغی جوم کی طرف اشارہ کر کے بچ چتا ہے۔''

'' بیکون جیں؟'' آس نے پوچھا ''جانے کون جیں؟'' میں نے جواب دیا ''مزارے جی اور کون جی ! فاطر مشین کی طرح ہو گی ۔''

پھرا جا بک وہ اس شدھ ہے جا اُل کہ علی نے آئ تک اس کی اتی تیز وشر آ وا زئیں کی تھی۔ ' ہماری ہے ''وہ چا آئی۔ ایک لیے کے بعد وہ پھر گر رہی۔ ''اور شراس پاگل ہن کی ویہ بچ چھنے تی وا لاتھا کہ وہ پھر گر رہی۔ '' ''ہماری ہے۔ اگر دو خبار علی ہے لئے ہوتا ہوا شعور پاکس واضح ہو گیا۔ ایک اور آ واز آئی۔ زئین کس کی ہے؟ '' اور عمل فاطمہ ہے کہ رچا ہا۔ '' ہماری ہے۔''

اور فاطمہ گفر کی کویمری طرف چینک کر چکڈیڈی پر دیوانوں کی طرب بھائے گی اور یس گفر کی کومسائز کے پاس رکھ کر فاطمہ کے چینے بھا گئے لگا اور چرائے بگل کر مسافر کے کند سے پر افز ااور میرے چینے بھائے لگا۔ '' ہماری ہے'' و دکئی چاایا۔'' تو کے باکستان ڈیر اور کسانوں کی بیداری اور پھر قیام یا کتان کے ساتھ ی جا کیروارمزارے کھائٹ کے دور میں نمووار ہوئے وہ اُن ٹی کسان مورت اسے شو ہر کو جا کیروار کے جورو تم کے سائے سر حتلیم فم کرنے بھلے جانے کی عادت و کس کر کے بھاوت کی راویر ڈالے ش کوشاں ہے۔ تیجہ یہ کہ دوائق کے تیز وانوں ک چہا اب فتا سنہ کی تعاوی ترک کر کے بھاوت کی راویر ڈالے ش کوشاں ہے۔ تیجہ یہ کہ دوائق کے تیز وانوں ک چہا اب فتا سنہ کی تعاوی میں تھا ہے گئے اس کی ڈوٹ اُنے اُنا اور پہلے کہ اس کی ڈوٹ اُنے کا اور پہلے کہ اس کی ڈوٹ اُنے کا اور پہلے کہ اس کی ڈوٹ اُنے کی اس کی ڈوٹ اُنے کا اور پہلے کہ اس کی شعر جہاں میں ایسا اُنظا ہے ہوئے میں سرگرم میں ہو گیا جس کی تعمل پر دان پڑ ھے گی اور وے ڈیمن پر خلد رہیں کا جواب کا نا جا سکے میر شراح میں ایسا کھوں میں :

ہیں در تھا ایس نے فقط جایا تھا ہیں ہو جائے

وزیراعظم لیات علی خان کی شہادت کی سازش میں کامیا بی کے بعد برطانو کی بھر کی تربیت یا قد سویلین اور فوتی بیوروکر کی نے افقہ ارکی یا گ دوڑ سنجال ٹی جس نے اپنی اندرون ملک ریشہ دوانیوں اور پیرون ملک کارستانیوں کے یا عشر پہلے عام احتجابات کے انعقاد کو کمکن بنا دیا۔ اقبال کا بیتر اندک:

> سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو بخش مین تم کو نظر آئے منا دو

ا كي قصه باريندين كرروكميا \_

#### محموميت أوزم حصيت

یوں آوا ہے افسانوں کے پہلے جموعہ اچو پال "کے افساندہ تھا آپھی" سے الحرکرنا زوازی کہانی "کوہ

ہا ان تک خدیج کے فن پارول میں چھتے بھی ہے اور چھنی بھی ما کیں ستم ہائے روزگار سے پنجہ آزما ہیں ، ان سب

کے کروار پر خدیج کے اپنے کہیں کی معمومیت اور جے رہ اورا ان کی اپنی مال کی نظوس وجمیت اور حفت وافقائی میں رہی ہوئی تخصیت کا نظر من نمایاں ہے گر "نہ نے نے سین فریع کی "اسٹو ہو زے "اور" چوز" کے سے افسانوں میں موافی رہی جہتے کہوا ہے ۔ اب افسانوں میں موافی رہی جہتے کہوا ہے ۔ اب موافی رہی جھتے ہے ہیں کہا گئی رہی جھتے ہے مالم کے کرمیوں کی چھنیاں گڑا ارنے کے بعد کیمیل پوردوا کی کا میاں دیکھیے:

'' اماں نے جمیں آدگی رات کوئی جگا ایا افظ موجز است باتھ دھولوں کیڑے برل او شیر و میر افی اور نوراسا رہاں جس کئینے ہی والے ہوں کے۔'' بھائی جان نے ہو چھا۔ اورا مال ۔ امارے علے جانے کے بعد آپ روکیں گی تو تیس

21

دمنیں تو \* \* ....امال بولیں اور پھر رونے آلیں۔

یم جار پائیوں پر سے کود کرایال سے لید گئے اور ایال دونوں کے مرول پر ہاتھ بھیر تے ہوئے رونی روزی ہے رونی وی روزی ہیں اور کئی رہیں وی کیوں روزی ایش نہ گئی اور کیا کم رونی ہوں کہ اب بھی روزی سے جب بھر سے بچے بھرا مہا والحج والے جی روزی ہیں بھر جب تم دونوں نو کر ہوجا ذکھ انو میں اپنی کر ری ہوئی زندگ سے بی جر کرج لے لول گی میں فواڈ کے بچک پر موڈی گی میں اور اور مول گی میں طالعہ کی جو تے پیول کی اور اور مول گی میں طالعہ کی جو تے پیول کی اور اور مول گی میں طالعہ کی جو تے پیول

ایٹارومجت کا پینخت کوئی ویکرجس حوصلہ مندی اور وحانی استفامت کے ساتھ اپنے بچوں کے منتقبل کی خاطر اپنی ذاتی زندگی کے ستم کوکرم بنا تا ہے اُس کی یا دندیم کے دل علی جمیشنا زوری کی شمی کرواری بنیل تی مسلک کی تفکیل علی بھی اپنی مال کی شخصیت ندیم کے لیے جنارونو دنا بت ہوئی ۔

فقر وفاقہ میں جالا ماؤں اور ما داری وحروی کے بچوکے استے ہوئے بچاں کے مصائب کوند کم نے بزی دردمندی کے ساتھ سمجما اور افتلا لی اغداز نظر کے ساتھ ویش نظر کیا ہے۔ افسانہ " نقصے نے سیٹ قریدی" کا مرکزی کردا دین برائے نفے سنے ذہن اور اپنے ہے وان وصحوم ول کے ساتھ معاقی عدم مساوات پر سوچنا ہوا پچے ہے ۔ سکول جائے ہوئے فوکر کھا کرگرنا ہے تو وہ ٹو دہمی اور اس کا خریب اِپ بھی زفی یا وُس کی تخریسول کر سلیٹ سکاٹو ٹ جائے کے فحم سے عز حال ہوجائے ہیں ۔ اِپ تو ٹے ریڈ ڈریڈ ڈریٹے می آپ سے واجرہوجانا ہے:

كِب كنا بإلاقول كيا ورو" .... ورأى كي آواز الك مرك كل

سلیت بھی آو زآیا ہے اور رہی رہی بھی کے جاتا ہے ۔۔۔۔اند حال ۔۔۔اند حقاق سامنے و کھے کر کیوں ڈیٹل چال ہے؟ ۔۔۔۔ بیسی بیشر تیری نظر آ سانوں پر کیوں رہتی ہے؟ ۔۔۔۔ بیسی بیشر تیری نظر آ سانوں پر کیوں رہتی ہے؟ ۔۔۔۔ بیسی بیس اند حا ۔۔۔ تو انو کھند و ہے ۔''

اور جب أس كا باب أخوكر جديال جا آلياتواس في مان عد نهايت راز داراند لهم عن يوجها-"مان مجذوب كي كة جن؟"

" جے خدا کے علاو و کسی کا خیال نہ ہو .... یعنی الله میاں کا دوست!" ال نے متایا۔ اور از برسو یے لگا کراللہ میاں کا دوست ہونا بہت کر کی است ہے؟ ...."

ورین ہے تھے سے قاصر ہے کہ مجذ وب کا سامقدی لفظ گائی کیوں بن آبیا؟ ... معافی استبدادی لیپ میں آئے ہوئے مواشر سے میں فوب بندری بائو ب ہوجاتا ہے ... ؟ بدراز کھنے کوا کہ تمرین کی ہے ۔ ایسی قو کا ایسی مقد رافعاتو کی اللہ میں استبدادی کے دائی استبدادی کے اللہ کے اللہ کا ایسی مقد رافعاتو کی اللہ میاں نے اشان کے باؤں جی تالی کا ایسی مقد رافعاتو کی اللہ میاں نے اشان کے باؤں جی تال کے شموں کی طرح بنری سے کیوں ندینا ہے؟ تنے مزیز کی سب سے بندی مسر سے اگر لوہ کی سلیت ہے قو افعات اللہ بوز وہ ہے۔ سلیت ہے قو افعات اللہ بوز وہ ہے۔

کہانی ٹر ہوزے کے کرداروں کا الیہ یہ ہے کہ اٹھیں ٹر ہووں کے موسم بی ٹر ہوزہ ٹر ہے نے کی اٹھیں ٹر ہووں کے موسم بی ٹر ہوزہ ٹر ہے نے کی استطاعت تیں۔ پیموتے جاگے ٹر ہوزے کے ٹواب دیکھتا ہے وہ ٹر ہوزے کے ذاکئے تی ٹیل ٹوٹبو کو تھی بھی ٹر ہوزے تھی تھر بوتے میں تھر بوتے ہیں تھر بوتے کی سر دوری میں دوپہیے اچا رہی تھر بوتے والے میں بوتے ہیں تھر بوتے والے میں بوتے تھر اور بوتے والے میں بوتے ڈر الما بھر بوتے والے میں بوتے تھر اور بوتے والے میں بوتے تھر بوتے والے بوتے ہیں اور بوتے تھر بوتے در المان بوتے ہوئے آسان سے میں استانے میں بوتے تھر بوتے در المان بوتے ہوئے آسان سے میں استانے میں بوتے تھر بوتے کی بجائے اداس بوتے باتی ہوتے تھر باتے ہوئے آسان سے میں استانے ہوئے اور میں بوتے تھر بوتے کی بجائے اداس بوتے باتی ہوتے تھر باتے ہوئے آسان سے میں استانے ہوئے آسان سے میں استانے ہوئے اور میں بوتے تھر باتے ہوئے آسان سے بوتے آسان سے میں استانے ہوئے آسان سے بھر باتے ہوئے آسان سے میں استانے ہوئے ہوئے آسان سے بوتے آسان سے میں استانے ہوئے آسان سے میں استانے ہوئے آسان سے میں استانے ہوئے ہوئے آسان سے بوتے آسان سے بھر المیں بوتے ہوئے آسان سے بوتے آسان سے بوتے

" مِي كُر لِي أَمَا وَا جَارِ إِلِي عَلِيهِ إِلَيْ جوزال وان تك جِلَّ عَرْفِي، تَحْمِ وَقَ تَمَا جُكر ب

تیرے من کی آگ شفتذی ہوئی لے قارا چھری اٹھالا۔ چو لھے کے پاس پڑی ہوگ۔" گرمال نے تین بار ہم اللہ الرحمٰن الرحم کی کر قریوز سے پہری چاری چاائی قو: " دونوں گئڑ ہے الگ ہو گئے اور پانی کی ایک ندی فرش پر بہتے گی۔ جربو سے دونوں کے دیا بٹے پہننے گئے ۔ فربوز سے کا سارا گو دا پانی بن چکا تھا اور پڑھ کا لے دیگ ہے ہو

ظربوزے ہے جو وہ انہانہ جورا کے دہمان کی زندگی کا بھی بہت ہوا المبیدے۔ جب وہ رائہ اللہ واد کے گھر کے کوزے کو کھوڑے پر چینکل تو ظربوزے کے جانکوں کو دیکھ کر اس کے دانتوں میں نجل کی بونے گئی ہوئے ہوئے میں کہائے ہوئے فربوزوں کا ڈاکٹہ پائی بن کرائد آتا جب آس کے ماں پائے انداور اس کا ڈن اور اسپتال کے درمیان چلتے جا آو زبیعی پائے اور اسپتال کے درمیان چلتے جا آو زبیعی انسی کے ایمر کر خسیس تھی ۔ ایک دو برس تک ہیں ہی روتے رہے کے بعد وہ بچوپھی کے کمر اٹھے آیا جہاں اس کے ایمر کر خسیس بھی جو جا تھی گئی ۔ ایک دو برس تک ہیں ہی روتے رہے گئی ایما شکل گئی تھی گئی ان کی درمیان اس کے ایمر کر خسیس بھی جا ہے ان کردی۔ وہ بچھا بیا شکلال شخص تھا ک

"جب بوی نے اُسے بنایا کر جمان وان گھر بھوے کی گھڑی میں ماں کی ہا وش روا رہاتو اس کی آنکھوں میں ٹون اٹر آیا" ساٹھ سٹر روپے کے بھوے کانا می مار دیا ہوگا لوٹر سے نے میں جران ہوں ہے شخصے کے گھر میں بندر کیوں پالی رہی ہو؟" گھڑو وون آنے میں رہر نہ کی جب بھو چانے رحمان پر چور کی کا اٹرام چر دیا اور:
"رحمان ہوئے میں چنساہوا کا فقہ کا پر زوجو دہاتھا۔ چکس جہ کی میں سے گھاب فائیس مٹی گھس گئی ہے میون کے کھے ہوئے تھے۔ میلے میلے گلائی دیگ میں سے گلاب فائیس ہوگیا تھا۔ سرف کیل باتی روگیا تھا۔ ہیں اتنا کے سال کون کی واسکت؟ اور پھراکی دم اس کی اُجڑی ہوئی آگھوں میں آنسو کھیل گئے۔ اس کا نے والا ہونت و دا سائنگ آیا، شوڑی میں چھڑھیس پیرا ہو کہیں ، تھے گھڑ کے اس کا نے بھواں رواز روانے دیا گئا۔ " مرجد سے باحد دو تمین سند میں گھوٹ گئی کہ چیے رتبان نے چور کی ٹیش کیے جے فل کے خور بھو چا نے مجران راہرافڈ ڈواز نے آسے ہے گھر میں ہتا ہوئے کی بھا رہ کہ کرزارزا روانا ہوا اسپے گاؤں چلا آیا " میں سادے گاؤں کی طرف ہے تہادے آن ویو تھے گوتا رہوں۔ ہیں کروک یہاں میر سے صلیل میں رہو ہم اری توکری ہے جہ لے ہر روز شام کا کھا اتم میر ہے گر ہے کہ ان اس مجھے؟ ۔۔۔ اور ہے سال میں ایک دو مرت تہیں میر ہے ہی گر آن کہی گئی دہ ہوگی ۔۔۔ اور ہے سال میں ایک دو مرت تہیں میر ہے بچی کی اُر ان بھی گئی دہ ہوگی ۔ سومی تحبیر انتا ماللہ نگا بھی نہیں دہنے دوں گا۔ اِتی دہا ہی کا کھا الله آئی اُس کا انتقام ہوں ہوجائے گا کہ میر ہے فائدان کے جتے بھی گھر ہیں ان کے ہاں کا کو ڈاافی اس کر اہر تھے ور ای بیا ہی کہ ایس کا کو ڈاافی اس کی ہاں کا کو ڈاافی اس کے ایم کو کو گھر میں ان کے ہاں کا کو ڈاافی اس کے ایم کی میں بیجال ہیں ۔۔ اس کی ہم رائی آئی سا کی ہیں اتا سا کہ جر ائی کا کھر صاف رہیں گے ہیں اتا سا کا میر کے اس کا کہ میں انتا سا کا میں ہے۔ تم ایس گاؤں کے بیجے ہوا در تیم رہ ہا تھر کھنا میر افرض ہے۔''

یوں سارے کا وُں میں رہ پر اللہ ٹواز کی فیاضی اور خدا تری کی واقوم کی گئی اور رہمان کو اس مشقت کے جہ لے سرچھپائے کوا کی اصطبیل میں آئی ہے۔ رہ پر اللہ ٹواز کے فائد ان میں رزق کی فر اوائی اور آس پاس کے گروں میں بنیا دی اشانی شروریا ملا زندگی کی شدید تھت یا با پائی کے مشاہد است رفت رفت رفت رہمان کے فرشتوں میں مصوم ول دویا نے می فر بت اور نیکی وا خلاقی اقد اراور ما دی احتیات کے درمیان شدید کھی ہر یا کرویے ہیں۔ اب کی فرس آئے گفتا ہے۔

" نوکری لکتی ہے تو تخواجی ملتی جیں۔ یہ بھی کیا کہ دن جر اصطبل صاف کرو ہیروں کوڑے کے کو کرے شاؤ اور جانے میں دوروٹیاں اور بیاز کی دوگا تھیں لے کرانڈ کا شکرادا کرو کے تجومی بھی چومی مہینے میں ایک آندی دے دیتا تو ہم یہ جاتی جمار کا پھل تو ذرا سا چکے لیتے ۔"

اس عالم میں جوری کاٹر ہوز وکھائے کا تصور کرتے ہی رحمان کو:

" کچھا ہے صوبی ہوا جیسے کوشے کے عارش ہے اس کی مال پیٹ کے دروے کرا ہمی اور روقی ہوئی تھا ہے۔
اور روقی ہوئی تھی ہے اورائی نے رحمان کے مند پر ایک زیائے کا تھیٹر مارویا ہے۔
ایک وہ پوری شدمت ہے وائیں ہما گا۔ اے کھی ایک رہا تھا جیسا اس کی مال
کے بینے کی کی دو گری ترقی ہوئی اس کے بیٹھے آری ہے۔ وہ گھول میں اڑا جا دہا تھا ۔۔۔۔"
ایک رحمان ہے تی کیا موقو ف فریم کے کشتے تی تھے کر دارول کو مال کی یا وا خلاق اور شرافت اور نکی اور

یا کیزگی کی ایک خاص کے سے پنچ گر نے تبیل وہ ہے۔ شدید ترین مادی مصائب میں گھرے ہوئے ان کرداروں کی شخصیتیں مال کے دودو کے ساتھ رک و ہے تیں رہی ہوئی وہ بی دروحانی اقد ارک بدولت فکست ورئٹت سے محفوظ رہتی ہیں اور وہ مبرآ زیا مشکلات کا مقابلہ اعلی انہائی اقد ارپر تابت قدی سے کر تے ہیں ای طرح و کھ کے سنائے میں مال کی اوبی ان کا سب سے ہذا نفسیاتی سیارا میں جاتی ہے۔ افسانہ ' یا وُس کا کانٹا'' کا نتھا کر یم سو تیل مال کے قلم اور باہ کی ہے زئی کے زخمول کو اپنی حقیق مال کی محبت اجری یا دول می سے مندل کریا تاہے :

" كريم الدرجا كر توفى في المارد يك كالمام روتى يل بين كرايد كالكائى اورسوئى بي الدرجا كرايد كالكائى اورسوئى بي كالمائى اورسوئى بي كالمائى اورسوئى بو كالمائى المائى بي المائى بال بادارى تى بو المائى بي بالمائى بالمائى بي بي المرج المائى ا

ب بین اس کے باوسف ان کی روح بیل جون انسانیت اور فیر مت وجیت کی شیخ جواری ہے۔ الارلس آف

تعلیا "کی رنگ ورا نین "کی را نوان کر داروں کی نمائندگی کرتی ہیں جود یہ گئی کی بجائے بطاوت کادا سیزا فقیار

کرتے ہوئے اپنے شکاری پر پوری طافت کے ساتھ جھیت پرتی ہے۔ منجاب کے ایک علاقہ تقل کے جا کیر
دار کے نوجوان بینے فدا بھی نے لارل آف حربیا کی طرز پراپنے محبوب باز کامام الارلس آف تعلیا "رکھ
چوزا ہے ۔ اُس نے اس بازی دیکھ بھالی اور خاطر مدارت کے لیے با قاعد داکس اردل بھی مقر رکر رکھا ہے۔
ام قواس اردلی کا بھی خدا بھی ہے گرفر یب مزاری ہونے کے سیب اے شکو کہتے ہیں۔ خدا بھی اور کو اور کے افساندگا واحد شکلم پرندوں کے شکار پر لکتے ہیں۔ خدا بھی ایک در خت پر بیٹی ہوئی لائی کو دیکھ کرا ہے بازی

''اکیک دم چیے باز پر وحشت تاری ہوگئی موسک کی کوار ہوا کوکائی چلی گئیاور لالی اڈگئی کے دم چیے باز پر وحشت تاری ہوگئی موسک کی کوار ہوا کوکائی چلی گئیاور لالی اڈگئی گئی اور لالی اڈگئی ہے جاتب وہرانے کو ذراسا چانکا دیا اور چربا ز لائی کواسپے بیٹوں میں دیائے وائیں بھٹاو کی منجی پر آ بیٹھا۔ تب آس نے لائی کی چڑ بھا تر شروئ کر دی۔ آس کی مزی ہوئی چوٹ لائی کے ٹون میں رنگ نے لائی کے ٹون میں رنگ گئی۔ ہڈی پر سے کوشت اٹا رنا ہے انسان کو بھی ایسا سلیقہ نصیب تیم اور پھر یہ کیا گئی۔ ہڈی پر سے کا زواور ونامن سے بھر ہور!

العنت میں نے کہا۔ ' تہماری ذہبنے تو آدم فوروں کی ہے' ۔۔۔'' واپسی پر مند ایکٹی کی بھن کی تیکی رنگی ساسنے آگئ یفر بہ مزار پٹر کی اس جی کا:

الجا كانسن كارب-"

مذا بھٹی یہ فریب دے کررٹی کووائیں اپنے گھرلے آیا کہ اس کے والدنے آسے پیغام بھیجا ہے کہ شام کے واقت ا کیلے وائیں آنے کی بجائے رائے کوخذ ابھٹی کی بین کے ساتھ می قیام کرنے ۔ می جھکو نے انتہائی تھے ابت کے عالم میں اطافی کوئ

> '''سی نے آپ کے لارٹس کی گر دن مروز کر پھینگ دی ہے۔لاوٹس مرایز اہے۔'' خدا بخش کو جیسے سکتا ہو کیا ۔ایک خاص طویل دقتے کے بعد و ولولا۔'' '' رکی کو بیمان لے آؤ۔''

> فرر آخلو آیا۔ رکی قر مندا غرصر ہے ہے چلی کی چھوٹے یا لک۔ امور خدا بھی اپنی آبو لہان آ کیسیں جھ پر گاڑ کر ہولا۔ ' ویکھا ٹیں ٹرکہا تھا جمیر ہے اڑکوا ی کینی نے مارا ہے ۔ راحد و و ار ار ار بھی کہتی تھی کہ و و جھے مار ڈانے گی۔ ٹی نے کہا ۔۔۔۔لالیاں از وں کوئیں مار سکتیں یا دان ۔ اس نے مارا ہے بھر ہے لارش کو ٹی جا تا ہوں۔ بیگر آسی بد ذا معد کھکی و قلاش اڑی نے کیا ہے۔''

> > شراس کی کھال اوجاز دوں گا۔ شراس کی مسا

اس افتای بیراگراف یم" البیان بازون کوئیل مارسکین ما دان !" کا جملے دیکار کے مظری بازکے اللہ بیر جھیٹے ، لائی کی بوٹیاں تو ہے اوراس کی بنری برے کھاتا زواور وہا سن سے بھر ہور کوشت آتا رفے کی ک بر کیا جاتا ہو گار کا دورا کا سن سے بھر ہور کوشت آتا رفے کی ک بر کیا جاتا ہو کہ کا دیا ہو مشار خدا بخش کے لیا تہ سے بھر بر کرویتا ہے ۔ پھر شکا دکا جو مشار خدا بخش کے لیا تہ سے بھر ہورا مارسکام میں کرا بہت کا رویتا ہے ۔ پھر شکا دکا جو مشار خدا میں مشاروا صد مشام میں کرا بہت کا رویتا ہے ا

"لعنت تبهاري ذبنيت أو أرم فورول كى ي بيا

کویا ہے پورے جا کیرواری ظام کی ورندگی ہوا کیے بلغ تہم ہے۔ وگی کالا دس کو گر دن مروز کر پھیک دیائی درندگی کے ظاف کی کی ہوا وہ ہے۔ ظام خافتای کے ظاف ایک کی ہوا وہ افسانہ الیمن کی واقو دیائی کی دائو نے کے شاف کی سورے کی سورے کی سورے کی سورے کی اواز علی سائمی تھا ہی نے دفر شور کی کی آواز علی سائمی تھز ہے شاہ تی نے دفر شول کی ہوئی کا استانی تو اس کے شمیف الاحتقاد والدین کو بیب دے کراے اپنی ہوئی کا شائد نہ مالا ہوئے ۔ دوجشت بھرے اس تج ہے دوئل علی رائونے :

"موارشریف پر گول گول پھر اشا کر جمولی میں بھر لیے اور پیج بی کر کہا کہ سائیں! مزارشریف ہے دست مہارک قد جب نظرگا، اگرا کیے لذم بھی آ ہے ہے: ہیں اس کی امرائشریف ہے دائی کے دیے ہوئے ان پھر وال سے تمہارا ماس کر دول کی سفادم را آنو کو پکڑ کر ہا رئے پہننے کے لیے آ کے یہ حالق سا کی بی فی فیامیں روک کر کہا کہ والو ایرائز کی نیمی اول ری ہے اس کے افدر کا کافر جن بول رہا ہے۔ جب کر کہا کہ والو ایرائشریف پر قابش ہے جس اور عارہ نے کا فرائل میا ہے۔ جب شکس اور عارہ نے کی مرداورت کو اہم

جہاں درولیگ بھی عیاری بورشلطانی بھی عیاری دوبال خدا کوظم کی گرفت سے کیو گرنجات ولائی
جہاں درولیگ بھی عیاری دوبائی میں مرافعا تا ہادر دوبائی کے گرد کہانیوں پر کہانیاں بجح
اور نظموں پر نظمین تولیق کرتے ہے اُنے ہیں۔ یہاں یہ باسط اور کھنے کی ہے کہ تدہم کے بال بربادی اطفال
اور مظلومی نسواں بھائے خودکوئی ایک موضوع نیس ٹی کہ بر کیرانسانی صورت مال می کا حصہ ہے۔ یہ صورت
مال جبر واستہداد کے مروبہ نظام نے پھا کرد کی ہے۔ جب تک یہ نظام باتی ہے خدا بھی اورسائی بی دگی اور
دانو کی ای فاخذوں پر عظام بین کر جھینچے رہیں گے کے اس تا دائی ہوتا دے گا اور آ دمیت کی ترانسانی ہوتی دے
گ

## جك اوراس

احمد ترقیم قائی نے یوں قو متعد دا فسانوں میں ادرائی وائی نشو وتما کے اہم موڑ پر جنگ کی بابیت اور
اثرا مد پر خور وفکر کیا ہے گر طویل مختر افسانہ انہیروشیما سے پہلے ، بیروشیما کے بود اس انہوں نے اپنے
مواشر ہے پر جنگ کے اثر امد کوجس بھر گیرا خانہ میں اور جس فنکا دانہ منا کی کے ساتھ ویش کیا ہے وہ ذرقیم کے
مواشر ہے پر جنگ کے اثر امد کوجس بھر گیرا خانہ میں اور جس فنکا دانہ منا کی کے ساتھ ویش کیا ہے وہ ذرقیم کے
مان می آئیں الی کہ اُر دوا فسانے میں بھی اپنی مثال آپ ہے ۔ متازشیر یو نے اگر اس افسانے کو ایک خس ک
عبائے ایک گاؤں کی ایک دور کی اور ساری انسانے کی کہائی قر اردیا ہے ہے۔ تو ڈاکٹر میر سن فاروتی نے اے
اُدردوا دب کا مب سے زیادو معنی فیز افسانہ بتایا ہے ہے۔ اس افسانے میں جنگ واکن کے موضوع پر اُس سے
پہلے لکھے گئے نرقیم کے افسانوں کی کوئے بھی سنائی دیتی ہے اور اس موضوع پر بعد میں تخلق ہونے والے
افسانوں کی آبت بھی کہائی شمشیر خان کے اقتصادی بھران اور جذباتی وقتمیا تی طوقان کے گروموش ہے۔

شمشیر خان اقتصادی معمانب سے چونکا رایا نے کے لیے ایکونے بیٹے کوکا و جنگ پر پھیجا ہے اور پھر آئے

دن جنگ میں جوافوں کے کٹ مر نے پر قیدی ہوجانے کی آج وں سے جذبا تی اختیارا در نفسیاتی آخو ہے کا شکار

ہوئے لگتا ہے ۔ میو کا طرز تمل اس اختیار و آخو ہے کومزیر خوفا کے بناویتا ہے اُس کی بہو کہ وفاک پُتائی تھی۔

آ ہت کہ ہت ہوں بدلے تھی ہے جہار فراس میں باتی ہوار را اُل فروجو بی کے ساتھ بھا کہ جاتی ہے ۔ اس

طرح امن و ایکون اور نقدیس ووفاکی جو دنیا جنگ سے پہلے آبا و تھی، جنگ کے باعث یہ باوہ جو باتی ہے۔ ممتاذ

شرح آس نے درست کہا ہے کہ بیا فسائے اس مرف شمشیر خان تی کی داستان تیں ٹی کر اُس کے بورے گاؤں ک

برچند کہ تھے کے اپنے اس افسانے میں جنگ کا وسی تر اور عیش نا اثر است کا احاط کرنے کے لیے جنگ کے تیج بے کوسیائی کی زوائی بیان کرنے کی بجائے شمشیر ، شبہاز شدان ، پڑواری ، عہاجن اور ذیلدار کے سے فی تا فی فراموش کرداروں کے ذریعے بیان کیا ہے گراس کہائی کا مرکزی کردار پوراگاؤں ہے ۔ بلاشید تھے کو باحول اور فعل کی تحدول کی فیل کی مصوری باحول اور فعل کی تحدول کی تعدول کی تعدول کی مصوری کا میکون کے ماتھ کی جا در تیانی مرحدوں کو بول ٹو ٹنا اور با بھی گراتی ہو ہوٹا دکھایا ہے کہ وہنتان ٹمک کا بیٹون ساکاؤں سامند سمندر یار در بیا جنگ کا ایک محافر من کیا ہے :

ا۔ پچرو نے نگا۔ شاداس بھا گی آئی ، ووروری تھی۔ اُس کی آگھول کے ڈورول یس فون تاریخی ۔ اُس کی آگھول کے ڈورول یس فون تاریخ ن تفایاس کے بونٹوں پر فون تفایاس وقت موری فروب بور ہا تفایشتیر نے محسوں کیا کہ ساری کا تاریخ پر اضائی خون کے چینے گھر گئے ہیں۔ لاشیں پیپول تک محسوں کیا کہ ساری کا تاریخ پر اضائی خون کے چینے گھر گئے ہیں۔ لاشیں پیپول تک کر کئے دی ہیں۔ کو بیا تھے نے افق پر سے لیک کر کئے ہوں کی ہیں ۔ کی آسی ہا تھے نے افق پر سے لیک کر کھیتوں کی ہر یاول کو نچ ڈلیا ہے اور ہر طرف اندھیر ای اندھیر اے ۔ جس میں تیا دو تھوں کی ہو ہے۔ دیا جلاؤ واپکارا۔

آوان کے پیچے بوڑھے گذریے ہوتے ۔ کھانت اور بانچ ہوئے کیوں کی رکھوائی کورڈی کرنے والیاں اپنے بھانیوں اورخاو فروں کی یاوش وہ ہے مروں شن کا جمادر دوجی اور خاوفروں کی یاوش وہ ہے مروں شن کا جمادر دوجی دیا ہے بالا کی گر دو بھان چپ جانے گیا گیا اور موجہ سوران آ بہتہ آ بہتہ گاؤں میں سکون چھاٹا آیا گر اس سکون میں زندگی کم تھی اور موجہ زیادہ جواؤں میں بیواؤں کی آئیں اور تیموں کی کرائیں تھی ۔ کھیوں کا رنگ زہر کی طرح کرنے دوجی کی اور موجہ کے دوجی میں بی کی اور موجہ کورٹ کرنے کا اور کی کرائیں تھی ۔ کھیوں کا رنگ زہر کی خرج کی اور کورٹ کے اور کی کرائیں تھی ۔ کھیوں کا رنگ زہر کی خرج کے اور کی کرائیں تھی ۔ کھیوں کی کرائیں تھی ۔ کھیوں کا رنگ زہر کی خرج کے اور کورٹ کے باتی جاتی والی والی آئے وہ مراک کی دوجی میں انتہا والی آئے وہ مراک کی باتی جاتی والی آئے وہ مراک کے باتی جاتی والی آئے وہ میں انتہا والی آئے ۔ "

" برسی کو رو سے میں ساوا گاؤں بین بونا تھا، سب اسے اسے بیڈوں بینجوں، نواسوں اور پہول کے در سے میں ساوا گاؤں بین بونا تھا، سب اسے اسے بیڈوں بینجوں، نواسول اور پہول کے تولی بیا آنے اور پہر ایک در ایک در ایک کا ایک ڈاس کے جر سے جھلے میں سے سر کاری شلوط کا ایک ڈاجر بر آمد بروا ایک خلاصتیر کے جام بھی تھا ۔ اُسے سر کار نے اطلاع وی تی کہ ولیس جانی تھیں کا بروا ایک خلاصتیر کے جام بھی تھا ۔ اُسے سر کار نے اطلاع وی تی کہ وائی تھیں ۔ اور آسے کی ایک ایک تیری ہو چکا ہے ۔ ۔۔۔ خلا کھلتے جاتے تھے اور آسکیس بھی جاتی تھیں ۔ اور آسکیس بھی جاتی تھیں ۔ اور آسکیس بھی جاتی تھیں ۔ اور آسکیاں اور فریا دیں اور شیون ۔۔۔۔۔ ڈاسکیس بھی کو جن کی پر باتھ مار کر کہا " میں این این آس کی آن ہم طرف سکیاں اور فریا دیں اور شیون ۔۔۔۔۔ ڈاسکیس کی آن کی آن میں گاؤں کے بہت سے گھر وال میں واویلا بھی آبیا ۔ جنگ ہر جگہ ہے ۔ " شمشیر کے کا نوں میں بڑواری کے اتھا تا کو شختے گئے۔ "

احمد آئم قاک نے اس افسانے میں اقتصادی زوال سے لے کرا طلاقی بربادی تک ایک گاؤں کی پوری جذباتی اورنفسیاتی سرگزشت بجوالی و کاوسیاحیاس کے ساتھ میان کی ہے کہ جنگ کا فاتحہ جنگ سے مسلح کی زندگی کا خاتمہ بن جاتا ہے۔گاؤں تو جواتوں سے خاتی ہوجاتا ہے اورا پے ظلفی پیواری سے تحروم ہوجاتا ہے۔ پیواری کی روٹن خیال فلسفہ طرازی کا ارتقائی روپ جس بعد کی ایک انو کی تنگیل اوا جے مہارا ہے "میں ویکھنے کو ملک ہے۔

ا دھر برطانوی فوق اور پنجابی ہوام کے درمیان پالزائی جاری تھی اوراً دھر شلع شاہ پوری کے گاؤں میں احمد نہ تھی کا کی تھیاہ و نے قو مہلی عالمیر جگ کا ہم ال کو تھی احمد نہ تھی کا کی تھیاہ و نے قو مہلی عالمیر جگ کا ہم ال کو تھی کا تھی تھیاہ و نے قو رکسانوں اور پیرونی جارا درمتبر بھرانوں کے درمیان تھادم کی کہانےوں کے طابر اور کتاب کو تاکہ ودیو مالائی تھادم کی کہانےوں کے طابر اور کتاب کا تاہد ودیو مالائی کروار کا مقام کا میکی تھی۔

جنگ می جرگ ہو جاتھ ہے اور سیاور سیا گئی کونی ( کے ) اور جب انحوں نے اور سیا گئی کونی ( کے ) اور جب انحوں نے اور سیا گئی جنگ ہم جو بنگی تھی گر جنگ کے قصے گر گر ہر اور سیا تھی وہ مرک حالتی جیلی عالمی جنگ کی تیاری جس بھر تی ڈوروں پر تھی ۔ اب فوی جاری ہے اور ساتھ ہی وہ مرک حالی جنگ کی تیاری جس بھر تی ڈوروں پر تھی ۔ اب فوی بھر تی کے لیے جر کی فرورے ہے :

المجر تی ہے لیے جر کی فرورے نہیں کے فوان رضا کا دانہ طور پر بھر تی ہور کے جا رکھوائے سے ۔ عالی کے جا رکھوائے ہے ۔ عالی کے جائی کی جائے گئی کہ وہ نو جوان جوائے کہ جنوں سی مجموز کر قرار ہو گئے ۔ اب کے بہتر سیکھوز کر قرار ہو گئے ۔ اب کے بہتر سکھور آبا ویا تکھوٹی ہے گئے ایک کی جھٹیاں آتھی کہ وہ ماں با ہا اور بھائی جمائی کی چھٹیاں آتھی کہ وہ ماں با ہا اور بھائی جمائی کی تھٹیاں آتھی کہ وہ ماں با ہا اور بھائی جمائی کی خطا ہوائی میں تھی جر تی کی خطا ہوائی ہوئی تھی جر تی کی خطا ہوائی کی خطا ہوائی ہوئی کی خطا ہوائی ہوئی کی خطا ہوائی ہوئی کی خطا ہوئی کی خطا ہوائی ہوئی تھی جر تی کی خطر اگر ایک طرف حفیظ حالتہ ہوگئے ۔ "

ے مفتوں کے بیکی ترا نول سے کام لیاتو دوسری طرف افلاس کے جبنم کو دیکانے کا ابتہام بھی کیا۔ بیاب کے کو بستان نمک میں فوتی بحرتی کی فعمل کو سدا بھارر کھنے کے لیےلوگوں کو مفلس بنانے اور پسماند ورکھنے کے لیے خصوصی منصوب بندی کی۔ (۸)

ند تیم کے بہاں جنگ کے با عث انسانی زندگی کی مادی روحانی یہ با دی کا موضوع فقط زمانہ جنگ تک محدود نیس ہے ٹس کہ عالمگیر چنگوں کا تجرب تد تیم کے دل وومائی پر اب تک منڈ لار ہا ہے اور وہ اسے زمعہ نے زاویوں ہے اُلٹ پلٹ کرد کھنے ورمتنوع کی دگوں میں چیش کرنے میں معروف بیں ۔ ترقیم کا اپنا علاقہ فوری بحرتی کا اہم ترین مرکز تھا ساس انتہارے "سیابی ویٹا" کا آغاز قائیل تورب

"بید ملاق فوتی بحرتی کی سروا بہار خصل تھا۔ ان گئت گھروں بیں انتی بگاڑی اور چوٹیاں قرار کی میں انتی بگاڑی اور چوٹیاں قرار ان کی بیکٹی ہوئی آگھوں بیل بیک کی ریت کسس گئی تی اور ایکھے خاصے سید ھے سید ھے چلنے والے بز دکول کی کریں جسک گئی تھی ۔ لیمن بر آن بر سنتور ذوروں پر تھی ۔ سببرتی کی ہر کھیں کے ساتھ ذیلدار کے کمروں بیل سندوں کا کیدار کے کمروں بیل سندوں کا کیدار دیوجی گئی۔"

بھی اور دوسری عالمی جنگ کے درمیانی وقد زبان میں بنجاب کے ابارش امریا" میں فاقر ان کی تھمل کو اس دوسوری عالمی جنگ کے درمیانی وقد زبان میں بنجاب کے ساتھ مضبوط اور مؤثر بنایا گیا کہ دوسری عالمگیر جنگ کا علان ہوتے ہی کو بستان تھک کے آئی اس کے گاؤں کے گاؤں کے گاؤں اور جوانوں سے فالی ہو دوسری عالمگیر جنگ کا علان ہوتے ہی کو بستان تھک کے آئی اس کے گاؤں کے گاؤں کے گاؤں اور جوانوں سے فالی ہو گئے ۔ ایسے ایسے والدین بھی جن کے تین میں ہے دو بھے پہلی جنگ کی بھینٹ چرد ہے تھے اپنے تیسر سے اکلوتے بھے کوئی جنگ کے الاؤ میں میمو تھے پہلی جنگ کی بھینٹ چرد ہی گور آئی اور فی ایمرتی کو پر کشش بنایا، سیابیوں کی تخوا واور پیش سے بیوا بوتے وائی مصنوفی ٹوٹھائی، ٹوجوانوں سے فائی دیبات میں فلاتی اور فلسیاتی برانوں میں گھر سے بیوا میں کی بھرون و یوانی میں گورے اتصادی، افلاتی اور فلسیاتی برانوں میں گھر سے بوتے بہائے کی بر مدر پر آگئی ۔ اقتصادی، افلاتی اور فلسیاتی برانوں میں گھر سے بوتے بہائے کی بر بیو بہو بہو بہو کی بھرتی کی ہو بہو بہو بہو بہو کی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کیا ہے۔ انہائی کی بھرانی و وصائی وجذباتی ہے کہا کو کی گھرکی اور فیل کی ہوئی کیا ہے۔ انہ کی گھر کی گوئی کی ہوئی کو بھی کی گوئی کی ہوئی کی کو ٹوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی

جمَّى ضد مات مع وض ينش يان والول كى عد مات كويدا حماس كل ترينانا بكر وواعلى اتبانى الدار

کے تخط کی خاطر مجیل ایس کر فقط چند تکول کے لائی میں موت اور تخریب کے سفاک ڈراے کا ایک ہے اس کردار تھے۔ پہلی جنگ مختلع کے اس منظر میں لکھے گئے افساندا ابوز ھاسپائی'' کا مرکز ٹی کردا دائی تلخ ترین یا و یول بیان کرتا ہے:

''اکی دفعہ سے نے ایک سپائی (جرمن) کے دل میں تھین کھونپ دی۔ وہ بے تا ب
جو کر گراہ اور یو کی مشکل سے اپنی جیب سے بھر نے بھر سے گالوں اور سنہر سے
گفتگر یالے بالوں واٹی ایک خوبصورت بھوٹی بھاٹی ٹوک کی تضویر نکال کر آسے
چو انگی ٹی اور مر گیا۔ ملک ہی ! میں نے آس سپائی کو اپنے باتھوں فی کیا اور فی کیا اور فی کیا اور فی کیا اور فی اس سپائی کو اپنے باتھوں فی کیا اور فی دل پر رکھ دی۔ کسی کو جان سے مار دیتا ان دلوں ہما را روز کامعمول تھا۔ میں نے ان گئی ہا کہ جو کے تی سپائی کو اپنے سے اس میں دوز کامعمول تھا۔ میں نے ان گئی ہو کی سوآ دی جان سے مار دیتا ان دلوں ہما را میں کئی ہو آدی جان سے مار دیتا ان دلوں ہما را کی ہیں۔ میں ذینا کا سب سے گئی گئی کر کے میں نے محسوس کیا کہ بھر سے ذفح جھل کئے ہیں۔ میں ذینا کا سب سے گئی گئی کر کے میں نے محسوس کیا کہ بھر سے ذفح جھل گئے ہیں۔

یہ بہائی جب واپس اپنے گاؤں ہنگھا ہے تو فودائی کاقریہ جبت تا دائ ہو چکا ہوتا ہے مودوائی مجوبہ کے بھر ہے۔

بھری کی ہر ورثی ورگہدواشت کی خاطر اپنی زندگی آج کرائی اصاب کنا وے تجاہد پانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لوگ جن پرفرار کا ہے درواز و کھلما الآخر پاگل پن کے جنگلوں میں بھٹنے گئے جیں۔ ایسے کرداروں کے گرونی ہوئی ہوئی ہوئی انہا نہاں اردوا فسانے میں اپنی بھرا ''جرا' جی الحر کہا نہاں اردوا فسانے میں الحر کے مشال کی یا درونا پاہر مگل جی ۔'' میابی بیٹا ''' پاپا نورا'''' ابیرا' میں الحر الفقوں اور جنگوں سے ٹیس پھوٹی بھور مدوا تھر میں بھی الحرکا اثنا نہ یا تو صدوم ہادر یا پھر کم کم ہے ۔ اس کے برتشس بیمان الحرب کا بھائے بگار کے افراز نظر کا کرشر ہے ۔ ان افسانوں میں الحراب کرگری زاویے ہے جنم کی بھی ہے جس سے افسانہ نگارانسانی المیہ کو ویکھا اور چیش کرنا ہے افسانے کے افشام بھی آئے آئے پاگل کردار برشند نظر آئے گئا ہے اور ہو جشند لوگ و بھا اور چیش کرنا ہے افسانے کے افشام بھی آئے آئے پاگل کردار بھر ہور دیوائے جس سے افسانہ نگارانسانی المیہ کو ویکھا اور چیش کرنا ہے افسانے کے افشام بھی آئے آئے آئے پاگل کردار میوشند لوگ و بھائے کو مطوم دیتے جیں ۔ سیابی جی کی مال ، با با نورا اور اور ایم جب یا شعور دیوائے جس ۔ آئے ان سے ایک ایک کر کھیں۔ مشور دیوائے جس ۔ آئے تا سے ایک ایک کر کھیں۔

" سپائی بینا" کی ماں جے افسانہ نگارنے کوئی ما م بیش دیا اور جو بنگ میں بلاک ہونے والے ہر سپائی کی مال علوم ہوتی ہے فوٹی بھرتی کی ٹیم کواسپنے گھر لاتی ہے گراس کے گھر پینی کر افھیں پینہ چلاہے کہ وہ جس ٹویصورے اور بہاور نوجوان کو بھرتی کرنے آتے ہیں وہاتو ایک مبینہ پہلے دکھون میں جنگ کا ایند صن بن چکا ے۔ آخری سطروں تک بھٹی کر مال کی ساری کھنگوجس پر افسانے کے بہاؤ کے دوران کسی کو بھی پاگل پن کا شائبہ نظر ندآیا۔ مرحوم بینے کا مؤٹر اور دلگداز توجہ بن جاتی ہے۔ یہ حقیقت المید کی شدت کواور بھی گہرا کر دیتی ہے کہ افلاس کے جس خوتی پنجھ سے نجات کی تمتا میں مال نے اسپینے اکلو تے بینے کو کا ذبخک پر بھٹھا تھا۔ اس کی گر دنت تو جوں کی آوں قائم ہے:

> "ا تی فریب ہوں صاحب کر آن جھے گھس گئے چنے کھانے پڑے۔ جب سے بیسے پیٹ میں کیڑے دیگ دہ ہیں۔ گھس گئے ہوئوں میں چناتو ہونا می فیش مسرف چملکا ہوتا ہے اور چملکا بھی ایسا کڑ واجھے کریا۔"

یاں کے بیٹھرے برے بیٹے اندازی بن ہے صاحب کیاں وعدے کا کو کھا ہیں بے فتا ہے کہ ہے۔

ہیں جمس کی روح نے تیا ہے بوکرگاؤں وائی آنے والے فرقی تعقا ورسندیں حاصل کریں گے اورا اسپنا وشاہ سلامت کی آن پر قربان انہونے والے فیش پائیس گے۔افسان انہا با اورا اکر قررتیں نے فیر فانی تکلیق مرا ردیا ہے اور با اورا اکر قررتیں نے فیر فانی تکلیق قرار دیا ہے اور با اورا کی دیا گی ہے بیدا ہونے وائی رقعہ اور شریت میں بیر کی شاھری ہے ممالکت دیمی ہے۔ (4) واقعان نے آئے با اورا کی کر دار تکا دی میں بیر کی ساوہ پر کاری ہے کام ایل ہے ہیں والوں کے پائیل با اور بیس کے اور جو گر شیر دی بی سے دوزاند ، بالا مانے بیا کے دوا سے بیٹے کے دیا تک مادے جانے کی اطلاع با نے اور جب بی خال خال میں ڈاک خالے جان ایک عادم ہے کہ وہ اپنے نے کہ با تو راجیہا ہوشمند ڈھونڈے ہے۔

ہی خال خال می لیے گا۔ لباس کی تراش تر اش ہویا جالی ڈھائی کا با گین ہو۔ مبارت اشارت اورا واکی شائن ہو یا کہ داری کی تو با با فورا کی بی خال کا با گین ہو۔ مبارت اشارت اورا واکی شائن ہو یا جال کی جو با کردار کی با واکار پائی کردار کی با واکار پائی کی جو با با فورا کسی انسانی کے تمام جو برواں سے مالا مال ہے۔ اس می مشرا و بنتائی احداد کی بی خال خال ہے ہوں ہوں۔

" پگذی کی بیند میند جاتی ہوئی اوا کے ہرے اللہ سے کھیوں ش از جاتی تھی او با با تو اور کی رفتار میں ہیں کی آجاتی تھی۔ وہ گئیم کے بازک می دول سے پاؤل، باتھ اور چرکے میں از کی بودول سے پاؤل، باتھ اور چرکے دائن بچا تا ہوا چال۔ اگر کسی مسافر کی سیدا حقیا لی سے کوئی بودا پگذی کی کے آر بار اینا ہوا ما تا تو بابا وراا ہے الفاکر دومر سے بودول کے مینے سے لینا دیتا اور جمل می جر جگ سے بود سے نے دائم کھیا تھا اس میں جمل جگ سے بود سے نے دائم کھا یا تھا اس میں جمن جسے دائم سبلا دہا ہو۔ پھر وہ کھیت

ک منڈیر پریٹی کر تیز تیز بھٹے لگا۔ ''ادھر بابا کو راڈ اکفانہ کی طرف رواں دواں ہے اور
اُدھرڈ اک خانے میں جنگ کی تعایت میں علی کے محوزے دو ڈرہے ہیں:
ایک میٹھ کررہا تھا کہ بس ایک اور یوٹی لام نگ جائے تو کرا پی ولائٹ میں جائے گا کہ بیٹھ ٹیکے روگی ، کوئی نہ کوئی ٹیکھ میں نا تک اڑا دیتا کا کہتے ہیں لام میں اوک مربی ہے ۔ کہتے ہیں لام میں اوک مربی ہے۔ کہتے ہیں لام میں اوک مربی ہے۔ کہتے ہیں لام میں اوک مربی کے۔ کوئی ہو چھے لام نہ گی آؤ جب بھی اوک مربی

است میں بابا نورا نمودار ہوتا ہے اور محض اپنی باکل موجود کی سے ان کے ولائل کو حرف للذ کی طرح مناویتا ہے:

"سفید برقی با با نوراسید صادرے کے برآمدے کی طرف آر با تفااد راوگ جیسے سم با رہے نئے ۔ برآمدے میں بیٹی کراس نے کہا۔" ڈاک آئی نئٹی بی ج"
" آٹی یا ر۔" بفتی نے جواب دیا۔
" میرے بنے کی چسٹی قو نیس آئی " با بانے ہم جما " میرے بنے کی چسٹی قو نیس آئی " با بانے ہم جما

با اوراجي جاب وائس جا آيا ۔ وورتک چائد کي پرايک مقيد وهبار ينگنا بوانظر آنا رااوراوک م بخو د بيضا ے و يمتے رہے ۔

"نیرا" کانیر دوریام ایک ایما کردارے نے کاذبھی تشدداور پر بت کامشاہر واشکا رواسے میں جٹلا کردیتا ہے جائی وقر بہا ور ٹوف و دہشت کا اس پر اتنا شدید روقال ہوتا ہے کہ وہ نیشے بٹھائے ہے گاہو ہوجاتا ہے ۔ اس کے ذاتن میں کولیاں سنسانے گئی ہیں۔ اس کے کمر میں میدان جٹک کا نقش بن جا تا ہے اور وواہے اس جہنم ہے مرف تشد در کے ذریعے کی تجاملے یا تا ہے۔

یر طانوی مرکاراس قانی علاق قانی مرش کا علاق کرانے کی عباع اس معفرور سپائی کو وائیس اس کے گاؤں چیک گئی ورسال کرنگ کا ماران کی فیصلہ نتاوا۔ اس ووران زینو۔۔۔اس کی بیوی کمر کا سامان کی کراورامیروں کے کمروں میں محت مشتنت کر کے گھر کا انتقام چلاتی دی اور آخرا کی روز جب اس و یوانی کو بید احساس بوا کی گھر وال کے گھر وال کی کھروں کی کھروں کی کھروگئی کراہے۔

جنگ اور جنگ زرگری سے پیدا ہوئے والے لفسیاتی بخران کی مصوری کے سماتھ وہ تیم نے اخلاقی بخران کو بھی آئیز دکھایا ہے۔'' السلام ملیکم'' کا امیر خان کر فرانس کے ایک گاؤں ٹس ا ذک اندام لیوی کا استر گرم کرنا رہا تھا۔ جب تین سال کے بعد محاف جنگ سے وائی اسپنے گاؤں پہنچنا ہے تو تو رکے دہ کے ٹس اپٹی بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ معمر وف اختما لایا تا ہے کہ اس کی بیوی کے اسپنے آشنا کے ساتھ کے گئے بیا تھا تا

" جا وُون ج حآيا ب مرائ كب كم بالنس و عليه جاوً"

آے لیوی کے الودا کی کلمات کچھ ہوں یا دولائے ہیں کرفرانس اور پنجاب ایک ہوجائے ہیں اور پورا افساندا کیک خلاتی رمزین جاتا ہے:

" جا وَرن لا حاليا ب الكل كب كان حكالب جاوً"

زیانہ جنگ جی اور خصوصاً منتو یہ و مقوض بستیوں میں مال کی مقدی اور لاز وال مجت کی پا الی کے وارد وزمنا تقراف ان استان میں یہ کی فضیاتی مجرائی اور کمال فی بنہ مندی کے ساتھ و کھائے گئے ہیں۔ یہ افسانہ ماستا کے جذبے کو آغاتی تکاظر میں ہوش کرتا ہے۔ جنگ کے ماحول میں انسان وحضت و ہر یہ بہت اور سفا کی و ورندگی کی کن بولنا کے بشتیوں میں گرجا تا ہے اور عالیہ قوصلے کے لیے جاتی اور موسلے کو گر افیقہ بن کر وہ جاتی کی ہوئی کی کہ افسانوں سے جہا سے باس موضوع کو تدتی نے پاک بھا وسط جنگ کے بہی سنظر میں لکھے گئے افسانوں سے انسانوں سے بہت اور قبل کی بھار جب محرانا مارانا انسانوں سے بہت اور قبل کی کھار جب تھیلی شان رکھتا ہے۔ جنجا ہا ووجین کے میں فقر سے پر جنجازیوں اور چینیوں کی غلائی اور ذات کے محماد جب تھیلی شان رکھتا ہے۔ جنجا ہا ووجین کے میں فقر سے پر جنجازیوں اور چینیوں کی غلائی اور ذات کے مخافر ہوں یہ انسانی جنرانی بند کی مورد ہو ہوں یہ انسانی ہوئی ہوں ہوئی ہوں یہ موسل کی دوشی اور دور مدرد دل کی ترارسے جسوں کتا ہے جو انسانی ہوئی ماں مارکھ بریانا ہوئی دور انسانے میں متا کی اور شاہوں کی وشی اور دور مدرد دل کی ترارسے جسوں کتا ہے گراس شا بکاران فسانے کی سب سے تیا دھا دروہا ہے ہمتا گیا گی جی ہیں۔ بنجانی ماں بانگھ بریان ، پھی ماں ، پھی میں متا کی دو ہوئی میں بنجو درکروا دا فسانے میں متا کی دو ہوئی میں بنجو درکروا دا فسانے میں کئیں متا کی دو ہوئی میں بنجو درکروا دا فسانے میں کئیں متا دونے نیس

" ہنا وگا و کے دروازے کے پاس برچیرے کو پر حتی ہوئی آگے برجے گی۔اس کی آگھوں میں آنسو کے کرے شے ووایک ہاتھ سے منوزی کے بیچے گئی ہوئی جملی کو

مسل جاری تی اور جب و وآخر کی چیرے تک کینی آقات میر اینا " کہا اور دھم سے پنج کر پڑک اور ہم سب کے مند لنگ کر رو گئے۔"

جیٹی ماں ایک اجنبی نوجوان کومردی میں تضخرتا و کھرکہ کے ایس بے دیس بوجاتی ہے کہ وہ جانی تھول کے عمالیت کا میں ا عمالیا درآئی باس منڈ لا آلی ہو کی موت سے بے تیاز ہو:

"آ کے یہ و کرمیری میں بین نا کے گی اور جب ایک پیکی تو آنووں سے مسکوائی ، جایاندوں کی طرف تعلیموں سے و کھ کرای نے بیسے چوری چوری میر سے ایک گال پر بوسر دیا اور میری میں سے آنو ہو تھ کر ایس نے ایک لیے ایک ایک لیے کے کال پر بوسر دیا اور میری کی بیانی ہوا میں آئیو ہو گھ کر ایس گی اور میں نے ایک لیے کے لیے بیان مجما جیسے بینی کی بیر بیانی ہوا میں آئیو کر اُلٹ گئی ہے اور میں بنجاب میں ایس کی کود میں کر یہ تاہوں۔"

ید و دخام نظر ہے جہاں مقامیت اور آفاقیت کے بیل شیر دھکر ہو جاتی ہے کہ ایک کودوسرے سے الگ

کر ا کوشت کو اخن سے جوا کرنے کے مصد ان نظیرتا ہے۔ وین ووطن بقوم وطنت رنگ ونسل اور شرق و

مقرب کی سر صدول سے بادرا محبت فاتح عالم ایتا جادو جگانے گئی ہے بحس وخیر کی دائی انسانی اقد ارم یقین

بخت بوجاتا ہے ۔ فوعد کی جہا تھے کی ورمحبت کی فراوائی فی اور جمالیاتی جد وجہد کا جلی عنوان قرار پاتی ہے۔

# حسن ومحبت

ووآس پاس کی دیا ہو یا اور اکا جباب نہ ہے کا ولی بیدا داور نہ ہے کی جشم جہا ہرآن افق حسن کی جائب گران رہتی ہے۔ و فسائندہ یا شاعری آپ نہ ہے کہ اپنی تہذیب و گری روایت کے ہی منظر علی حسن کو و کا وسد احساس کے ساتھ بھتے و رعف ہد قلب و نظر کے ساتھ و بیش کرنے علی سنجا سپائی گے ساتھ ہے کہ دو و کی کھنے اور دوسائی و کست آج کے دو و دست آج سے الله اور روسائی و و کول کے لیے در وست آج سے شفا جذبی اور روسائی و و کول کے لیے در وست آج سے شفا ہے نے کی جد وجد کو بی حسن کا ری کا ایک ناگزیم ہے نے فیصر وجد کو بی حسن کا ری کا ایک ناگزیم کا فیا سے نے اور حقیقت کا یہ تھم نہ تھے کے گروفن کی پیچاں میں جاتا ہے۔ مشال اور الحقیمال کی مختل کے باعث ہمارا تھران اور ہماری تہذیب جس جمالیاتی مختل سے باعث ہمارا تھران اور ہماری تہذیب جس جمالیاتی مختل ہے بادی ہماوست علی پوشدہ ہیں۔ نہتے اس معاشی استہدا دکی تنظ

" یہاں۔ وہاں تک "فن اور حسن اور حس علی کے بی دریج عرصدا فت الحرین رشتوں کی آخیز وا دے۔

ریمنظوم کہانی کا نتات میں تنہیں اضدا وکی جلو اگری اور فن میں مصریت اور اجدیت کے دہا ہا ہم پر تخلیل فور وقار سے شروع ہوتی ہوئی ندی میں انگلا اللہ علیہ انگلا کی دوائیں کے اور اللہ اللہ میں انگلا کی بوئی ندی میں انگلا اللہ علیہ انگلا کی بوئی ندی میں انگلا ہے ۔ جس میں چند حسینا کمیں چند لیاں کھول کر اور کی ہوئی ہیں ۔ ان میں سے ہراکی کا خسی ایک جدا گانہ عالم ہے ۔ جس میں چند حسینا کمیں چند لیاں کھول کر اور کی ہوئی ہیں ۔ ان میں سے ہراکی کا خسی ایک جدا گانہ عالم ہے ۔ کس کی آنکھوں میں نئی میں کا شرمیا اپن ہے تھی کے ہوئوں پر جیسے کل چنکنے کا منظر میرا رہا ہے میں کی تھوڑی میں ہوگی ہیں کے اور ان میں میں کو اور کا ارافیا مبا دے تو کس کے عارض میں شنق پھول دی ہے میں کے اور وقال ہی کو فران کا مطلع ہے ۔ کس کا میاب کی جوائی کی بائد ہے۔ شام حسینہ بائے خیال سے اس جور من میں گر اسویق رہا ہے۔ ہیں آؤ کسی کا میون رہا ہے۔

مس کو ایناؤں تو مس کو نظر انداز کروں ایک صف میں نظر آئی جیں ، تمناکی چند ان کو ویکھوں تو جھے ان کو ویکھوں تو جھے ان کو ویکھوں تو جھے وہد یا دیکھوں تو جھے وہد یا دیکھوں تو جھے وہد یا دیر نظر آئی ہے قائی قائی

تمناؤی کا بیشگفت شامر کو ٹواب و خیال کے طلسمان ہے نکال کر حقیقت کے کا رزارتک لے آتا ہے ۔

یہاں ایک ایکی حدید ہی چینے عیں معروف ہے جس کا بدن اس کے پہلے پرانے لباس عیں ہے شخصی بن کر جھک رہا ہے جس کی حدید کر جی کی مشتب اور چر ہیں چا کہ جا کہ جس شخصی کا استفارہ ہے ان کے میاتی و مباق میں حسن بدن کی با بیت کو تصف اور فوق گرفت میں لانے کی تمنا انتقابی جدو بعد کو بھی جمال پرتی عی کا ایک نظر تی تقاضا بنا ویت ہے ۔ مرح و و کو فوشر ہے جمہورا ور وعد فوصل ایک عی احساس کے دور رث بین جاتے جیں۔ اس طرح یہ کمانی حسن کی بابیت پر تکری خیال آرائی ہے شروع بور کر توابنا کے حکایات بنج نے اور سوچتی بوئی حسین کرتی ہوئی اپنے اعتمام کو بھی ہوئی اپنے اعتمام کو بھی ہوئی ہوئی اپنے اعتمام کو بھی ہوئی ہوئی اپنے اعتمام کو بھی ہوئی ہوئی ہوئی اپنے اعتمام کو بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا رکے مقعود دکی وضاحت کرتے وقت بر یک نگاہ وزیر گی کے مقاد ورو حائی تقانموں کو بھی ہوئی ہوئی ہوئی تھا موں کو گئی کو بھی ہوئی ہوئی ہوئی تھا موں کو گئی کو بھی ہوئی ہوئی تھا تھی ہوئی کرتے ہوئی ہوئی تھا موں کو گئی کو بھی ہوئی کہا ہوئی کا رکے مقعود کی وضاحت کرتے وقت بر یک نگاہ وزیر گی گئی ہوئی ہوئی ہوئی تھا ہوں کو گئی کہا ہوئی کا رکے مقعود کی وضاحت کرتے وقت بر یک نگاہ وزیر گی گئی ہوئی کہا ہوئی کو این کی معاشی عدلی اور معاشرتی مساوات کے قیام کی گئی کو بھی کہا می معاشی عدلی اور معاشرتی مساوات کے قیام کی گئی کو بھی کی گئی کو گئی کھی ہوئی کو گئی کہا ہوئی کی گئی کہا ہوئی کی گئی کو گئی کہا ہوئی کی گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کہا ہوئی کو گئی کو گئی کی ہوئی کو گئی کو گئی کو گئی کی گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کی کو گئی کے گئی کو گئی کی کو گئی کھی کو گئی کو گئی

افسان کذامان کا مرکزی کردارمولا این باب کی آل کابدلہ چکانے کے بعد تھلے کے پورے

خاندان کومنی سی سے مناڈا لئے کے جس آبا کلی انتقام کی آگ میں میں رہا تھا سے مُلے کی منگیتر راجو کے منعوم اور بے پر داو مُسی کے مشاہر سے نے گلستان بنادیا اور وہ اپنا خونی گنڈا سا بھول کرفسی کی کھوٹ میں اُگل کھڑا جوا ۔ پھر جب اس کا خاندانی دشمن گراس کی راجو کا خوبصورت منگیتر گال اس کے چنگل میں امید زیوں ہوکر خوف میں کا نے رہا تھا موالا کی منوی کر:

" تحظے میں آئیا۔ ایک قدم آگے یہ حالے دور دکان کے سامنے اپنے کھونے کی فرف کھونے کی خرف کھینے کہ دوئے اولا۔
خرف کھینے دی اور گھے کو ہا زو سے پکڑ کریدی زی سے افغائے ہوئے بولا۔
چودھری کوہر اسلام کہنا اور کہنا کہ اضام ل گیا ہے۔ رسید میں خود پہنچائے آؤں گا۔"
اس نے ہوئے ہے گھلے کے کیڑ ہے جھاڑ ہے اس کے فرٹے ہوئے اور الا اولال۔
"رسید قوتم می کودے دیتا ہے تہیں آؤ دولہ ابنا ہے ابھی اس لیے جاؤ دایتا کام کرد۔ کامر جوکائے ہوئے جا گھی میں مز ترا۔"

یہ ہے تھیں کا ظائر کرا کیک قاتل کی آتھوں میں آٹر اہوا خون آنسو وَل کے میلا ہے میں ڈھل کر غائب ہو تمیا۔ دشق آتھوں میں محبت کی چنک جاگ اٹھی اور آ دی دور وحشت و ہر ہریت کی نا رکی سے نگل کر امن و انسا نیت کی روشنی میں مالس لینے لگا۔

کا جنازہ '''من کی ڈائی''''اوھورا گیت' اور مطلوع وخروب'' کے سے افسانوں میں جذبہ عشق کی مصوری سے خدیم نے علاقائیت کوآ فاقیت بنادیا ہے لیکن میں اردو کی شاعری میں جس ٹی بہنائی کا ذکر کررہا ہوں اسے سیجھنے کے لیے اکتور ۱۹۵۸ میں ایک پخشراتھم ملاحظہ ہو:

> خون دل جو کلا ہمی تو ہر شام کلا کون محلت میں نگانا ہے نظارہ کل تو کہاں تھا کر ترے وامن رغیم کے لیے باتھ کہاں تھا کر ترے وامن رغیم کے لیے

" الله مجتی ہوگی صدیق الکل کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ تم بھی نیس سوچو گی کرتم نے صدیق الکل کا کیا کر دیا ہے۔ یہ تم ایک ایک ہوں ہوگئی ہو اور میں تہیں ایک رویا ہے۔ یہ ایک ہواور میں تہیں ایک رویا ہے۔ یہ ایک دویا ہے کہ ایک ہواور میں تہیں ایک دویا ہوں آئر ہے کا یہ تصوران لوگوں کے لیے ہے معنی ہو مکل ہے جفوں نے بھی جبت نہ کی ہو ۔۔۔ نے این نہ ہو عالیہ " ایجت سرف انقام لیمائی آئر نیس کھائی ہے جت ہمائے میں مدود ہدا ہوں آؤ درا مل تم ہے جبت کر میں کر دہا ہوں آؤ درا مل تم ہے جبت کر کر ہا ہوں ۔۔ نے این میں یہ خیال آئیل آیا کرتم میری کر دہا ہوں ، وحمی ایسا سوچا تو اس کا مطلب ہوتا کہ میں تم ہے جبت نہیں کر دہا ہوں ، وحمی کی ایک میں میں ایسا سوچا تو اس کا مطلب ہوتا کہ میں تم ہے جبت نہیں کر دہا ہوں ، وحمی میں میں ایسا سوچا تو اس کا مطلب ہوتا کہ میں تم ہے جبت نہیں کر دہا ہوں ، وحمی

کر رہا ہوں موافعتل کے ساتھ تھی ارے مطلے جانے کے بعد جھے تحروقی کا احساس ہرگز نہیں ستائے گا۔ جب سے تہمارے ساتھ محبت کیے جاؤں گاتو تحروقی کیسی ۔۔۔؟

ول کی بیتبذیب اور تمنا کی بیشائنگی عشق کو تبست نیس بند و بی عبادت بناو بی ب به ورافلاس میں اپنا ہوا مصوم حسن ندیم کے افتی فن پر با سا رطلوع ہوتا ہے ایک بھکاران کے چیر سے کی ایک زفی جھکا سے "پہاوڑ ول کی برف" کے واحد مشکلم کی کھب خیال میں بھائی و بو مالا کے حسین چیروں کی خیاں اندا تی ہیں اور و واسلطیری حسیناؤں سے ایکر عالب کے منام خیالی تک کتنی ہی صورتوں اور مشل کی کتنی می میرتوں کے جلو میں نیز بھی تمنا کا فنا شاکر نے لکتا ہے:

کھے کو کر بھی کھے پاؤل جہاں تک دیکھوں حسن براواں سے کھے دیکھوں اس کے دیکھوں سے دائر جمال کی دیکھوں سے دائر جمل اس کی حسن کاری سے اور کھوں کی حسن کاری سے کہا جمل کی حسن کاری سے کہا تھا کے مزان کا بہتا

حواثي

ا من المنالات اور في هنيات بعلمو عرفيقوش لا مور ٦٢٠ ه

الله النبال اور آري، لا يور ٩ ٥٠٠

على التي إلى يعمل عليه العالمة المكتبر فيها يرفوان لا جورد عا 1914 م

١٠ معار محتيك كاتون م

1915-162-0

٦\_ معيار محتيك كانتورية منوان

184 /62 EV.161-6

٨ - ويَهَا فِي لوك كَيت الم يرشى ناك ما كرم الم ن كالسي - ٨

1215 /64161 -1

# احرنديم قاتمي كافساني

جناب اجرند کم فاک موجود و دورجی دنیائے اوب کی ممتاز ترین تخصیت اوراوب برائے زندگی کے میں دنیائے اوب کی ممتاز ترین تخصیت اوراوب برائے زندگی کے ایک میں دیا ہے اور دور کی دی در و فاری دی خیات الی تعطا کہ تمی کہ ان کے ایک مینا دونور کی دیشیت رکھے تھے۔اللہ تعالی نے اضی اس قد رزر نیز و مائی اور فلی قال فائی عطا کہ تمی کہ ان کے خیالات و فاکار کا دریا کہ اس کے دوا دب کی تخف ا مناف جی اپنے فی اور ان اور انکار کا دوریا کی ایک منف اوب علی مائی نیش مکل تھا۔ اس لیے دوا دب کی تخف ا مناف جی اپنی و و افسان کا رکی دورا کا دوریا دورا فاکار کا دوریا کی انداز کی بود افسان کا رکی عورا فالا کی بود افسان کا دی عور سب سے ایم یا سے بہتے کہ و جرمید ان جی شامری کے ذریا ہے اندائی مخط سے مخت اور دوا داری کی انداز کر فرا و ٹریا و دریا مزتر ترقی پہند کی اور منفقہ یہ کہ کی وورث می کو دورا کا دی کہ اور منفقہ یہ کہ کی دورا کی انداز کو دورا کی انداز کے دیا و دریا تھا کہ کی باریا تھا کہ کی دورا کی کہ اور کو افسان کا دی مخت منہ کی دورا کی انداز کی کو دورا کی انداز کی کہ دورا کی اورا کہ کرتی اورا کی کہ دورا کی انداز کی کو دورا کی اورا کی کو دورا کی اورا کی کو دورا کی انداز کردیا گی کے باریا سوال کیا تھا کہ جو اس کی دورا کی دورا کی اورا کی کا بالا کی تجو بیدی کو جمہ انداز دی کی دولت اور دوا فسانے میں اس کی دولت کی دیا ہے دولت کی دول

اردوافسائے کی دنیا میں رئیس فانہ، کنڈ اساء لارٹس آف تھیلیوا، ہیروشیما ہے پہلے ہیروشیما کے بعد،
کنجری سنا کا اگر سے گر تک بجرم، وشق، جوتا، نیلا پھر، بین اورانحد اللہ جیسا قائل قراموش افسائے انھیں
ہمیشرز ند ورکیس کے انھوں نے افسائے تھن منز کاؤا فقہ جہلے کے لیے بیش کھے ٹی کرانھی اپنے فکروفلفہ
کیا ظہار کا دسیلہ بنایا یا ردوافسائے میں انھوں نے پندرو پھوٹوں کا گران قد راضافہ کیا جن کے مام ہیریں:
اچو پال بار کے لیے مطلوع وخروب بار سیال و کرواب ہے۔ آئیل، اسائے ملے اس پاس،

۸\_درود بورمه\_سنانا ۱۰۰ به ایران دحیات ۱۱۰ برگیر حتایه ۱۱۰ برگر سے گمریک ۱۳۰ کیاس کا کیول ۱۳۰ بیلا پقرم ۱۵ کوریا ب

آخری جموع کے بعد ہی انھوں نے بہت ہے افسانے تھے اوراب ایک طویل اہم اورسلسلہ
وارافسانہ (یا اولت ) آگی ریوزایک انہوہ الکورہ بے تے جس کی چوتی قدا فنوں کے گزشتہ تارے بیل شائع
جوئی تھی ۔ اس کے ملاووان کے خود فتی کردو جالیس افسانوں کا ایک احتیاب افسانے "کہا م سے شروع مواقعا۔ یمن ٹیل جھتا کران جالیس افسانوں میں کوئی ایک بھی کڑورافسانہ شال ہو۔ اس طرح ہر سے خیال میں ان کے بان اجھے افسانوں کی تقداوا ہے دور کے دیگراہم افسانہ تاکاروں سے کم فیل ہے ۔ ان فسانے "کو اس کا فیاری ہے ۔ ان فسانے "کو اس کے بان اجھے افسانوں کی تقداوا ہے دور کے دیگراہم افسانہ تاکاروں سے کم فیل ہے ۔ ان فسانے "کو ان کا فیاند واس کے بان اجھے افسانوں کی تقداوا ہے دور کے دیگراہم افسانہ تاکاروں سے کم فیل ہے ۔ ان فسانے "کو

( نرم م ١٩٩١ م)

بدیثیت افساند تاراحد فریم قامی پریم پیدی روایت کے افساندقارین اوران کے نیا وہ تر موضوعات اورکر دار داری دیکی زندگی اور معاشرت کی عکائی کرتے ہیں۔ گران کونچ دی طرح کھنے اور Appriciate کرنے کے لیے بعض اوقات دیما تھا اور فامی طور پر منجاب کی دیکی معاشرت اورزم وروائ ہے آگائی کرنے کے لیے بعض اوقات دیمات میں کی کارفد سایا کائی (یسے کی کیمن کیا جاتا ہے) کا معاشی متاتی یا علمی خروری ہے ۔ حظا تمارے دیمات میں کی کارفد سایا کائی (یسے کی کیمن کیا جاتا ہے) کا معاشی متاتی یا علمی اعتبارے ترقی کر جاتا یا زمیندا راورائی کی آل اولا دے آگے ہے حجا انہا کیا ایک معافی جم میں جاتا ہے۔ وہ کسی خرج گوار و بیش کرتا کہ اس کے محزول پر بیلنے والاکوئی اوٹی درج کا انہا ن اس پر فوقیت واجمیت حاصل کر

جائے۔ اس مرکزی خیال کو انھوں نے اپنے اٹسانہ ''جنتا'' میں بہت خوبی سے پیش کیا ہے۔ کرموں گاؤں کا ایک معمولی آوی اور چینے کے انتہار سے بھر اتی تھا۔ وہ یہ سول ایک فوالی پارٹی میں الی بجا بجا کر کرنا لی دیتا دہا کہ محمولی آوی اور چینے کے انتہار سے بھر اگر تھا۔ وہ یہ کے گھنے سے مجھنے لاکر بیننے لگا ہے تو اس ڈرسے کہ کئیں وہ اس کر بین نے الی تو الی ڈرسے کہ کئیں وہ اس سے آگر نہ کے نہ کو کو بہت کے بعد کرموں نے اپنی تو الی بارٹی بنا لی اور میلوں بھیلوں سے آگر نہ کا اور پینے کی تعلیم دلاتا رہا۔ اس پر ایک جو دھری نے اسے دارے پر بلایا اور شائیا:

"شرم كروكرمول ميرانى بوكرا بين بجول كوية حات بو؟ كياشاديول ين ال سالوك وحول شبنائى كى بجائے كا بيرسنس مح؟ كيول بكا ز تے بواضي ؟ كيول مام مارتے بواسيے نسلى چينے كا؟"

" بينفك بنوائ كا كميد؟ والالكائ كا بيرى طرح؟ جاد چيد كيا آكة الى الكامع عى مجول تميا رؤيل - لكافة ورنكاف"

لیکن جواب می کرموں جو تنے گذا اور کہتا رہا کہ وہ اس لیے گن رہا ہے کہ قیا مت کے روز ایک کے بر لے ستر کا حماب چکانے میں اس سے عظمی تدہو جائے۔ اس بورے باستھ جوتے گے گراس کے بعد بھی چو ہر رکی کو جوتے لگانے کا کوئی تہ کوئی موقع ال جاتا اور کرموائ طرح گذار ہتا۔ دوسری با رہا ستھ جوتے کھا کروہ ا اٹھ کھڑا ہوا اور اولا:

"جوواری زیاده دارد گفتا قیاست کے دوز حمیس زیادہ تکلیف ہوگی۔ پیچلے ہاستہ الاکرال ایک سوجو میں ہوگئے ساب ایک کے ستر کے حماب سے خود می گن اونا کے حمیس اور جونے لگانے والے افراغے کو کئی تکلیف ہوگی" یہاں بھی کر کہانی ایک اڑان جرتی ہے اور افسانہ تکارا ہے قاری کوایک تشید کے ذریعے گاؤں کے وارے ہے افعا کر تھوڑی ویر کے لیے ایک برواحظر دکھاتا ہے:

"اس کے بعد چوامری میں سینجل کریات کرنے لگا کرموں میراثی تو تھا محر کھانا پیتا میراثی تھا اور کھاتے ہتے لوگ کھاتے ہتے لوگوں سے بات بھیٹ موٹی محد کر کرنے ہیں۔ جیسام کے روس سے اور روس امریک سے بات کرنا ہے۔"

کرموں اب چود حری کوچ ائے استانے اور تداتی کرنے میں اور دلیر ہوگیا تھا۔ ایک یا رفیعل آباد جانے لگاتو برانا:

"چەھرىكوكى يول سيقاليقا آوك كوكى جنزى درى كوكى جنا دوا؟"

ا یک إد كنے لك" سانوں سے منا ب كرمور بھى كوت بى كى تىل يى سے بے مرف رنگ دار بر الكالى ليے بين اور ماچنا كي آيا ب

چودھری اور کرموں کی یہ دلچہ نوک جمو مک سارے اقسانے میں چلتی رہتی ہے۔ یہاں تک کا یک بار کرموں کواس کے بینے نے ایک ٹو ایسور مدیقی اور ایہوریڈ کمیل ججوا دیا۔ چودھری سے اور چکھ تو ہوند سالاس نے کرموں سے چوری قیت پر کمیل ٹرید لیما جا ہا۔ اور نشی سے کہا کواسے مند ما تی قیمت تیمن سوچو میں روپے و سے دو۔ اس پر کرموں ہولا:

"روپيي نش تي - تين موجو جي روپ"

"رويين و كياميع؟"منشى فنونون كالمناتكا في موت كها:

''میرا مطلب تفاکش آپ تین سوچوش دو ہے دینے کی بجائے تین سوچوش جوتے لگائے ندجاتے جا کیں'' کرموں بولا

چودھری سمیت سب لوگ ذورے ہے گئے گرسب کی المی کا منہوم الک لک پھیانا جا سکتا تھا۔ چودھری آو ایول بندا جیسے اس کا سیند نیمن کی یک جا ور ہے جس پر کنگرول سے جا غداری ہوری ہے۔ کرمول نے روپے کیے اور سکوا تاہوا چا گیا ۔

تب جو وحرى اسيند سائے كمل الكيلوا كر سكر ايا۔ اے خوب اللي طرح جمز والا جيے كمبل كا بحر الّى يَمّا لكال رہا ہے۔ اے تبد كرا كے تشى كے حوالے كيا كر كمر چنجا وو۔ " کہنا ہے دن بھر دھوپ دکھا تھی اور پھرکسی بیٹی میں پھنیک ویں" پھر و وحاش بین ہے گاطب ہوا۔

"ورجنوں پڑے ہیں اس طرح سے کمبل عظر میں دو پہنے سے میراثی کو ڈھائی تین سوروپے کا کمبل اوڑھے دیکوئیل سکنا تھا۔ جوتے کویا ؤں می میں رہنا جا ہے" (جزار 1944)

کرموں کی طرح کا کیا۔ اُو کھا کروار اُوٹٹی آفسانہ کی ہوراگی کسان کو رہت ہے۔ یس نے پورے اردو اور پہنچائی اوب میں ایسا دلیسپ بٹو دوار اور ہوئیک کروار اور کس کے بال ٹیمل دیکھا۔ وہ میو ہمینال سے والٹن جانے والی ایس میں سوار جو تی ہے اور کنڈ کنز کی اس بات پر کا ایملے کورٹی "بہت ٹوٹس ہوتی اور اپنے تخصوص ویہاتی اغراز میں اس کی تحصین کرتی ہے:

محروواس وفت بربینان بوجاتی ہے جبوواس سے ماڑھے یا گئا آنے کرایہ مالکا ہے کول کرال کے باس مرف کے چونی ہے۔

"ساری دنیا کے جارآنے لکتے ہیں۔ برے سازھ پاٹی آنے کول لکتے ہیں؟ ہُر یوں کا قو دھر بوں۔ برابو جوبی کتا ہے۔ لے بیارآنے"

یہ جھڑ اور کھکش جاری دائتی ہے یہاں تک کرمسافروں تک ہے کوئی سفید پوٹی ہند دگ اس کا کرایہ ہو ا کر دیتا ہے ۔ اور جب میں کے متعقدار پر کنڈ کٹریتا تا ہے کہ فلاں مسافر نے اس کے تھر پہنے دے دیے جیل قو و ایجڑک فستی ہے ورسفید ہوٹی کوئا طب کر کے کتی ہے:

" یہ چہ چیے کیا تیری جیب میں بہت کو در ہے تھے کوتو نے ترس کھا کرم کی افر ف یوں چینک دیے جیسے کتے کی طرف بذی چینکی جاتی ہے"

" لیجے یہ ہے بھلائی کا زمانہ" کوئی اور بولا مندید پوٹی بزرگ کا رنگ ٹی کا سابو کیا اور برھیا بولتی پہلی " گئی:

"الرستى والم كين كي توجيد برش كمانا ب جس في سائدستر سال دحرتى على فا وال كر بودون كما كنا ور فوشيون كر يك كيا تقاري كان دريا بين توان بالمون برجه بي ركور باب جنون في ا تی گئی گھودی ہے کہ انگلٹی جوتو پہاڑین جانے اور تو جھے پر تریں کھانا ہے؟ کیا تیم ہے گھر شن تیم ی کوئی ماں جن نہیں ہے تریں کھانے کے لیے؟ کوئی اند ھافقے نہیں ملا تھے رہتے تیں۔ شرم نہیں آئی تھے ایک کسان مورت پر تری کھاتے ہوئے"

پھر وہ کنڈیٹ کی طرف بھی۔" ہیں تیر ہیے جواس نے جو پہلے ہیں۔ اے دا پس دے دے اور جھے سیمی اٹار دے۔ یس پیدل بیل جاؤں گی۔ جھے پیدل چانا آٹا ہے۔"

برهبا غاموش بوگئ يس يس مرف بس جلني آواز آري تخي

بس ایک لی بعد شینڈ پر رکی تو یہ هیا سیر جیوں کی پر واہ کے بغیر وروا زے بیں سے لکی اور باہر سڑک پر ڈجیر بھر گئی۔ چرو وائنگی کیز سے جما ڈے اور ما قاش بیٹین ٹیز کی سے واٹن کی طرف جل پڑ کی۔ بس میں سے کسی کی آواز آئی۔

" بيب وشي موره ب "" (وحتى)

بنجاب کے دیکی گیجر کو ہے افسانوں میں زیا وہ ہمیت و سے کے یا وجودا حدثہ کا کی کا فسانوں میں ماحول، کروار لگاری اور موضوعا مد کے حوالے سے بے حدثوث پارا جاتا ہے۔ ایک طرف اگر و شخی کو رسد کی طرف کا خودواری اور انا کا مجمسر کر را د ہفتا و دمری طرف رئیس فان کے چوکیدار ختلوجیدا مطلس، لا پنی اور بے غیر مدینے خص ہے۔ یہ افسانے ہجا طور پر اور و کے ہم اور مغبول ترین افسانوں میں شامل ہوتا ہے۔ ای افسانے کے غیر کی ایک در قرب پر تھی اور شیفر ذریں۔ سب سے پہلوتا ہی کا موضوع ہے جواحد ندیج کا تی کی بجائے سعا دسد من منوکا موضوع حلوم ہوتا ہے۔ میں فسانے اس افسانے کو جب بھی پر حافظے برابر یہ خیال آتا رہا کا گرا سے منوکئی موضوع حلوم ہوتا ہے۔ میں فیسانے انتہار ہے کام لیتے ۔ لیمن حلوم نیس وہ اس کے چھیالیس منوکئی حافظے تر کیے لئے جاتے اور انتہا نہ خیال ہے وہ باخل کی تصویر کئی معاشر سے کی عکامی اور برزیا جو ماحول کی تصویر کئی معاشر سے کی عکامی اور برزیا سے قربانی اور برزیا جو ہاتا یمنونو نیٹا زیادہ معاشر سے کی عکامی اور برزیا سے قربانی تر موجود کی اور انتہا ہے گیا گل موجود کی اور انتہا ہے گیا گل کے معاشر سے کہ کو تو انسانے کی جو انسانے کے جو انسانے کو جو بالا کر کو در کے اور ان باسے کی باکل کی تصویر کئی کرونو کی طرف کی ترکی وہ انسانے کی جو انسانے کی باکس کر کو در ہے کرا سے اس پر قور کرنے کی موجود کی طرف کی ترکید وہ اور انسانہ وہیں تم کرونے جات کی بال گار می کو در کو در کرے کی میں ترکیح اور افسانہ وہیں تم کرونے جال آگار می کو در نا کرونوں کی در انسانہ وہیں تم کرونے جال آگار می کو دشانو

رئیں طانہ پہنچاتے اور دیکتا ہے کہ دور موڈ کائتی ہوئی ایک موثر عائب ہوری ہے اور مریاں درواز و کھول کرکہتی ے: "تم شرط ہارگئے ہو ترام زادے"

" پر رئیس فانہ کو ہتان کی سب سے اوٹی چوٹی شیسر پر تھا۔ سر دیوں بی بیا ڈبا داوں اور دھندیں اپٹا پڑا رہتا اور دور سے ہیں تظر آتا جیے کوئی بڈ ھامیجوں سے تیس نہلا ۔ یہاں کی چوٹیوں اور نشہوں بی جھر سے ہوئے جنگلوں کی چیٹوں پر الوہو نئے اور منذ پروں پر بلیاں او تی ۔ بنگلوں کی پہلو کی کو تھر ہوں جی جھر سے ہوئے اداور ان بی بلوک کو تھر ہوں جی بلیاں او تی ۔ بنگلوں کی پہلوک کو تھر ہوں جی بھر کیا راوران کے بیوی ہے وہ پر بھی کھاٹوں کھولوں پر پڑھے سر اکرتے اور پھر دھوپ کی ڈھنڈ یا بڑی رئی لیان ہوئی ہوئی ہوئی موٹی موٹی ما توں پر جگہ جگر ہز رنگ کے دائے سے الما اور لیکن جو بھر بیان کی مہل بندی پر آتی اور جاتی کی درا ڈوں تک سے ذم خرم گھاس چھوٹ پڑتی ، جب بینچ دادی سے ہریال کی مہل بندی پر آتی اور بلانوں کی درا ڈوں تک سے ذم خرم گھاس چھوٹ پڑتی ، جب بینچ دادی سے ہریال کی مہل بندی پر آتی اور دادی بی منتشر ہوجاتی اور سے سوری کا سوا سیسر کے قدموں بلدی کی ہریال کی مہل تشیوں میں اثرتی اور دادی می منتشر ہوجاتی اور سے سوری کا سوا سیسر کے قدموں بی گئی ہوئی جہل کی کر جب کے می تور دور دکھ لہلائوں سے جھے ہوئے کہ بیت دور دور دکھ لہلائوں سے جھے ہوئے کھیت دور دور دکھ لہلائوں اسے جھے ہوئے کھیت دور دور دکھ لہلائوں سے جھے ہوئے کھیت دور دور کھی لہلائوں کے دور دور کھی لیکھوٹ کھی کھیت دور دور کھی ان دور دور کھیلائوں کے دور دور کھی کھیٹوں کھیلوں کی دور دور کے دور کھیس کے دور دور کھیلوں کے دور دور کھیلوں کھیلوں کے دور دور کے دور کھیلوں کے دور دور کھیلوں کے دور دور کھیلوں کے دور دور کھیلوں کی دور دور کھیلوں کھیلوں کے دور دور کھیلوں کو دور کھیلوں کو دور کھیلوں کے دور دور کھیلوں کے دور دور کے دور دور کھیلوں کے دور

بنگون کی صفائی شروع بوجاتی بی کیوارول کی بویال اور بیج جالے الرق اور شیشے دھوتے ، مالی باغیوں میں سے فران کا ملب اٹھاتے اور شم کی بی کی لگاتے دکا خار میدا ٹول کو چھوڈ کر فیجر ول پر دکا ٹول کا سامان الاوے اور آجائے ۔ شام بوتے بی بنگلول کے پیلوش و کی بوئی کو خریال جاگ افتیل اور ہر طرف عیدرات کی کی اما ایس طاری بوجاتی "

ایقینا منتواس افسانے کی شخاصت کم کردیے لیکن اس افسانے میں جو ترزیق رہاؤا ور قری گرائی ہے وہ مائد ہن جائی اور چنکلا ہن جو ہملے ہے موجود ہے معاوی ہوجا تا یکر چوں کی افسانہ نگار کو طوم تھا گیاس میں ایک جو تکا دینے والی ڈرا مائی چوا ہے موجود ہے اس لیے انجی ہے تا رکت پر چننے کی کوئی جلدی بیشی اور وہ اس جو تکا دینے والی ڈرا مائی چوا ہے کہ احول کی مکا می جرزیا ہا ور مسلم میں میں ایک جرزی ہوئے کی کامیا ہے کوشش کرتے رہے اور حقیقت بیرے کہ احول کی مکا می جرزیا ہا ور تفسیل لگاری کے باوجودہ فسانہ قاری کی میں وہ کر دیتا ہے۔

موضوعات کے تو ی کے علا و واحد تر یم قائل کے اکثر افسانوں میں بے حد گہرائی، چائی اور تا ثیر ہے گئی کی بھی کی بھی ان کے سارے فسانوں کو ذہن میں لاتے ہوئے فیال آتا ہے کران میں جھیلی کو رکو رے کو رے کو گئی کو اگر ایک فاص تر تیب اور شکسل کے ساتھ جو ڈا جائے تو کسی اور ٹیل اول کی طرح ہو در سے حہد کی ساتی تا رہ نی بیا ہے گئی تا رہ نی جس میں جا دے دیما ہے اور شہروں کی شخافت، تہذیب اور زندگی کی جی اور تھی تا رہ نی بیا ہے ۔ ایک تا رہ نی جس میں جا در دیما ہے اور شہروں کی شخافت، تہذیب اور زندگی کی جی اور تھی تو تھوری ہی دکھانی ویں ۔ اس کے ساتھ می اس کے افسانے اگر ایک طرف دیمی محاشر سے اور تو اس کے ساتھ می اس کے افسانے اگر ایک طرف دیمی محاشر سے اور تو اس کے میں جس می میشر سکھا اور تیمانے بی تو ووسری طرف انسانی اقد ار اور عالمی محافلات اور سونمو عاسے کو چھو تے جی جسے بہم میشر سکھا اور تھانے سے جملے بیروشیما کے بعد وقیر دے

تنتیم کے دونمو ی پر برافسانہ نگار نے بکرے نہ بکرلکھا گریرے خیال شامنو کا ٹوب فیک علی بیدی کا اور الجونی، فقد رسد اللہ شہاب کا یا خدا اور احمد ندیج قامی کا پرمیشر علمان موضو ی پر تصح جانے والے بہترین اور مقبول ترین افسانے ہیں۔ الی کہ پرمیشر علمہ کے ذریعے عظمت آدم، فرنبی روا داری اور انسان دوئی کے جذبوں کو جوران کی شاعری ہی بھی قدم قدم پرنظر آتے ہیں، ابھارا گیا ہے۔ بیاساس افسانے کوسب سے الگ ذا تقد مطاکر تی ہے:

"لین اخر تو سر صدے کوئی بندر وکی اوم یوئی، بس کی وید کے بغیرائے بنا ہے قائے ہے کٹ آلیا قال بی ماں کے خیال کے مطابق اس نے تنفی کا تھا قب کیایا کسی کھیت میں سے گنا تو زیے آلیا اور تو زنا رہ آلیا۔ ہبر حال و ورویا چاہ تا ایک طرف بھا گاجا رہا تھا تو چند سکسوں نے اے تھیے ایما اور اختر نے طیش میں آ کر کہا۔ "میں نحر و تجمیر ماردوں گا"

سب سکھ ہا انتیار بنس پڑے تے ہوئے ایک سکھ کے جس کا مام پر میشر سکھ تھا۔ ڈھیلی ڈھال مگڑی عمل سے اس کے انجھے ہوئے کیس جما تک رہب شے اور جوڈ انو با الک نگا تھا۔ ووڑولا: بنسونیس یا رو: مرمیشر سکھ کی آ واز جس بکارتھی

" اے مارونیل ۔ اتنا ذرا ساتھ ہے اورا سے بھی تو ای وا بھورد تی نے پیدا کیا ہے جس نے تنہیں اورتہارے بھی کو بیان

''مچ چھ لینتے ہیں ای سے''ایک اور کھوبولا۔ پھر اس نے سبے ہوئے اخر کے باس جا کرکہا۔ ''جولو۔ شہیں کس نے پیدا کیا ؟ خدا نے کہ وا گھور دہی نے'' اخر بولا ؟ بال تو کہتی ہے میں بھوسے کی گوفنزی میں بڑا الما تھا''

سب سکو جننے سلگاتی ہمیشر سکتے بچوں کی الرق لمبایا کر پکتے ہیں رویا کہ دوسرے سکتے بھو نچکا ہے رو کینے اور ہمیشر سکتے رونی آواز میں جیسے بین کرنے لگا۔

'' سب بنے ایک سے ہوئے ہیں یا رو میرا کرتا دا بھی تو ہی کہتا تھا۔ وہ بھی تو اس مال کو بھوے کی کو گھڑی میں پر املا تھا''

کر پان میان میں بطی آئی۔ سکسول نے پرمیشر سکھ سے الگتھوڑی دیر کھسر پھسر کی۔ پھر ایک سکھ آئے یو حا۔ بلکتے ہوئے اختر کو بازو سے مجڑ ہے وہ جب جاپ روتے پرمیشر سکھ کے پاس آیا اور بولا" نے پرمیشر نے سنجال ہے کیس بوجوا کرا سے اپنا کتا راہنا ہے، لے مکڑ" (پرمیشر سکھ)

 میت آئی ویر میر انگور کی تر هیا آئیا کتنان میں سب سے زیاد و بجایا جانے والا اور گوام کا نیند ید وقرین گیت ہے جوہر شاد کی پر کسی نارم میں فرر مجایا جاتا ہے۔ اس میں مایاتی (ظریف مرحوم) کی چاتی پھرتی مشہور کی جہری جائی اور شام کوئی کی جائی گھرتی مشہور کی جائی فام پر کامیا ب ترین طائز ہے۔ یہ فیس جاری زوال پذیر ظم ایڈ مٹری کو اس ظم کوئی کاسٹ ٹیکنا لوجی اور دگوں کے ماتھ دویا روہنا نے کا خیال کیوں نیس آتا۔ حالان کر بینام اس کو زوال سے باہر انکا نے میں جم کردا رادا کر مکتی ہے۔

المارے نیا دور اوج ال کی طرح احمد نیم قاکی صرف خواص کے اویب ی نیم سے انھوں نے عام لوگوں کی واقع کی فاقی کی ای طرح قائمی کہائی کے لوگوں کی واقع کی ای طرح قائمی کہائی کے عنوان سے فی واقع کی ایک میر برد عوام و خواص میں بہت مقبول ہوئی انھوں نے بعض کا میاب فلموں کے مکانے کھے اور کرتا رہ کے کے ملا ووان کی کیک افسائے گذا مار بھی موالا جن (الی کہ جن بریز کی بہت میں) کا میاب اور مقبول ہنجائی فلمیں بنیں بلورافساند بھی گذا ما ایک بہت اثر انجیز افساند ہے۔ بس میں کا میاب اور مقبول ہنجائی فلمیں بنیں بلورافساند بھی گذا ما ایک بہت اثر انجیز افساند ہے۔ بس میں میں کا میاب اور مقبول ہنجائی فلمیں بنیں بلورافساند بھی گذا ما ایک بہت اثر انجیز افساند ہے۔ بس میں میت کے جذ ہے کوا کے کردار کی قلب ایست کرتے و کھا اولی کو میدان کی فضا ملاحظ کیے:

''اکھاڑو جم چکا تھا۔ طرفین نے اپنی اپنی 'چن کی تھی 'اپ کوائی'' کے کھلاڑی ہوں ہے تال کر جہ ہوئے تھی اللہ ہے۔ جو نے ڈھول کے کر دکھوم رہ بے ہے۔ انھوں نے دکھیں اندھ دکھی تھی۔ دراؤ راسفید پھینظان کے جہ دیو نے ڈھولوں کے سے طرب مارب جہ ہے۔ گز رکرم کے دوتوں طرف کول کے بچولوں کے سے طرب مارب ہے ۔ وہ بھی میدان کے چا دول الرف کیوں اور تھوں اور سے جماور کھلاڑی کے ماشی اور سیمنزل کو جہ ہوا ہے کہ جا اور کھلاڑی اس کے ماشی اور سیمنزل کو جا جا اپنی ایک بھی میدان میں نیس اور کی تھی۔ بیا مور کھلاڑی اپنے دوستوں اور عقید مددوں کے گئے ہے۔ میں کھڑ سال شدھ سے تیل چن وار ہے تھے کہ ان کے جسموں کو ڈھولوں نے بالکی تا ہے کہ اس شدھ سے تیل چن وار ہے تھے کہ ان کے جسموں کو ڈھولوں نے بالکی تا ہے کا سارتگ دے دویا تھا۔ پھر یہ کھلاڑی بھی میدان میں اور سے داخوں نے باتھ ہو ہے ڈھولوں کے گرد چکر کا نے اور اپنی اپنی چو کیوں کے گرد ان جا کہ دویا تھا دیا ہم انگل مار سے میدان میں انہ سے میدان میں ایک سے گھاور پھر آتا فاتا سار سے میدان میں ایک سے گھاور پھر آتا فاتا سار سے میدان میں ایک سے گھاور پھر آتا فاتا سار سے میدان میں ایک سے گھاور پھر آتا فاتا سار سے میدان میں ایک سے گھاور پھر آتا فاتا سار سے میدان میں ایک سے گھاور پھر آتا فاتا سار سے میدان میں ایک سے گھاور پھر آتا فاتا سار سے میدان میں ایک سے گھاور پھر آتا فاتا سار سے میدان میں ایک سے گھاور پھر آتا فاتا سار سے میدان میں ایک سے گھاور پھر آتا فاتا سار سے میدان میں ایک سے گھور کی طرح کھوم گئی ''مولا کہاں ہے ؟''

اس تمبید کے بعد دیما کرسا ہوتا ہے اور دور دور دور کا تھیل دیکھے آئے ہوئے لوگ نعر صادیتے ہیں اور مولا میدان میں آجاتا ہے۔اب انسانے کی اٹھان اور واقعات کا ڈرامائی موڑ ویکھے :المولا اپنے جوڑی

مولا کا فیا ہوا ہاتھ مانپ کے چی کی طرح ایرا آبیا اور پھرا کی۔ دم جیسے اس کے قدموں اس بیسے لگل آب ۔ "رنگ نے تیر ہے ہوگار ڈالا ہے گذا ہے ۔ ""اس کی ہاں کی آفا زنے اس کا فعا قب کیا!

رز فو ہے آبیا۔ ڈھول رک گئے ۔ کھلا ڈی جلدی ہے کیز ہے پہنے گئے ۔ ججوم ایس افر اتفری بیدا ہوئی اور پھر بھگد ڈیج گئی۔ مولا کے جسم کا تا نیا گا فول کی گئیوں ایس کوند ہے بھی بااڈا جا رہا قعا۔ بہت جیجے اس کا جو ڈی وال تا جا جا جہ ورمولا کے جسم کا تا نیا گا فول کی گئیوں ایس کوند ہے بھی بااڈا جا رہا قعا۔ بہت جیجے اس کا جو ڈی وال تا جا جا جہ ورمولا کے بہت جیجے ایک جو شر کی اور کا گئیوں ایس کو ند موسلا نہ ہو سکتا تھا ، وہاں کے بہت جیجے ایک خوش کو خطے سر پھر نے کا حوسلا نہ ہو سکتا تھا ، وہاں مولا صرف ایک گلافی مولا وہ بار جو وہ گئیوں کے دیوڈ وال کو چیز تا ہوائیکا جا رہا قعا۔ اور جب وہ دیکھوٹ کی چیز پال کے انگل سا سے بہتھا تو سا سے کی ایک جوم میں سے جرفورشاہ نگلاورمولا کھلکا دکر ہو ہے۔ اس کا کہ جامو لے ا"

مولالیکا جا آلیا گر چرا کدم جیسائی کفته م جکز لیے گئا اور وہ بت کی طرح جم کر رو آلیا۔ جی تورشاہ اس کفتر بہ آئے اورا پی پاے دارآ وا زیس ہولے۔

"12 562 608277"

بانها بواسولا کی در بیرتورشاه کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا گار ہولا "آ کے بیس جاؤں گا بیر تی آؤ زند و کیوں رہوں گا؟" ( گنڈاسا)

لیکن اس افسانے کا ایک تو یعورت موڑوہ ہے جہاں داجو کا حسن مولے ش احساس و بھال ہیدا کتا اور موڑے گذا ہے والے کو ایک ہو معاش ہے عاشق بنا و بتا ہے۔ جیسے ہیر کے دوپ نے بے تخرے اور جمایوں مہم کے موال درلڈن مان ہے سائٹ ہی اگر آنے والے جائے توجوان وحمید و کودا بھی ورجوگی شریجد پل محاجوں ہم میں محمید کے مان ورلڈن مان ہے سائٹ ہوگئی اس محمد میں محمد میں اور جوگی شریع کا می محمد میں اور جوگئی احمد دیم قامی محمد میں انتہا مربی کرسکتا تھا۔

"روب نے برتن انار کرای کے دیانے یہ سے کیز انھولانا کہ برحد انتھی سوتھ لے طروہ اندریکی گڑتی، ترازولينے۔اورمولائے ديکھا كراجوكى كتينوں يرسنبر مدوكي بين اوراس كى بليس يون كمانوں كى ملرح مزى بوئى بى جيسا تيس كى تواس كى بموول كوس كرليس كى اوران بلكون يركرو كورس بين اوراس كى ناك ے سے کے تھے تھے تھے تھے میں میں اور تھوں میں کھالی کینیت سے جسے تی کے بجائے گاب کا میول سولی ری ہو ۔اس کے اور کے ہونٹ کی با ذک محراب ریکی پیدنے اور شوری اور خطے ہونت کے ورمیان ایک آل ہے جو بچھ ہوں اچھا ہوا سالگ رہاہے جیسے جو لک مارقے سے اڑ جائے گا۔ کا توں میں جا تری کے بند ے انگور کے فوشوں کی طرح اس اس کرتے ہوئے ارزرہے ہیں۔ اوران بندوں میں اس کے بالوں ک ا کیے انت بے طرح المجھی ہوئی ہے۔ مولے گذا ہے والے کائی جایا وہ یوئی ٹرمی ہے اس اٹ کوچھڑ ا کر راجو کے کان کے بیجیے بھاد ہے چیز اگریوں می جوڑ دے اِ اے اس بھیلی پر پھیلا کرا یک ایک وال کو گئے۔ گئے" اس افسائے میں بھی رئیس فاند کے فغلوی الرح آبت آبت کرداری قلب مابیت ہوتی سے اورووایک پہلوان اوراث با زہر معاش سے ایک عاشق ملع جواور معاف کرویے والے کرواری وحل جاتا ہے۔ انقام کی آ محس ملتے مولے کے اندراس تبدیلی کا آغاز بھی راجوی کی بدولت ہوا۔ جب وہا سے مہلی بارد کھائی دی تحلق ووكى كولف مدوك كرجيفا وواقعا اوركز رفي والدراسة بدل كركز رق تقاوك كيت تفرك جهال الالا جيفا برووبان سے إذ لاكتا بھى و كيكركر رنا ہے كر طوم بوتا ہے را جوكوا ہے حسن و جمال كالج رائلم اوراحساس تمااوراس کی طاقت پراعتا وقعا ۔اس نے کل میں بہاں ہے وہاں تک جسلی اس کی لٹھ کوا کی منظم کی طرح اشاکر و بدار کے ساتھ کھڑا کردیا اورائی بھری ہوئی مرجس منے کی جو چھتے ہوئے اس کی تھڑی ہے کر گئی تھی مولا سنائے عمل آئی کر کولا۔

"جائتى بروق نے كس كى لاطى رباته ركمات، باتى بوش كون بول؟"

را جونے ہاتھ بلند کر کے پتی ہوئی مرچوں کو تھڑ ی میں تھونے ہوئے اطمینان سے جواب دیا ''کوئی سڑک کھتے ہو''

مولا مارے غیرے اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی بھی اٹھی اور اس کی آتھیوں بھی آتھیں ڈال کرزی ہے بولی 'اس لیے تو بھی نے تہاری گئے تہارے کر پرنیس وے ماری۔ ایسے لئے لئے سے لگتے تھے تم ، جھے تم پر ترس آئیا تھا'' اليسرنگان بروجوكا مجل جمله مول كراندوا تركيا الى پرهن كاجا دوچلاگيا برخمرا بحى اس على بكوز بر با آن تها دو دهازا او داست مثلا كرد دادو الاكثرات والا ب- جمل پر ده آموزا چرى گرشكرا كرگئى على جائے گی۔ گر اب مول نے عرافه ري الور پرايک تهريلي آن تكی تى سايک اولاز عرافه دسته الى كى لاگئى كوگى على چينگه د يكه كردك كئ قود واولا:

" آ جا وَ ہای آ جا وَ مِی حمہیں کھا تھوڑی جا وَ ں گا''

اس جلے کی خاطب مای سے نیاد ورا جو تھی گروہ لی گل میں داخل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد تہد کی کا ا کا ا مرصل بھی جلد می آئیا۔ مولا را جو کے چھے بھا گا۔ آنگوں میں بیٹی گورٹی درواز دی تک آئیس اور پے چھوں پر پڑھ کے ۔ مولا کا گل میں سے بھا گر کرنگذا کسی حادثے کا چیس فیر مجما گیا ۔ اور حادث ہوا گر خود مولے کے ساتھای کے قدموں کی جانے میں کرائی کی جم کر کھڑی ہوئی اسی جہیں کے فیص کیوں گا'

11921190

الزکی نے وضاحت کی ''میں ڈرگرٹیش رکی ہ ڈریں میر سے دخمن'' ''بس انتخابتا دوتم ہو کون؟''

الای ذرائسکرانی ۔ اور بیرجان کر کہ و واس کے باپ کے قاص اور دشمن رکنے کے جمو نے بینے کی تھیتر ہے اس کا ہا تھ نیک تک جی تی آیا گر چر رہے کی طرح لیگ آیا اور وواس کی گرجانے وائی مرجس پننے اور اٹھیں اس کی گرجانے وائی مرجس پننے اور اٹھیں اس کی گرجانے وائی مرجس پننے اور اٹھی اس کی گرجانے وائی مرجس پننے اور اٹھی اس کی گرفت کا ساب ہو الاکٹر اس والامولائی کی جون میں وائی آچکا تھا۔ سانپ کچوے میں تیریل ہو چکا تھا۔ اس اپنی سدھ جدھ ندری و والا کو کیا کرتا ۔ واجو چکی گئ قومولائی وائی ہولیا تو یہ ھیا نے اسے بیکا وائی ارک گئے میں روگن ہولائی ا

کیتے ہیں جبت سے برا جادوا تی تک ایجادیس ہوا۔ یددلوں کو تخرکر لیتی ہے۔ جنگ وجدل اور خون اور خون اور خون ہے کوروک لیتی ہے۔ آئی میں بہاڑ کانے اور کچے گھڑے پر دریا عبور کرنے کا حوصلہ بیدا کر دیتی ہے ۔ گڑے ہو نے اور لیے گھڑے پر دریا عبور کرنے کا حوصلہ بیدا کر دیتی ہے ۔ گڑے ہوں وہ سے گڑے ہوں اور اور گئے ہوئے اور اور کی اور شخراد ہے کہ مینوال بنادی ہے ۔ افسانے کے خواصور میں افتام نے ان کے کہا تا کہ دیا ہے ۔ جب داجو کا تھیتر گلالی کے مند پر جھیٹر ما دویتا ہے اورائ کے ساتھی مولے کا افتاد کھی کر بھا کہ جاتے ہیں تکر گلا خود کھی ایست میں کر جاتا ہے تو سکتے میں آیا ہوا مولا افتا کے طرف بھیک کراہے یا ذوے کھی کر افتا تا اور یو کی ترق ہے کہتا ہے "دریدتم کوئی دے دیتا پر حمیس تو دوایا جنا ہے جو سکتے میں آیا ہوا مولا افتا کے طرف

## البحل \_\_\_\_\_اس ليے جاؤا يا كام كرو''

گلاسر جملائے ہو لے ہو لے چلا کل میں مزاگیا تحراف نے کوئی ابھی ایک ایک اورمو ڈمزیا تھا۔ مولا کھاٹ کی طرف برد جدرہا تھا اور فوفز دو پہلے بہت رہے ہے کہ اس کی مال چینی چلاتی اور بھا گی ہوئی آئی اورمولا کے ماس آکرنہا بہت وحشت ہے ہو لئے گی۔

" تھے۔ گلے نے تھیز ماداورت فی آبا چیکے ہے۔ ارے تو تو ہمراطان این تھا۔ تیرا گذا سا کوں نا نھا اور اپنا سر پہنے ہوئ اور ابنا کی دک گی وربیت زم آوازش ہیے بہت دور ہے ہو گی اور ابنا ہو لے؟"
اپ سو المان کو کیاتا تا کہ و کیوں رور باہے۔ وہ گلے یہ وار کیوں ٹیش کرسکااوروہ اتنا ہے ہی کیوں ہے؟
"مولے گذا ہے والے نے جا دہائی پر بیٹھے ہوئے اپنا ایک با زوا تھوں پر ڈرا ااور لرز نے ہوئے بوزن ہے والے سے الکل معموم بچوں کی طرح ہولے ہے اولا

"لو كيا بروول بحي دين"

اجرد یم قاتی کی جگفتہ کائی البید کوئی اور محفل آوائی مشہور ہے۔ وواکی زند ول اور ہر دم بشاش بہا تی رہے والی رہے ہوائی اور محفل آوائی مشہور ہے۔ وواکی زند وی بھرا ہے۔ پی ک دوسروں ہے بہت مہرا ہے۔ پی ک دوسروں ہے بہت مہت اور خلوش روا رکھتے ہے اس لیے بہت حمال بھی ہے اورا حباب کی چھوٹی ہے فلطی یا مرد ہری کو بھی محسوں کرتے ہے۔ گر چھپا ہے نہیں ہے اس کا اظہار کروجے ہے اور بال کی کھال نہیں تکا لیے ہے۔ معذر رہ یا وضاحت کروجے ہے مشکس بھی ہو جاتے ہے۔ ان کی قالمت بیائی ان کیا قبانوں میں ایک زیر یہ بیائی کی خراج ہوئی ہے۔ ووکر داروں کے معنی پہلو وک کے کرا ورثو فیوں ہے لیم بین توک جو کے اور کا کروں ہے انہا توں کی ریڈ البینی میں اور کا کروں ہے انہا توں کی ریڈ البینی میں امنا فیرہ وجانا ہے۔ گران کی طبیعت کی پیٹو ٹی اور قرادت ان کے کا کموں میں ڈراڈیا دوا جا کر ہوئی تھی ۔ اب تو

احد ندیج قامی صاحب ایک مجت کرنے والے، نیک ول اور شریف اشان ہے۔ جس ماحول اور مریف اشان ہے۔ جس ماحول اور معاشرے می ہمارے بھٹ ہے وردسینٹر اورب اور شاع خط اور کتا ہ کی رسید تک جوانے کے روا دار نہ موں اور ساتوں اور کتا ہوگئ جوٹی خوشیوں اور مامور بھی ہوں اور دوستوں اور فزیروں کی چھوٹی خوشیوں اور

عُمون بن شرکت کریں اِ خدالکو کرا حوال ہری کریں۔ پی نشست سے اتھ کے کلیٹات وصول کریں اور گلے لگا کر لیس گرقامی صاحب بیا کرتے ہے۔

جناب احدیدیم قاتی نے جربے راونی زندگی گزاری اورائے چھے تھیے تھیے اور ماید چھوڑ گئے وہ بھی اور میں اور میں کا جوسر ماید چھوڑ گئے وہ بھی والوں سے تو ند جو گا۔ فون کے ایڈ یئر کی حیثیت سے انھوں نے کی ڈیکسلوں کی رہنمائی اور حوصلا افرائی کی۔ وہ انقابر ہم سے چھڑ گئے ہیں گرا پی گر بول کے ور سے بھیشرزند ور ہیں کے سیس جھتا ہوں کہ وہ شعروا وہ کا ایک عظیم دریا ہے جوان گئے انتہا رکو تی کراور بہت سے تھیتوں کھلیائوں اور سحراؤں کو سیراب کرنے سے بھلا اور اور سے ایک عظیم دریا ہے جوان گئے انتہا ہوگئے کراور بہت سے تھیتوں کھلیائوں اور سحراؤں کو سیراب کرنے سے بھلا اور سے سے میتوں کھلیائوں اور سے اور کا اور بہت ہے۔

\*\*\*

## ڈاکٹر ناہید قاسمی

## احمد نديم قاتمي: لطورافسانه نگار

قد رہ کی طرف ہے احدیدیم قامی کو جر ہے رکھنے وفورے نوازا کمیا تھا۔ شامری کے ساتھ اُن کے فی انسان ٹیگاری نے کئی مدارت ملے کے ۔ یا لآخرونل ذوق اور صاحب ارائے ماقدین نے اُن کی آئی عظمت کو تشلیم اور آن کے منفر وائر از بیان کی تابند گی اور تا زگی کاا حتر اف کرلیا اور کہا کا موضوعات کے تنوع کے علاوہ ان کے اکثرا قبانوں میں بے مدکروائی، سے اُئی، وقار اور نا ٹیرے اور تراً سے اظہار کا وصف تمایاں ہے۔" احمد نریم فاعی نے اردوہ فسانے کوئی شاہ کا رویا دگارافسانے ویے۔ان افسانوں کے کر دارواقعات قار کین کی یا دون میں ان مٹ میک بن کر زئیر و رہتے ہیں۔ا ہے فن ما رون کے ڈر بھے نہ میم نے ٹابت کیا کہ اٹھیں ا قبیا نہ تو کئی کی خاص صلاحیت، میعار اور ہنہ حاصل تھا۔ انھوں نے متنوع سوضو عاملہ کوایتایا۔ افسانے کی کنیک یں ٹوبصور مد تج ہے ہی کیے۔ احمد تر یم قامی کے انسانوں کے ما مصطفح اور تھے ہوئے اس ان یں کوئی جمول جیں ۔افسان طویل ہو یا مختبر و وکسی طرح کے دینے جیس دینے دیے ۔روزم و زندگی ہے لیے جھوٹے چھوٹے واقعات اور عام کر داروں کوائی خاص قرینے سنڈ تیب دیتے ہیں کہ و وال کے ڈریلے اپنے مضبوط اور وسيح النظر باست خيالات ونظر باست، ينتدافكا راور يبيلودارتهو راست كوتمالات كريلين عن كامياب رجے ہیں۔ یہ سب ہی خولی ہے کیا کہ قاری کا تجسس اور دلچیلی کیائی کے آغازے آپ کے حروث اور کلاکس اور پھر اُس کے اعلام تک برقر اردیتے ہیں۔ بیندیم کے فی تلوی کا کمال ہے کہ قاری افسانوں کوشروٹ کر تے عی ان کی گرفت میں آجا تا ہے اور پھر تھال فسانے برجے بغیرروی نیس سکتا۔ انسانوں کے اعتبام آ ہے جہران کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ووا نوکی کیفیتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ووالی کا کتامت میں داخل ہو جاتا ہے جمال ڈوبصورے ونیا کیں اینے سجی رگوں کے ساتھ اپنے قاری کے لیے نے سے وروا کردیتی ہیں۔ جمال ذکو بھی بیں اور شکھ بھی ۔ جہاں کیک بھی سے اور تسکان بھی ۔ ندیج کواسینے مفر داسلوب بیان برقابل رشک مہارت حاصل ہے۔ ان کی خدا داوٹو لی تحریر کاحسن متاثر کن ہے جس کی تیرے انگیٹر سادگی ویُرکاری، مے تکفی وروانی اورا تفاظ کا درست انتخاب أخیس پُر کشش و بُروقا رانشا بر داز کہلائے جانے کا استحقاق دیتے ہیں۔ بیا روال مساد وگھر ابواہ تا زگی اور دیجی ہے جربی ہیں جبن ہیں و جین ہے وہیں ہے صدیما تا تیم بھی ہے۔
اس کی معتدل تبری ایمانیت اور تمثالیت کے باوجود قاری کسی ابہا م یا الجماؤی شخص بنا ہے وہ ہوتوں گاور اسلوب کی شخص کے دائز ہے ہیں رہتا ہے۔ احمد ندیم قاتی کا شاعر ہونا بھی اٹھیں اس گلیتی نئر عمل فائد وو ہے اسلوب کی شخص کے دائز ہے ہیں رہتا ہے۔ احمد ندیم قاتی کا شاعر ہونا بھی اٹھیں اس گلیتی نئر عمل فائد وو ہے آب کی اٹھی اس کے الحق اور شائن کی شخص نے گئیں بھی اس کی نئر کا توا از ان کھونے نئیں دیا گلیتی مرحد میں واضح طور یوا لگ وقر اور بھی ہیں۔ وراسل شخف ان کی نئر کا توا از ان کھونے نئیں دیا لی کہ تر اور تھی ہیں۔ وراسل شخف سے گلیتی جہاے اور انتہا کی آرز ومند کی نے واشع کیون اور گیر ہے گئی دیڑوں کے طاب نے خدیم کے اسلوب نئر کو جھی منذر وحیثیت وے وی ڈا کر میلیم اختر اسے ایک مضمون میں لکھیج ہیں ک

"اجرز یم قائل نے تھی اظہار کے دورہ سیمیز کم لینی شام کیا درافسانے کا اختاب
کیا۔ یددونوں میز کیم ایک دوسرے کے رنگس کھے جاتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں
ے دائی نہیں اور اسلوب کے تقاضے بھی جداگانہ ہیں گر قائلی صاحب نے اپنی صفحی جداگانہ ہیں گر قائلی صاحب نے اپنی محقیق آو انائی سے بردوکا حق ادا کر دیا ہے اور یہ ہو گیا ہے ہے۔ "(۱)

جب كاطبر رضوى كاكبنابك:

"اردوادب میں کسی بزے شام نے بزی کہانیاں نیس کھیں اور کوئی تھد نویس بزا شام نیس بن سکا۔ احمد ندیج قاعی اردوادب کی تاریخ کی اولین شخصیت میں جنفوں نے ہر دوامنا ف میں کیساں قدرت اور کیسال شہرت حاصل کی۔ یہ بذا معد خودا کیسا ایسام جہدا کیسائی تو قبر ہے جس سے مرف قاعی صاحب کونوازا گیا۔"(۱۲)

وور:" سلات نود گروات " (۱۹۳۴ ما ۱۹۳۳ م) " از آنگل " (۱۹۳۵ م) پوازن واعتمال کا دور ہے نی میر ا الرفت معبوط مورى \_ \_ كمانى كى فين ش كمررى \_ \_ نمايا ل بات ي يك تراً ت آموز، تناها ورواضح الذاذب به (٣) تيم اوور: "آسيك" (١٩٣٩م): "آس يال" (١٩٣٨م): "ورود يوار" (١٩٣٩م) "منانا" (١٩٥٧ء) عرض السائلاري على تلق تج إت كيرا أسانول كلفة لفظ اور جمل جمل عن برواتع ، بر مكالے يس يوري في توجيعلكتي ہے رطويل تر افسانے بھي بين اور مختر بھي ۔ بيانيد بھي بين اور تاثر اتى بھي۔ جنگ عظیم اور تحریک خلافت کاذ کر بھی ہے۔ اورامن آتح یک آزاوی بترتی پہندتح کے بقتیم ،فسادات اور اجرت كالبحى بليغ ايماني اندازين ذكر ب برام اربت بحى ب كفلى حيقت بحى بدافسانے حماس بحى إن اور بروائش والراكلية بي - وكوي وية بي اورتسكين ين بنيات بي باغرض بدكراس ووري في شابكا رافسان لکھے۔ (٤) جو تھا دور " بازار حالت" (١٠٥٥ ء)، " رک حا" (١٩٥٩ ء)، " کمرے کر تک" (١٩١٣ ء)، " کیاس کا گھول" ( ۱۹۷۶ ء ) '" نیلا پھر" (۱۹۸۰ء ) میں پکریکی فیرینہ وری لا زائد ٹیس اب ایک جملے میں بہت بکر کر ڈالتے ہیں اور تھوڑے میں بہت بکر سمیٹ لینے کار بخان ہے۔ سادگی ترش کر مزیے تھر گئی ہے۔ نے اور مختلف موضوعات میں مبدید علامتی رنگ میں اور دلچیں اور نا زگی کی فضا کی مہک بڑھ کئی ہے۔اب يُرسكون في بها ذُب مواني ہے ۔ اواگر و كے حالا معالج رہے ہر لے نشل۔ اب تك تو بما معالجي جي اور جبالت سے ہے۔ برطرح کا انتصال ہی جاری ہے۔ ذکھ اور تعلسی میں کی ٹیس آئی لیکن اب کروا روں ہر ہے ہی غانب نیں مثلا 'جونا' میں تکفی کرا ظہار محبت کیا اور اینا حق ما نگا۔ اس دور میں یا ک بھار مصابح کو ل ہے بھی حوصلے پستانیں ہوئے۔ (۵) یا تھاں دور "کوہ بیا" (۱۹۹۵ء)،" پت جز" (۱۹۰۵ء) تا جیساجاتا ہوا سورت این کرن کرن سین ہے۔اس طرح اب بے مقصدہ اسے کام تعمل کر لینے کا اندازے ۔یا دداشتوں کو ا كنماكر لين كارويه بي راقعات كاندازي خاركيكي لكياوراقعات يحي لكين رب راي دوري مل کی لکسی غیر شائع شدہ تحریر ول کیکمل یا تھر ما تھمال صورت میں شائع کروا دیا ۔ مثلا ما تھل یا ول ایت جمزا کے دو فوبسورے باب اور بہت میلے لکھامعنی خیز باوات اس رہے ہے" (اینی: ام یک ریوز ایک ابوو")۔ احمد نمیم قامی کے انسانوں کے ہر بھو سے بی بہت ایتھے انسانے شامل ہیں جب کرمیر سے زویک جن بھولوں میں يهترين اورزند وجاويه افسانے زياد وقعدا ويس بين أن يس أدرود يوار أنا النا النا الركب حنا النا أزار حياسة أم " كمرے كمر تك"،" كيان كا كھول" اور "كو و بيا" شاقل بين جب كرا آليے تين تين طويل ترين ماولت

نماا فسائے ہیں جن جن جس بہت مشہور پر معتی اور دل کش افسانہ مہیر وشیما ہے پہلے، ہیر وشیما کے بعد'' بھی شامل ہے ۔

اوب بھاطور پر زندگی کا عکا ہی ہی ہاور مشمر ہی ۔ اوب کی وسے بہتی میں زندگی ۔ کے تمام ہوائے تھی کو رہو جاتے ہیں۔ اوب ہے بھی زندگی اور سان پر مختف صیفیتوں ہے انتیازی اخاز میں بہت حساس ول ، سخید والری وفی تخید کی اور مختف جینوں ہے عکا کی بھی کی ۔ معدشکر کر قد رہ نے انھیں بہت حساس ول ، سخید والری وفی تخید کی اور مختف جینوں ہے عکا کی بھی گی ۔ معدشکر کر قد رہ نے بھی اصناف اوب ہیں خوب بے صدر رفیز والے بھی اور بھر ہو وفی وقیق تو المائیاں ووجہ کی تھیں جن ہے انھوں نے بھی اصناف اوب ہیں خوب کا م ایاا ووا ہے جید کی ممتاز تر بینا اوبی مختصب رہے ۔ ان کے اور است ان کی پوری معدی پر فرایاں رہے ۔ ان کی متبولیت اس لیے بھی ووچہ بریون کی افھوں نے بیزی نظاست اور مہارت سے انسانی رو بول اور مقالی رگوں کی متبولیت اس لیے بھی ووچہ بریون کی افعوں نے بیزی نظاست اور مہارت سے انسانی رو بول اور مقالی رگوں کو آفاقیت کا رفیج ویا ۔ ووشر وی سے آخر تک انسان ووست فن کار رہے ۔ ان کے فن یا رول نے بینارہ فورک حیثیت مامل کر نی جونسل ور نسل روشن ویے رہیں گے اور اس مست آنے والے نے اوبیوں کوروشن رہنمائی میں گئی رہے گی۔

احمد نیم قاتی کے فسانوں میں جلال بھی ہے اور بھال بھی ہا اور کا رکی بھی ہے اور وقار بھی۔ ان کے افسانے فنی وقری فاظ سے سربلند ہیں۔ بھول اسلوب احمد افساری الاحمد ندیم قاتی کی ہوئی فوئی ہیں ہے کہ ان کے بہاں اعلی فنی کار کی تر اُسٹ اور صدافت کے مہا تھ تہذیب اور دل سوزی متاشت مہاند وی اور ہدروی، رفافت کا جذبہ برقدم پر ہما راساتھ ویتا ہے۔ ووائسا توں کے سامنے ایک آئیز بھی رکھ دیتے ہیں جس میں ان کی فو بیاں اور خامیاں بلائم وکا سے جو کس آئیس اورا کی معیار بھی جہاں تک افسی کھڑتا ہے۔ "(۱۳)

جب ك على هم ف ركت والفيديم كا كبنا ال

" من خلاقی اور دو مانی قد روال کا منکر نیل، می دا زهی مو تیسی مُنذ دا دین یا کو من پاتوان بیکن لینے کو مشرق اخلاقی کی ہے جرشن نیس مجت کی ہے ہے۔ بیات مسب اور سے دیا در ہے ، غلومی برستے ، بی بولئے ، ہے تعصب اور ہے دیا در ہے ، غلومی برستے ، بی بولئے ، ہے تعصب اور ہے دیا در ہے دیا در ہے دیا در ہے کو سے دیا در ہے دیا در ہے کو میں برو کر سے ای کا اعلان کر نے اور طالم کی طرف بر بر بازا دائلی اٹھا کرا سے خلالم کی دور کا تناہد بر میں بی الاعلان کی بول ہوں تو جیسے انسان کی دور کا تناہد بر میں بی تھوں بور جب میں ملی الاعلان کی بول ہوں تو جیسے انسان کی دور کا تناہد بر میں بوتی ہے۔"

نديم كافسانون على موضوعات كى رفكاركى، وسعت اورتوع قابل قدر ب جب كراسلوب بيان كى

خدرت، شکنتگی اورنا زگی پرنا ٹیمر ہے۔ اس دور اس ہمارے پیٹر تخلیق کا رہے وو دو تو وعات پنی کر آن اس می کا کی وقت نے کی کر آخ ہیں۔ اس سلیلے علی ہے جی رہا ہے گئی۔ ان کی نے یہ کیا گران صدول کو ڈا اس میں کی کو ڈا سے ہائے تک کی تاریخ کی کر ایک کا ان صدول کو ڈا اس میں کی آخری ہم کی آخری ہم کی اس میں کی وجہ سے اس کے ہاں ایسے انسانوں کی لقدا دزیا دوجو گئی ہے جن عمل کی خاص تھا۔ انظر کی تخر آخری کرنے کی جوائے کہائی کے اس ایسے وجود در اکتفاا درا جن کو کہاں اپنایا گیا ہے۔ اس سے قامی کے ہاں موضوعات کی رنگار کی کا سال بیند و آئی کے ہاں موضوعات کی رنگار کی کا سال بیند و آئی ہے ہاں موضوعات کی رنگار کی کا سال بیند و آئی ہے ہیں دو گیا گیا ہے۔ اس سے تامی کی کے ہاں موضوعات کی رنگار کی کا سال بیند و آئی ہے ہیں دوروں کی انسانوں کا موضوع بنایا ہے جو جہالت کے مظاہر ہو گئے ہیں دو تھیں دو کیا گیا ہے ہو دست کو بھی قامی نے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ اس سے بیند و کی تاریخ کی تامی کی فراحمولی تخلیق کار ہے۔ اس سے بیند و کی تامی کی اوروں کی تامیل کی خراحمولی تخلیق کار سے انسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ اس سے بیند کی مطاب اور قامی فیر معمولی تخلیق کار ہے۔ اس سے انسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ اس سے انسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ اس سے بیند و کیا ہے اس موسی کی خراحمولی تخلیق کار سے انسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ اس سے انسانوں کا موضوع کیا گئی کار

ڈاکٹرا ظیارانڈ اظیارکا کہناہے کہ '' بھٹی کی ایجہات انسانوی تضویری احمد یم قامی کے یہاں انظر آتی ہیں۔ بور ساردوادہ میں اُن کی مثال ملنا مشکل ہے۔''(۵)

ندیم کے فہی افسانہ نگاری میں بھی صوافت ہندی سب سے اہم ہے۔ ان کا پُرسلِق المرزِ تحریر سادہ

احدد یم قائی نے دیمان اور جری دونوں طرز دندگیوں کا گہرا مشاہد واور مطالعہ کیا۔ ندیم کے آبا واجداد مراب سے ہے۔ ووافغانستان اور ایس مان سے ہوتے ہوئے بلغی دین کے لیے وادی سون سیسر پہنچا ور پہاڑی گا دُن افکہ بسایا۔ فاغران کے ہزرگوں نے لوگوں کو دی اور افلائی تعلیم دینا جاری دکھا جب کہ آبائی پہنٹوکا شے کا ری رہا۔ فریم بھی اُن کرتے ہیں۔ چوں پیشوکا شے کا ری رہا۔ فریم بھی اُن کرانوں میں سے ایک ہیں اور کرانوں کی خوج تر بھائی کرتے ہیں۔ چوں کہ وہ کا رہ اس لیے شاہر کا رہ اس ایک جو اور کہ انوں کی خوج تر بھائی کرتے ہیں۔ چوں کہ وہ سے فن کار ہیں اس لیے شاہر کار اور زند وجاوج افسانے بھی گئیش کرتے ہیں۔ فریم نے اور میں جا کہ اور زند ورہ والے افسانے تو ایس (۱۹۵۰) کے قریب افسانے کیلئے شہری حیاجہ پر بھیائی (۱۹۵۰) کے دوسرے والے افسانے کو یہائی دیگر کے دوسرے افسانوی جو باتی دیگر کی کے دوسرے افسانوی جو باتی دیگر کی کے دوسرے افسانوی جو باتی دیگر کے اور دیتان میں جدوستان کی ویماتی زندگی کے افسانوی جو باتی دیگر کے کہ دوسرے افسانوی جو باتی دیگر کی کے دوسرے افسانوی جو باتی دیگر کی کے دوسرے افسانوی جو باتی دیگر کیائی دیگر کی کے دوسرے افسانوی جو باتی دیگر کی کے دوسرے افسانوی جو باتی دیگر کی کے دوسرے افسانوی جو باتی دیگر کی کے دوسرے دیاتی دیگر کی کے دوسرے افسانوی جو دیگر کی کے دوسرے دیگر کی کے دوسرے کا دور زبان میں جدوستان کی ویماتی زندگر کی کے دوسرے دیاتی دیگر کی کے دوسرے دیگر کی کے دوسرے دیں کو دیکر کے دوسرے میں کہ دوسرے دیاتی دیگر کی کے دوسرے دیاتی دیکر کی کر دور زبان میں جدوستان کی ویماتی زندگر کے کہ دوسرے دیں کر دور زبان میں جدوستان کی ویماتی زندگر کے دیکر دی کر دور زبان میں جدوستان کی ویماتی زندگر کی کو دوسرے دیں کر دور زبان میں جدوسرے دیاتی دیاتی دیگر کی کر دور زبان میں جدوسرے دیاتی کر دور زبان میں جدوسرے دیاتی کو دوسرے دیاتی کر دور زبان میں جدوسرے دیں کو دیاتی کی دوسرے دی کر دور زبان کی دوسرے دیں کو دوسرے دی کر دور زبان کی دوسرے دیں کر دور زبان کی دوسرے دی کر دور زبان کی دوسرے دیاتی کر دور زبان کی دوسرے دی کر دور زبان کی دوسرے دی کر دور زبان کی دوسرے دیں کر دور زبان کی دوسرے دی کر دور زبان کی دوسرے دی کر دور زبان کی دوسرے دی کر دور زبان کی کر دور زبان کی دوسرے دی کر دور زبان کی دوسرے دی کر دور زبان کر دور زبان کی دوسرے دی کر دور زبان ک

نوم کی اور نو جوانی میں ندیم کو افسانہ نگاری سے مطالع کی حد تک ولی جہی تھی۔ اپنے مر پرست بھا ( کہ والد تو ندیم کے بھپن می میں فوج ہوگئے تھے ) کی لا بھر ہری ( کیسبل پور ) میں دیکے رسالوں سے اور گاؤں انگہ کی جھوٹی می سکول لا بھر ہری کی کتابوں سے افسانے پڑھے۔ ویس افھیں پر بھم بیند کے افسانو کی جھوٹوں تک رسائی بھی بورتی ۔ اس سے پہلے وی گئیتی فن کرتو رہے تھاور کم بن سے ہی اپنی مقالی ہو کی میں شمر ( فصوصابو لیاں ، پہلو و رہا ہے کی گئیاں وغیر و ) کہ دہ ہے تھے۔ اس لیے ان کا بنیا دی اور بھان شام رک کی افر ف رہا ۔ ان کی اولی اشاعت کا آغاز بھی نوعر کی لین سماری کی عمر میں جنو رکی اموا ا و سے شام رک کو رہے ہی بوا جب کے حسولی تعلیم کے دوران بھاول پور کے کا نے میں اپنی مطالع کے شوقین کا نے فیلو دوست بھی خالد اختر (جو بعد میں مشہور رہتر شار ہوئے ) کے کہنے پر انہی ہیں ہری کی تمر سے افسانے لکھا اور مثالت کروانا شروع کیے ۔ آغاز میں و یہاتی زندگی کی حک کئی ۔ اس کی وجہاوروضا حت ما دے اس کسان فن

ندیم نے ویہا مداور ویہاتی کو فود و کی دکھاتھا۔ اُن کے درمیان اپنی زندگی کا اہم اور پُر ہوتی تھے۔

گزاراتھا۔ تو پہ آزاوی میں صدیمی اپنے گاؤں اپنی وادی میں دو کرایا تھا۔ صول تعلیم کے بعد و رہی معاثل کے لیے شہروں میں جا اپنے تک ویہا مدین رہ اور و بال کا مشاہدہ کیا۔ ای لیے دیکی زندگی کی نہایت فطری بھل ورحیین عکائی کی ہے۔ اُنھوں نے گاؤں کی فضاؤں اورگاؤں والوں کی مصوبیت اسادگی اصاف فطری بھل ورحیہ مورثی ہی بیان کی ۔ چوں کہ ووا کے حماس اور درورد دول رکھنے والے پخون کا رہیں اس لیے شہروں میں بسرام کے باو ہو دہی دیہاتیوں اور وہاں کے قود وار مقلسوں کے ذکھ ہے جا رگی ، مجود کی اور ہیں اس لیے شہروں میں بسرام کے باو ہو دہی دیہاتیوں اور وہاں کے قود وار مقلسوں کے ذکھ ہے جا رگی ، مجود کی اور ہوتی کو اور آئی کے دوئن میں مورث میں بسرام کے باو ہو دہی دیہاتیوں اور وہاں کے تو دوار مقلسوں کے ذکھ ہے جا در گی ہے دوئن کی ہے دوئن مورث کی مورث کی اور کروایا ہی ۔ دیجی مجایا کو فت کرنے والوں کو گن اور مورث کی اور کروایا ہی ۔ دیجی تو کہ اور کروایا ہی کہ دوئن کی ہو تھا کہ دیا ہی اور کروایا ہی ۔ دیجی تو کہ تو تھی ۔ بھی کھا کہ کہ تا ہوں کہ دو مقامیت کی جیا بی اور دی کی در اس کیا تھا تھی دوئی اور کروایا ہی در کیا تھا گیا تھی ہی دوئی اور کیک در مقام کی در کا تھا تھی کی جیا بیں اور در بے ساس لیاس کیا تھی اور کیان وار کین کی این کی خوا بیں اور دیا میں در تھا ہیت ہے گاؤ تیت کی جیا بیں اور در بی ہر مقام کردیا میں در کیان وار کی جی ایں اور دیا میں در در در کان در کیان وار کی جی ایں اور دیا میکان وار کی جی ایں اور دیا میکان وار کی جی ایں در در کیان وار کی جی ہیں۔

یہاں میلے ندیم کے دیری افسانوں ، خاص طور دیری افسانوں کے موضوعات اور کروارول برایک

نظر ڈالنے ہیں کہ ندیجے نے ایک چھولی کے صفحون کو ہورنگ سے با خرصا ہے۔ ڈاکٹر طاہر وا قبال کی دائے میں الاحد ندیج کا کی کا دیجات فطرت کے شہت وقتی پہلو وُں کی آبا جگاہ ہے۔ راست الدار، بےلوث جذب ہو اکبر سے اور ساو وافعال وا عمال و چیجے وفطرت کے ساوہ ساوہ اظہار ہے و بہاں دیجات کی چیلی اکائی بچی ساوگی کا آبات و کھائی دیجا ہے جس شر معفید کا تمکہ بھی زیا وہ تکین ٹیش ہے۔ بیروہ کھر الار بنیا دی جذبوں کا ساوگی کا آبات و کھائی دیتا ہے جس شر معفید کا تمکہ بھی زیا وہ تکین ٹیش ہے۔ بیروہ کھر الار بنیا دی جذبوں کا حال دیجات ہی جس میں شرک میں جسے بیرہ کھر الار بنیا دورا زلی حال دیجات ہے جس تک ایک جدید دنیا کی آلائیش ٹیس کینی ہیں ۔ یوں بیافسائے نیچے کی انسان اورا زلی فطراق میں کے برا ورا ست مطالع بن جائے ہیں، جس شرک تمام تر دیجی خوشیووں کا ذا نکتراوران ذائقوں کی کھرائی منواس کھی ہے۔ یہاں کمیان بھی رور ہاہے اور زیمن دار گھری جودے۔ ''(۹)

نعو بھائی نے ایک کتاب کے دیا ہے میں لکھا تھا کہ 'اوادی سون سیسر ، پائی سے باہر آنے والی و نیا کی ا مہل ختلی ہے۔ بیٹی و نیا کی قد بھم ترین وا دی ہے۔ روئے زمین پر چھلے سندر کے اس پہلے اور واحد کنا رہ کا ا جُوست ''کو ہستان نمک'' ہے۔۔۔۔ بہاں کی جنا نمیں اپنی مرکم از کم چھپن کروڑ سال بتاتی جیں اور ان پر اعتبار کرا برن ہے۔ ابر جی ارضیا میں نے اس وا دی کوارضی علوم کا تھا نب کھر قر ارویا ہے۔ '(۱۰)

حق قریب کردیم کے بھی افسانوں کو پر کھی لیکن اس کے لیا ایک بوری کتاب لکھنا ہوگی۔ اس ایک مضمون میں یہ تعمیل کہاں جا پائے گی اس لیے چید ہ چید وافسانوں پر ایک نظر ڈالے جی ۔ ہوں قوحس وخیر، افسانوں میں تناور جیت نے ہوئے جی اس ان جی اس ان جی ان افسانے جی ان افسانے جی ان میں جیت کے ہوئے وی گرانا افسانے جی جن میں جیت کا ہر دیگ جا گیا ہے۔ ندیم کے پہلے افسانوی جموع نے جو پال "میں بہت سے افسانے دومانویت کی فضالے ہوئے جی ۔ ان میں " بے گنا ہ" کے دیمان اور جو ایر،" مساخر" کا نوجوان جے منزل ندل کی فضالے ہوئے جی ۔ ان میں " بے گنا ہ" کے دیمان اور جو ایر،" مساخر" کا نوجوان جے منزل ندل کی فضالے ہوئے جائے " کی خوب مورے الجنی و بھائی مورے کا اپنی محبت کا باقد ری کا بدلدیا پھر انتقام" کا نوجوان

جس نے محبت کی خاطرا ہے انتقام می کی قربانی دے دی۔ 'موز حاسیانی'' میں رومانویت اور حقیقت کیا متزان ے مجت کا انو کھارتک دکھایا ہے۔ مہلی جنگ عظیم کے میدانوں کا جنگ جوسیای مجت کے دم احساس ہے جی ندتها اللي فوت بوجائية والي محيوب كي يحول كي و كجه بحال عن جي عمر كزار وي ووم المجوء" اكولية "تماجس كا فوب مورت السّانة" طلاني مبر" مع فيض وارسوني فالم تقالم وارس الجي فربت عن أيني محبت بجاليخ عن کامیا ہے، رہتے ہیں ۔''طلوع وغروب' طویل افسانہ ہے جوغوبصورت ریکتانی ومیں پس منظر ہیں جاہے۔ شهری نشنفر برزی مکاری سے ایسے صاف دل ریکستانی ، دوست سنیل کی معصوم محبت زخمس کوجھی چیمین ایتا ہے اور آخراً ے بھی دھوکا دے جاتا ہے " کوئے" ہے مداوے صورت افساندے رہز بھاڑی جو ٹی کے شندے بیٹے جشمے کے باس ہے چو نے سے کمروند ہے میں دہنے دائی تمران بڑے بڑے تنہین خواب دیکے پیٹھتی ہے لیکن ا خوابوں نے تو ٹو ٹائ تھا اور حقیقت ہے مد<sup>سطو ح</sup>تی۔'' سلاہ وگر داہ'' میں شامل افسائے' المجھن' میں نوما بنا کا اضطراب کے جانے ووایدا کیسا ہوگالیوں ووقو بہدا جما نگل آیا۔ ایک لاک کی بے جبنی کو مجری نظر کے ساتھودلچسپ انداز ش تحریر کیاہے جب کافسانہ" فریب کا تحقہ" کی فریب فانی ابیر السرے محبت کرمیلی جب كرود وحد وخلافي كر كے توركى اور سے بيا وكرنے جل ديا ۔ خانی نے اپنى جن كي كئي دولت يعني سارے التك أفي الشرى ووعد وايدى تارى كے ليے تحف عن دے ديے اب وكركرتے ميں استانا "كے شان دار ا فسائے'' گنڈا سا'' کا ۔ جہاں اس میں غیور اتو می اور جری نو جوان کی ضد کی گنی کو دکھایا ہے تو و جس حسن ومحبت کی نفا ست اور لفافت کو بھی تمایاں تر رکھا ہے۔اس بے مدنیس انسانے پر بہدائلم ہوا۔ کراچی ٹی وی ہے جب السائدة واسعى صورت على سليق على كياتها تواسد بعديد كياتها تعاسف المرت نوجوان ا واکارمنورسعید نے مولے کا اورایک ٹی ٹوش شکل اوا کارونے راجو کا کر دار جمایا مشہورا وا کا رجم علی نے تدمیم صاحب سے اس اقسائے مرارد وقلم بنائے کی اجازے لے فی جس سے او کے کا کر دارمجریلی نے خودا داکرنا تھا ليكن أس سے يملےي ايك اورظم ساز نے نديم سے يو چھے بغيرا وركوئي مشورہ كے بغيري اور تلے دو بہت چلتے والی وخالی فلمیں" وحشی جنٹ اور مولا جنٹ" کے مام ہے بناڈا کی بہن میں ندم کے فلیق کیے کروا رکی خوب صورتی کو تیاہ و بریاد کر کے رکھ دیا گیا۔ موسلے کوسرف ایک ظالم وحثی گندا سام دار قائل سے طور بروش کیا گیااوراس کی انسا نہت ،آس کی حس جمال آس کے احساس محبت کی نظامت ،اس کے دل کے سوزوگدا زکو تظرانداز كرديا \_ با فكل اس طرح كاظلم نديم كايك اور بع حدمتيول انساف" برميشر تلف" كرساته يمي موا

ہم محبت کے موضوع کے گر دیکو سے تریم کے افسانوں کا جائز ہے دہے تھے۔ ''درگرہ جا'' کا افسانہ " التم " الك الازمر جوزے كي يُرخلوس محيت كا الوكھا رس ليے ہوئے ہے۔ جب كر" جن والس" بھي الوكھا افساند ہے۔ براسرارفضااور ماحول میں جا رکر داروں کے درسیان فتی محبت کی اس تجب اور ضفب کمائی میں محبت کا فلسفہ دا منتج ہوتا ہے مصور منت حال بڑائی ہے کا بیک دوسر ہے کی طرف ، دوسرا تیسر ہے کی طرف اور تیسرا چو تھے کی فرف ماکل ہے۔ یا تو ہولی ہے والس بیکمال سے اور بیکمال راجے سے متاثر ہے۔ ای مکسن تھے بی على مجت كے ليے قر إنيال ويكستى كياني الو كا انجام تك النجاق ہے۔ مجموع الكرے كر تك الحافات ''مجرم''میں ثہری امرا کے ایک گرو وی شراب نوشی اور قرستی کے درمیان علیدین کے لئراز میں اپنے ہی بہتوئی خالدے میت کا میراف کر لیتی ہے جب کر افسان "ہما ڈا" میں ملکھال کیڈ کشش آ تھوں کے سین شطے کا دیدارا تنا محرائی ہے کیا تمیا کہ وہ تجمد کررہ کئیں۔ یہ دوتوں افسائے ایمائی اورعلامتی انداز لیے ہوئے یں۔ایک اور توب صورت افسانوی جموع اس کیاس کا پھول" کے انو کے افسانے " تیر" علی جموئے قد کا شہرازید قیدوی موجیس اورید سے در سارا و سار کتا ہے۔ اس کی محبت کا رنگ طافرا تدمے جب کا اسے ام چرے" میں عام ی حبت کی الین مخلف سے خاص اقداز عل کی ، دلچپ کیانی ہے۔ مجموع" نیلا پھر" کے عقبول افسائے" عالان" بین اس امر کا ظہارے کہ امیر اوراو لیے کمرائے والے فریب اور نیل طبقوں سے تعلق ریخے والوں کومیت کرتے و کھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ عالان بہا در ہے۔ ججو ری اور بے بسی کا جراً معہ ے اور فرسی وغلسی کا اُن تھک محت ہے مقابلہ کرری ہے۔ یہت خود دا راور مضبوط لا کی ہے اورا تناحوصلہ مجی رکھتی ہے کہ اظہار محبت بھی کروے۔" کووئا" کا بے مدمتاز کن خوب صورت افسانہ انچ واہا" تا تا ہے ک ميت قراني الكن سادر مبت قرباني دے مي كتى ہے۔

عمیت براس تیم تی ہوئی نظر کے بعد ندیم کے نسانوں میں تاتی ، معاشی ، سای مسائل کے ملیلے میں غربت، جبالت عدم مساوات، بيانعاني علم اور مرطرت كما يخصال كيمونمو عات كوجا نيخ بن - في مبلودُ في رمضمون كرا فرص بات كري مج "جوري" كامتكوجورتونيس مرفرغ يب فرور السال لي آس برجمونا الرام لکاویا کیا ۔ ے گنا ہی تا ہت ہوجانے کے باوجو اس سے چھینا ہوا مزودری کا سکہ تک تھائے وارتے وا پر نیس کیا۔ ''سوتے کابار'' عمی فریب ایسے نے اپنی بیاری بنی کیجیز میں سونے کا ہارو سے سے لیے سخت مز دوری کی لیکن عین با راست کے سما ہے ملا کم ذیلہ ا رئے اُس خالص سونے کے بارکونعلی قر اردے دیا۔ بید ا بک معصوم ساا فسانہ ہے۔" شعلہ نیم خورد و" میں ایک گاؤں کا ساوہ دل خریب نوجوان اور وہس ہے گاؤں ک ساوہ دل فریب از کی اتفاقیہ را ویس لمے۔ دونوں اینے گھر والوں کی بردی مشکل سے حاصل کی گئی جزیری دور وبيها توں ميں مقيم إلى التي ما نبول كو ينجائے قطے تھے ليكن دونوں كورائے عي ميں طالم السروں نے أبو ت الياا ور ووخانی ہاتھ رو گئے ۔حسین تیٹھے منظر میں کڑوا بت تھل گئی۔'' رئیس خانہ'' ندیم کے شان دارشا مِکارانسانوں میں ہے ایک ہے۔ وادی کے فوے مورمد مناظر میں فنلو بر ال ادران کے بیدے مشتل جونی ی فریب محر بنوش ماش فیملی کا ایک نووفرش امیر شمری نے برای ، کاری ہے استحصال کیااور و وقواہشوں کی معمومیت بھی أما بینے۔ ایک اور شامکارا فسانہ" المحداللہ" ہے۔ گاؤں کے توجوان جسین اور پر وقارمولوی نے گراستی تو آگاہ کرلی۔ شرافت سے زندگی کر ارنے ملکے لین اور کے کئی بچوں کی پیدائش اور یہ لئے زمانے میں لوگوں کی قدیم روا باست سے عدم ول چھی نے اُن کی معاشی حالت ڈکر کوں کر دی ۔ آخریش تو بت یہاں تک آئیجی ک ا بين محسن جوبدري في واو كرا شقال كي في كوفوش في جانا كراب شايد أفعيس روات كرمطا بن يكورتم فل جائے ۔ قاری جے ان او روبانا سے لیکن مولوی ابوالبر کامت کے آنسو آس کے دل میں بعد روی کا جذ ہاور حالات کی تھیٹی کا حماس آ بھارد ہے ہیں ہے کی انتظالی آرزورندی کا مقصد بھی بھی تھا کرا حماس ہوگاتو سوما جائے گا ورسوی ہے مسائل طل ہوں مے یا ور بول علم وہا انسانی کے بھائے انسانے ہوگا، تنکہ ہوں کے ندیم کے نزديك نكعول ير برانيان كاحق ما وربيعي كه شكوس عن برايتقيم بويا بيابتي ." النجري افسان في غریب، بن ماں کی بڑی کمالاں اچھی تر بہت تو حاصل کر لیتی ہے کیکن ٹوئمری شراہیے ٹو دفوش قریبی عزیز وں کے حوالے کر دی جاتی ہے جوارے استے غیر موم اراد وال کے جال میں بھائٹ جا ہے جی روا نی مصوبہت اور نیک ٹی کی ویدے جن تو چلی جاتی ہے لیکن آخر دادی اور دالدی نیاری أے بال كردكووتی ہے۔ افتیام ایسا

ے کہ آوری کا تی جا بتا ہے کہ اس اوری کو کہیں بنا والی جاتی ۔ طویل اور خوب صورت افساند " بینے بیٹریاں" بہت معنی فیز اور گہراافساند ہے ۔ گاؤں میں رائ روان کے باتھوں اپنے بیٹوں کے دشتے سلے کرنے کے لیے پریٹان ہاوی کہ بارکوا پی مجبوب بیوی شرفی کی قربانی ویتا پر جاتی ہے۔ دو عمد وافسانوں "جتا "اور "تیان" کے مرکزی کروا قطم واستخصال کا فیکا رہوئے پر خاصوش دینے سا تکار کرویے ہیں اور اپنے اپنا اور استیان شدید مراز می کروا قطم واستخصال کا فیکا رہوئے پر خاصوش دینے اس ایک کرویے ہیں اور اپنے اور معموم را تواپنے مراحت کرتے ہیں۔ کرموں کو تو سلیقے سے بدلد لینے کامو تی مل جاتا ہے لیکن خوب صورت اور معموم را تواپنے والد بین اور گاؤں والوں کی تو ہم پریٹی کی وہہ سے کا میاب نہیں ہویا تی ۔ ال بین کرتی روجاتی ہے" چیمن "اور " عابر بند والوں کی تو ہم پریٹی کی وہہ سے کا میاب نہیں ہویا تی ۔ ال بین کرتی روجاتی ہے" جیمن "اور " عابر بند والی کی والوں کی تو ہم بین کی دست اور دھی کم علم مواشر میں کی دُھند ہیں بھی دست اور دھی کم علم مواشر میں کی دُھند ہیں بھی حسن وفیر ویک کم علم مواشر میں کی دُھند ہیں بھی حسن وفیر ویکی ویک ویک مورش میں بلیخ ایجائیت ہے۔ ان خوب صورت ہو افسانوں میں بلیخ ایجائیت ہے۔

جب كروًا كرفر مان في يورى كى دائے ين:

'' احد ندیم قاکی اپنے افسانوں میں آورش یا مقصد کو بنیا دی انہیت ویتے ہیں لیکن ایک حسن کا ری

اس اند کہ آورش ان کے فن کو بھر وی کرنے کے جہائے زیادہ جاندار بناویتا ہے۔ ان کا ذہن اور قلم

الاری طرح مشرق تبذیب کا تربیت یا فتا ہے۔۔۔۔ یموضو عاملہ کی دنگا رکی بھی ان کے افسانوں کا خاص

وصف ہے اور کا خاصہ کی بوقمونی کو زامہ کے حوالے ہے ویجے اور دکھائے پر بھی انھی فیر معمولی قدر رہ مامل ہے۔ "(۱۴))

یزی کے افسانوں کا ایک اہم موضوع جنگ اورائن بھی ہے۔ وہ اہم تحریکی کی کا را زرا ندا خدازیں جاغرار نمائندگی دیتے ہیں۔ جنگ عظیم کیا ٹرات کے موضوع پر کھے گئے تدیم کے بہترین افسانے اوران کے کر دار مقبول ہیں۔ حثلا 'نہیروشیما ہے جبلے نہیروشیما کے بعد' کے شہباز ہششیر ، دلیراور مثاول ،''السلام علیم''

کے امیر خان اوراس کی بیوی ''سامی میٹا'' کی غم زوہ شم و بوانی ماں ،'' مامٹا'' کا منفاہ کا قیدی جوان اور پین ك ايك يزرك ال كي امتا":" إما أور" كايروقاريز رك جريد كوفت بوجائي كي بيك إلى ألى میمنی کارسوں سے انتظار کررہاہے ۔" بیرا" کاوریام جنگی دہشت کی وجہ سے نفسیاتی مسائل علی جو گیا ، بیوی يك كا بيارا ورجد روى يكي أس ك كام فيس آئي " بري ونياش" اللي جنلي حوال يساعلاني افيها ندسي تحريك خلافت بالمرث فولي "تحريك آزادي بيا ارتقام" كياد شط يرهميا ادرينا عياندميان ادراس رية ع' ' کے باہمیت نوجوانوں کا گروہ اور فسادات کے اثرات بر'' نیافر ہاد''' میں انسان ہوں'' اور' ' کفن دفن''۔ جرت کے اثرات بے جو تکاویے والا افسانہ" تسکین "اور" بے شش افسانہ" جب باول اُلدے استعم کے موضو رئير بے حد مقبول يا دگارا ورخيس قسان الرميشر شکون ١٩٦٥ - كي يا ك جمارت جنگ براسياس كالپول" اورا 194 و کے ستور ڈو حاک کے لتیج میں دوسری جمرت ہے" اند مال" ۔ان افسانوں میں انسانیت اور وطنیت کے پہلو عالم کیریت اور آ فاقیت لیے ہوئے ہیں۔ یہاں ذکرہ وجائے ایک اور بہت ٹوب صورت افسائے "كان لكسى مارى ب"كا- يركسان فريك ورز في يتدفريك كافائد كى كرداب - مريم صدى س مل ا رووا دیسے جم کیسے مل کڑھ کی مقالبت بہندی مرسیدا حمد خان اور رفتا مکی اصلاحی تم کیسے یا قبال کی روح ووجدان کے تعاون سے عمل کی ترجع تنظین مرو ہا نوبیت پیندوں کی پھیلائی رَنگین وُصنداور پھرا نقلانیوں کی تھن کرے ہے مجر ہوررہا۔ اوب برائے اوب اوراوب برائے زندگی کی بحثوں نے ماحول کر مادیا۔ ندم نے دوران اوبی تربیت ان سب کے اثر العالمی لیے اور پھر اپنی مون اینے احساس اور اپنے تجویعے تنبغ سے کام نے کر کلا بکید ، روبانویت اور حقیقت بیندی کی اصلیت کے احتوات سے روشن خیالی کا جمرات آموز صدالت بندى كالناريك ماس تكليل و \_ ويا \_ وواينان رجمان اورايندي كانتليات إن أنسان اوراين مطا لع مشاہدے کی منابرتر فی بہند تحریک سے متاثر ہوئے اور البحن ترقی بہند مصفیس سے وابستہ ہو گئے اس تح کے کے اور داور بے یہ ڈورزس اٹر اے مرتب ہوئے ۔ اقبال اور بے مجد کے آخری دور کے ٹن یا روں نے بھی اس تحریک ہے لیے زیمن بھوار کردی۔ ۱۹۶۷ء ہے اس کا با قاعد وآغاز ہوا۔ ادیب وشام وٹن کا داور والش ورخاصي بردي تعدا ويس اس معاثر مون الدانون في معاشى ومعاشرتي، غربي وساس الخسال، عدم مساوات، ناانسانی اور الی اوبام برتی سے بھاوت کے۔اس سے وابستہ تعقی انہوں نے اردواوب کو زندگی سے جربور بہدی المجی اور یا دگار تخلیفات کا سر مار دیا۔ ایسے می ادبول نے اوب کو براہ بنگندے

ا ورا شتهارینا لفنے سے اجتناب برنا اورفن کوفن ہی رہنے دیا ۔ تربیم بھی ان سجھ دار ، نیک نیت اورا جھے فن کاروں من شامل میں جنھوں نے اس تم یک کے نظریات کو روٹوش کے بعدی ول سے اینایا اور اپنے مزم ومل ے اتنے زیا دو تلص ہے کرمخانفین کا ڈٹ کرمقابلہ کیااورا بے اعلیٰ فن یا روں (شعروافیانہ) کے ذریعے بدوجز رساست کوبھی فیا نوی نداز جی چٹی کیا مثلاً" ووٹ مور" جلسانیا می فیانوں جی راس مضمون کے کے نے اور ایک کا متاب سے سے مطالعہ ججزیدا ورا تھا۔ کرنے ہوئے جھے پیٹر فن یاروں میں اُن کے فنی والکری نظر بات کااوران کے انسان اورانیا نہت ہے حشق کا خوب صورت نکس نظرتو آیا لیکن مدند مج کے فی کال اوران کی افعانہ تکاری کی ممارت میں اتنا تھلے لیے نتے کہ ایک سے لکل آنے کے بھائے شہم کے قطروں کی طرح اور سورت کی کرنوں کی طرح شعور داحساس میں نغوذ کرتے جیئے ۔ بس تح پیک آزا دی کا واضح تمانند وا قساندا مرتانا والاوروورابيا فسانة مهاني لكسي جاري سينا ايسے پنس باني ، جن كي نثاق وي يس واضح طور براس طرح کرنگی کریے ہے کے آورش اور ٹوابوں کے ٹمائند وہیں جب کر رآ فرالنہ کرکہائی سمیان تو بیک اورتر تی پیند تحریک کے منشوروں ہے متاثر ہے لیکن یقین ماہیے کہ یہ جیران کن حد تک فوب مورت اور کمل ا فسانہ ہے۔ یہ بھی فنی نقام ہے بنونی ہورے کر دیا ہے۔ "کہانی تکھی جارتی ہے" میں دلچیں اور تجسس کسی کھے مم خیس ہو تے ۔اس کے جاروں مرکزی کر دار مقلس مزار ٹے میاں تدی کان کا تھا بیٹا جرا ٹے اورا کی کہانی کار روش دنیال مسافر وزندگی سے بھر ہے و کروا وہیں۔اس لیے اجھے ونوں کی امید سے بُو سے ہیں۔ کا شت کا راور اس کی بیوی فاطمہ بہت بہادراور فیرم تدہیں اور نیکی اور نیے کی علامت بھے انسان میں جب کر کہانی کارمسائر یوری فن کاما نہ براوری کی نمائند کی کررہا ہے۔ فاطمہ مورست ہو کر بھی کمر ایج بول قو دیتی ہے لیان وہ خوش مزات مجی بہت ہے۔ جلدی مورسے حال کو بھو می لین ساور سنبال مجی واتی ہے۔

ای سے جھے یا دآیا کے قیرت مندی ، خودواری اور مزسی نفس ندیم کا فاص موضوع ہے۔ اخراجر سے میں کشن ند کھیں سے مکن شکری کر دارکا روش منا را جھللانے لگنا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال افساندا وحقی اسے ساس کی ایک بہترین مثال افساندا وحقی سے ساس کی ایک بہترین مثال افساندا وحقی سے ساس کی ان پڑھ اور دارگ کھیت مز دور کسان کو رہ کی خودداری اور مزام اور مزام کے اور مثال ہے۔ کہائی کی فرید اور منا اور منا اس کی آلا الرس آف تعلیمیا " کی رقمی بھی کی فرید اور منا اور کی اور موجو کے بھی سے سے کہ الا اور افسانے کی جی سے مزد کی مردی سے دیں ہے۔ جب کے الا ارس آف تعلیمیا " کی رقمی بھی میں اور موجو جو اور منا ور اور جو بھی ہے۔ فیرت مزد کی سرف میں اور موجو کے بھر ایک ہے۔ فیرت مزد کی سرف در بھات تک محد دونیس شیروں شرول میں بھی جبال ایسیمی واؤ شکورشان اور داجیم قان اللہ کی ۔ کاری اور اوشیاری کے

شہری زیرگی اورمیٹر ویولیٹن کلچر کی ٹمائند گی کرتے افسانوں میں" استعقا" کی فیبر شادی شدہ استانی کی نفسایت کو مخلف زا و بے سے تکھا گیا ہے۔ تریم نے دیجی ماحول کی محصومیت اسادگی اور خلوس کے ساتھ ساتھ شہری فضاؤں کی ذبا نت و ماری اور خود فرمنی کو بھی تمایاں کیا ہے۔ جس سے دونوں کا فرق واضح موجا تا ہے۔ مي فرق" ايك راحديد يال ين من بهت ول يسب الدازي بيان بواسي المنكائي الا ولس الوكها افسالد ہے۔ ایک ہندولیلی کا ذکر ہے۔ کا روباری کا روبار جمایا ہے۔ اخلاقیامت و اتعلقامت میں بھی لین وین اور کاروباری سون داخل ہو گئی ہے۔ ''ممونہ'' میں مچلے طبقے کی ایک اینکلوائزین کرچیئن جبلی کی آرز وکیں اور مخط طبتے والوں کی کی جی آق کیا ہرت ہے؟ آخر و وہی تو انسان جیں۔" سنانا" ایک طویل اور متاثر کن افساندہے۔ اس مراق میں ہوراشرآبادے۔ جب کا الخبر تاریاہ کشروں می بھی فریت ایناز ہر پھیلانے سے باز شمیں آئی ہے بی خادوفر بت اوریا کا بی کے ماتھوں جتنا بھی مجبور ہو جائے اس کی انسا نہیں ٹیل مرتی ۔ رافسانہ تی چھی کا بھی کا میا ہے تمانحہ وے ۔" دا رور من ' کے تقو کو تہ جا جے ہوئے بھی جلا وہنا یہ ا۔ یہ وہ ہر پھانسی یائے والے کے باس کا ب کا چول رکھ کر معافی ما تک رہائیوں بینے کی لاش کے باس چول شد کھ سکا۔ '' کفن وقن" سمي ايك اجماد فسائد بر ميان سيف التي اسيند بي كوروكن هي كاموت كي إدي فنور ساكي يوك كلي كوجو ير كون و ري كرم اللي تقل و ين وارشان دارجنازه الله في بي البين فنور ين فيرسدا ورمجت والي روجاتي ے اوروہ ایک دن قرض اٹا رنے آجاتا ہے۔" کمرے کمر تک ایک مقبول افسانہ ہے بیٹیر کے دو تیکے متوسط طبقے او تھائی کے لیے ہاتھ یاؤں مارتے ہوئے یا لآفر ایک دوسرے تک کی جاتے ہیں۔" سفارش" اور " بہاڑوں کی برف" مجی شری مات کے تماند و بہت عمروانسا نے جی ۔ای طرح " محمیا" میں بمکوت وصدا اور"احیان" بشری تفسات کئی سلکتے پہلو دکھارے ہیں۔

ای طرح شری مائ، بلتی تهذیب اورا مرا وایل اقتد ار عصمنوی طرز زندگی کواور منافقت علی جالا

آن و بہات ہوں یا شہر ووٹوں ہے بیش گیپ کی دہائی و سے دہ ہیں سین فاتون کے درمیان ہو، یا

کانفیا ہے کے نبائد وا فسائے "فاتو" کے ماس سراور یک چڑھی تخ یلی ہو فاتون کے درمیان ہو، یا

"ست جرائی" کے انتہائی الا ڈیبار سے بٹی کو پالنے والے عبداللہ اور نکال اوران کی بٹی ست بجرائی کے درمیان ہو کہ اس کے جون ورمیان ہو کہ آس کی بر بات کو بھیر اور اس کے دیون ساتھی کا فیصلہ اس کو بین اور اس کے دیون ساتھی کا فیصلہ اس کو بین اور اس سے مشورہ کے بغیر طود ہی کر وہے ہیں جس کا نتیج ان کے لیے بہت شاتھی کا فیصلہ اس کو بینا کے بار کہ بہت تھیں اور بہت کہ مجانا ، بہت سے موالی جگا تا اس کے جون برا ہو وہ انسان ہے ۔ "کہاس کا کچول" کا ایک بہت تھیں اور بہت کہ مجانا ، بہت سے موالی جگا تا اس کے جواب جواب وہنا افسانہ ہے "کہا ہو اس کی انسان کے بینے سترا طا اور بہت کی تاریخ کی تاریخ کے ایک کر در دے ان کے بینے سترا طا اور بہت گیری فرز سے کی ہو ہے کہ کہا تا اس کے بینا افسانہ ہے "کہا ہو کی تاریخ کی تاریخ

ندیم کے قسانوں کا ایک اور بہت ہی توب صورت بقیس اور پر شش پہلو ہے۔ بھوں کی معمومیت،
ان کی تغییات اوران کی توشیات اور تم مستقبل کرسنورا و کھنے کے تواہش مزد یریم نے افسانوں میں اعلی معیار
کی بڑتا شراطفال کردار نگاری کی ہے۔ یہ نفح کردار برانیان کا دل مو و لیتے ہیں۔ وہ "نتوا بھی " کا لمائے کچہو
یا "مسافر" کا معموم نے وہ باہو یا کی اور بہا در نے وہ یا "کوہ بیا" کا نورا لئی بھی ہے۔ " بڑھا" کی نفی واجو" نفے"
یا تسافر" کا معموم نے وہ باہو یا کی اور بہا در نے وہ با" کوہ بیا" کا نورا لئی بھی ہے۔ " بڑھا" کی نفی واجو" نفے"
مؤل نہ جائے کا تمنائی عبودا بھائی شاہوء" کہائی کسی جاری ہے" کا تملیوں کا شوقین جودا بچہ جرائے مول نہ جائے گا تھا ما ایمائی نبود السلمان" کا ہے حد استوری ہے " کا تملیوں کا شوقین جودا بچہ جرائے مول نہ جائے گا تھی تھودا ہو گائی کا تمنا ما بھائی نبود السلمان" کا ہے حد

قریب بیکاری پیدسلطان" پیوز کار آن اور ایست بند، اندان اورای تقو ال والارتمان" بالا پیر" کے بھائی اکبراور العند بند، اندیست" بیشر تکو" کا پی مسلمان مال کا مسلمان مال کی بی مسلمان کی بیان کی بی مسلمان کی بیان کی بی مسلمان کی بیان ک

جہاں تک فسانہ گاری میں احدادی کا قائی کی انتی سیاری جہارت کی بات ہے تو یہ تعقیل کی متعاشی
ہے نین بہاں گئے افرار ہوجائے ۔ فریم کے افسانوں کے جات کہتے ہوئے اور مقبوط ہیں ۔ چیش کش کے
افراز میں تجربات کی کے ہیں ۔ طرز تر یہ ساوہ رواں ہے جو تھی افراز کرتے تیج وی ہے لیکن ٹو بھورتی ، شش و و کہتی اورتاز کی کو بیٹ ساتھ ۔ نہ بہا ہا قاسف و کہتے ہوں یا سنی تیز کھتگو کے سلسف ، فریم اینا قاسف و کہتی اورتاز کی کو بیٹ ساتھ درتاز کس ایمائی افراز میں بیان کر دیتے ہیں ۔ کروار تگاری میں اپنے جمیق مشاہد ہے جمرہ تیا فرشای اور باشور صوافت پہندی کی وجہ ہے کمال کر دکھایا ہے۔ اس سلسفے میں میں کہد و بینا کافی ہے کہ دواور پر رگ ہے اوروا فسانے کوئی یا قائل فراسوش کروار دیے ہیں ۔ نوجوان کھر وا ورووشیز اسمی بور بیا کو رہندی کی وجہ ہے کمال کروکھایا ہے۔ اس سلسفے میں میں کہد و بینا کافی ہے کہ دوروشیز اسمی مولیا

ان کی سوهن ہوں یا اُن کی ترکات وسکنات ہوں مذیم کا گہرا مطالعہ مشاہد واور تجزیبا ورزر فیز کیل ان کا خوب ساتھ و سے ہیں۔ آب اُن کی ترکات وسکنات ہوں مذیم کا گہرا اولانا سوچنا محسوں کرتے ہیں۔ الن سب کے حکیجے ندیم کا تراستا ہوا کی منظر تھی ہوتا ہے۔ بھول پر وفیسر آج محد طک: "بلاشہد ندیم کو باحول اور فضا کی افتحہ ہوتا ہے۔ بھول پر وفیسر آج محد طک: "بلاشہد ندیم کو باحول اور فضا کی افتحہ ہوتا ہے۔ اور فضا کی افتحہ ہوتا ہے۔ اور فضا کی جائے ہوتا ہے۔ اور کا ان کا بھی بہت تھے واری اور بیدا دی و این کے ساتھ خیال رکھتے ہیں۔ انسانی روبوں اور فضیا ہے کی جانچوں اور گھرانیوں سے آگاہ ہیں اس لیے بیپار محق ، پُرکشش خیال رکھتے ہیں۔ انسانی روبوں اور فضیا ہے کی جانچوں اور گھرانیوں سے آگاہ ہیں اس لیے بیپار محق ، پُرکشش اور کھرانیوں سے آگاہ ہیں اس افسانے مالی افسانے اور کھرانیوں ہے۔ کہ براسرار فضا کے مالی افسانے میں جو گئی با فی کھرانیوں ہے۔ کہ براسرار فضا کے مالی افسانے ہیں۔ انسانی آئیل با فوائوں کی بیار و کھرا ورجی ہے گئیز افسانے ہیں۔

منظرتاری کاحسن ہویا ہی منظری موجود دوزن کا جمال ، ندیم کی باڑ وسد حس جمانیات اپنے خوب ریک جمانیات اپنے خوب ریک جمانی ہے ۔ وود بی کو بستانی معیدانی ، ریکستانی معرانی ، ساطی اور شہری ہی منظر کو خوبصورتی سے تنگیق بھی کرنے ہیں اور مصور بھی کر لینے ہیں۔ اُن میں رہے بہتے اُن پڑھ با پڑھے لیسے فریب ، متوسط ، امیر اور با افتیار ، ان چا رون فیقو ل کوصدا فت پہندی کے تحت بھر جو رشائندگی و ہے ہیں۔ پہلے منظرتا ری کے تسوی کی کہیے جملیان ما وقلے بچیے :

"جب راسد کا اخرجرا اپنے بورنی آفتل کو اور کے جنٹے میں بھولیتا ہے اور کا خاصد کی فینروں میں انگزا ئیاں کننانے آفتیں اور باہم وآنکھیں کھول اور دیمک خورد و دروا زے کے دختوں میں دھند نے آجالوں کو استران و کیکناتو آ دھے کئیسرے ہاتھ جیم کے کلے یا حتا۔ "("باط حاربیا ہے اگر داہے")

اجا تک ہم نے ویکھا کہ تمارے سائٹ ایک چھوٹی کی وادی چینی کی بیال کی طرح نمودارہ وئی۔ اس کے شین وسلائٹی چند جھوٹی ہے تھے اور چیار طرف ساحل کی ست سے آئی ہوئی ان گزت پکے ڈیڈیا ن اُن کے قریب آکر عائب جوری تھیں۔ جھوٹی بیل کے گردگھائی کے قطعے تھے۔ اُن کے گرددر فتق کا ایک واٹر ہ

("とと"\_"ひし")"」ば

" \_\_\_\_\_ بہارکا پہلا جمونکا ورفتوں کی سوکی بوٹی ٹا خوں پر جگہ جگہ بزرگ کے والے سے ناکک باتا ور جہانوں کی دوا زوں بھ سے زم زم کھا تی ہفتو در پر تی ، نیچ وا دی سے بریال کی مبک باتا ہی پر آئی اور بائد بول کی بریال کی مبک باتا ہی پر آئی اور وا دی میں منتشر ہو جاتی ، اور شخصوری کا سوا سکیسر کے اور بائد بول کی بریال کی مبک نشیبوں میں آئر آئی اور وا دی میں منتشر ہو جاتی ، اور شخصوری کا سوا سکیسر کے قدموں میں گئی ہوئی جمل کی سخ پر آگ لگا و بااور بہا ڈی ڈھلا ٹول سے چنے ہوئے کھیت وور دور تک لہا اُنسخ تو بنگوں کی صفائی شروع ہو جاتی ۔" ("رینس فانی")

ان مناظر میں خودر و پھولوں کے رنگ بھی ہیں اور پر ند وں کی چبکار ہی بھی ٹامل ہیں۔ ہمالی انسان کے میان میں قدرت کے کا میں شاہرکار جس کی ایر سے تصویر کا خات میں رنگ ہیں ، کی گی افسانوں ہیں حسین علامی بھی مزائر کس سے مشافا فساند " کمٹر ا ما" کے موال بخش موف مو لے نے ویکھا کہ ما منے بیٹھی اوکی:

"ا اجوی کنیڈوں پر سنہر ہے دو کس جیں اوراس کی پیکس ایس کمانوں کی الری ٹروی ہوئی جیں جیسے انھیں گاؤیسٹوؤں کو سس کر لیس گی اوران چکوں پر گرد کے در سے جیسا اوراس کی نا کے پہلے کے نفے نفے نوٹی کو گاہ کے پچول اور کھر رہے جیسے گل کے بجائے گانب کے پچول سوگھ دی ہو۔ اُس کے اور نے جیسے گل کے بجائے گانب کے پچول سوگھ دی ہو۔ اُس کے اور نے کی ہونٹ کی نا ڈکٹر اب پر بھی پہیدہ ہا اور شوڈی اور پہلے ہونٹ کے درمیان ایک بال ہے جو بھی بیان اور نی بیان اور پہلے ہونٹ کے درمیان ایک بال ہے جو بھی بھو تک ار نے سے آڈ جائے گا۔ کانوں جس جا اور کو اور کی تو ہوں اُنہا ہوا سال کی ایک بند ہے اگور کے توشوں کی طرح آس کس کرتے ہوئے لرزمے جیں اوران کندوں جی اس کے بالوں کی ایک کن ہے جو لی جو اگر داجو کر داجو کر داجو کر داجو کر داجو کر ایس کی بالوں کی ایک کے کان کے جیجے جمادے یا تھوا کر ایس جی دیتے دے یا آپ بھیلی پر پھیلا کر ایک ایک بالی کو گئے

بیتو ایک دوشیز و کے حسن کاؤ کرتھا جب کر ایک تھی واور ایک سر دیمی صحت وطاقت کے جمال کے ساتھ ساتھ حسین ویکرا ورزگشش و جودکا یا لک ہوسکتا ہے۔

"تم جمد پرتونیس گئی تھیں میری بڑی میں تو گاؤں کی ایک عام کالا کی تھی ۔ میرا ناک تعشر بالکل سید ها سادا تھا۔ بال بتم اپنے بابا پر گئی تھیں جو بہت ڈوب صورت تھا۔ وہتو اب بھی خوب صورت ہے پر اب اس کی خوب صورتی صورتی صورت مسال کی گروے آٹ گئی ہے۔ اب بھی اس کی بندی جے واپی ، با والی آتھیں جی اور اب بھی اس کے چیزے اور مو ٹیموں کے رنگ میں مونا ہے۔ یہ جبتم پیدا ہوئی تھیں یا اتو وہ اِلک مُوراقا۔ تمما رے آنے کے بعد میں نے اس کے موتوں کے سے داشت بہت کم ویکھے۔ اس کے پھوٹ میشد یول جمنے رہے جیسے کھلے تو کھی موجائے گا۔ ('' بین''۔''کوویا'')

ويتحصل الكيشمشاويل سديون متعارف كروات إن

"وومبالنے کی مدتک وجیبر نوجوان تھا۔ جدھرے گزینا تھا اُسے لوگ دیکھتے روجائے تھے۔ ٹی تی وا رحی مو چھوں کے بالوں میں کہتن کتن سنبرے بال کوندے کی طرح لیک لیک جاتے تھے۔ استحموں کی چھنے سکارنگ مجرواوا می تھا تھر بھی ہو و تیل نیکی گئی تھیں۔"

جب کر کر دار اور فخصیت کا حسن بھی ندیم کو بہت مزیز ہے۔ اب حسین مکالمہ نگاری کی ذیل جس کھے مکا نے۔" مسافر" کا کم س جروابا دینوا بنا تھارف بھین کی معمومیت کے ساتھ یوں کروا تا ہے:

"اس بہاڑی ہے ہے ہیں اگاؤں ہے۔ صاف ستم سنالا ہے ہیں۔ تین دکا ہیں ہیں۔ نہر دار کے

ہات کا لے کا لے تو دن والا باجا ہے۔ نورآبا دکا نام تم نے بھی نیس سنا؟ النامشیور ہے اور تم نیس جانے؟

۔۔۔۔ ہم کے در شت والا گھر نمبر دار کا ہے!۔۔۔۔اور آت اس کی لڑکی کی شادی ہوگ ۔ خوب رائق ہوگ وہاں۔ شرق الی سے کہ آیا تفاصلو و نووی ناڑا ایا اس میر احدر کو چھوڑنا۔"

" سفارش" کے ایک فریب آن پڑھ تحریحتی نیکا کی باتھی آس وقت جب آس کا حساس پُرآ زمائش حالت میں گھر جائے مفکرہ نظ نیا نہ رنگ میں ڈھلے گئی جیں۔

" إلا يق الكيابية آكم كركس كوت كدرت على جائى كاكونى بجودان ارواليا بورويكي جولها بجر جانا بياتو جب بحى دير تك را كوش بالتوجيل والتقد كيابية كوئى چنكارى شلك رى بور"

" ڈاکٹر جہارصاحب بیٹھٹ ہیں پر کوئی اندر تیس جانے وہا ۔ کہتے ہیں باری ہے آؤ۔ اور میری باری آئی بی تیس ۔ کفت باجا ہے میں ہے جما مک رہا ہوتو باری کہے آئے بابع تی۔"

 پرائے جمنڈ ون پرے گر دجھاڑتے رو گئے اور کھا غز کا ڈپوجمی جمیل ل گیا۔ مرکار جب بھی جاری تھی اب بھی جاری ہے ۔ اٹھائے پھرٹا ہے مرکارکو۔ جا ڈنیٹن لیے گی بیزشن۔''

"كماني لكسي جارى ب "كاخواج التي تنك ندياز يحقد يرروويا - غصر ش كيف لكا:

رجيم وكريم خالق وما لك يمال كا ذكر جيل بحى مخلف الدازين بواهي مثلًا افسانه أبذها " مجايا عمر و .

:12.6

" میں کی نماز پر حالاق مجموات کی تحری میں واقل ہو گئے۔ دومری نمازنوں کی او فیقی ہوؤ پر مو۔ پر آمیں آؤ اللہ کی تحری کا کیک کونہ چاہیے۔ جیسے یہاں دہے ویسے وہاں بھی کنٹ سٹے پر سے دجیں گے۔ بس میں کی نماز اقتابا بیموں "

یا''عاجز بند و'' کامیاں حنیف خفا ہوکرا ہے رہ ہے حکو وہمی کرتا ہے لیکن آس کی گفتوں پر نہایت عاجز کیا وربیارے حکر بھی اوا کرتا ہے۔

احمد نیم قائی کا کمراعمیق مثابد واور معبوط بنیا دول پر اختے افکار ہر جگہ برموقع پر آن کے ساتھ ہیں اوران کے فن کواٹو کھامنٹر دکھاردیتے ہیں۔ان کی شاھرانہ سوئ بھی حسین رنگ جواتی ہے۔ مثلاً '' جب إول اُگہ نے ''کامہاجر سوچنا ہے کہ:

"اگر حکومت اُ سے ہر ہام مستگھ کے تھیتوں کے بچائے صرف دبھان شیرے کی محبت اور شفقت اور رفاقت درے دیتان شیرے کی محبت اور شفقت اور رفاقت درے دیتی جب بھی وواس کا عمنوں ہوتا ۔ یہ سونے کی طرح والیکٹی اور بھین کی طرح نرم دوئتی ،جس کا خمیر بہاروں اور ستاروں کے رنگ و تور کا مرکب ہے ۔ دبھک سے لے کروا پکہ تک کی تمام بر با دیاں ، بہائر و بہاں اور بے دست و یا تیاں جواس کے دمائے میں گیری ٹراشوں کی طرح ایک ابدی کئے کے ساتھ ممالی تھیں۔ "
تمایاں تھیں ، شنے گئیس۔ "

" کوئے" کی حسین او نچے پر بت پر رہنے وائی تمرال بھی خواب ختی ہے وہ جا بھی ہے کہ پیچے اند جیری گھا دُن اورد وردُ سند میں ڈو بے بوئے پر بھول پر تھرکی اور گاتی پھر کے لیکن وہ تھا نہ ہوٹاں کراس کے ساتھ کوئی یا تھی کرنے والا کھی بو۔" آخر و ود پھمتی ہے کہ:

" بيك عمر ال كاما تحد يكز اينا ب اور و حوك بري كمي الن ويمي الن جاني عيك و غرى بريط لكنا ب

"ود کھ ایسا نسلااور فجرا ہوا لگ رہاتھا جے رس نکالنے والے شکتے میں سے کھا ہوا ممنا لکے رہادے " ( کفن دفن")

اس مضمون کے آخریں ڈاکٹر طاہر وا قبال کے ان ٹاٹر اسے سے شربا نفاق کرتی ہوں کہ: "استھ ندیم قاکل نے تمریجر ش جو پھڑ کھا اس سے گش یو مدکر وقت ، دیا ہنست ، اوراک ، وہٹی وا دیلی آفق کی کشاوگی ، اُن کے لکھے پر نکھنے کے لیے ورکار ہے۔ احمد ندیم قاکل کے فن پر پچھے کہنا بھی اک ترکی دیا ہنست ما تکہا ہے۔ ان کا ہر جملہ مرسطرا کیے مضمون کی حخوائش چاہتا ہے۔ اُن کی تکھی ہر کہانی میں ایک اُن تکھی کتاب موجود ہے اور ہر کتا ہے کے اغرر وہ جہان ٹن ، جس کی سیاتی کے لیے تقدیم کم پڑتی و کھائی ویٹی ہے۔۔۔ قالمی صاحب ما عقبار تھے نے تکھنے والوں کا وہشا نہت کا واوپ کا ٹن کا۔ جہا نے علم وفن اس ٹیس محل میں صدیوں مجو سفر میں مسکو کہیں اس کے دوازی واکر یا کمیں کے۔''(۱۴)

### حواثي

- ار واکوملیم اخرے" احمد می قامی جیلی شخصیت" بدار ندیج بسر مای "مونتان" الاوران ۱۳۹۵ ما مین ۱۹۵۶ ک
  - المراضوي " وريا مندر ع جامل لا يركم الموتلات الاجور عدام المراس
  - ٣٠ استوب احمالها ري " احمار مي تاكي و ما ردوا قسان" " التركيم من " سالمان ٢٠ ١٩٥٠ ماس ٢٠٠
- ۳ همرتمبد شابد "احمد میم قانمی کا افسانه تیجیتی جمادی "میموهمی شاره" او بیاسته "ماسلام آبا و ۱۳۰۰ مه می: ۹۶ - ۱۹۶
- ۵۔ ڈاکٹراظیا مانند اظیار۔احمد مج قائی چھیق جیوں کے آسال جمعومی شارہ اورات اسلام آباد۔ ۱۹۰۶ء میں:۴۰۰
  - ٣ \_ الحمار مم قاعي " حقيقت او في حقيقت " رسال" نتوش الا مور جون ١٩٥٥ م
  - ے۔ کرشن چندر زریا چیسند می کادومراا قسانوی جموعا ' مگویے'' مکتبا روہ لاہور ۱۹۴۱ میں اے
  - ٨ احمد ميم قاعي: ربياجه اللنوع وغروب (تيسر الفيالوي مجموعه) "اليادارة" الاجور ١٩٣٣ ، يمل: ٨
- ۱۔ الا كر طاہر وا قبال: "احديد م قاكل كے افسانوں على ديباس الاري" سرمائي "معاصر" لا مور ماريق ١٩٠٨ مائل: ٢٣٧
  - ١٠ مُعُولِها فَي: دينا حِيرُ وَاوَي مُونَ تَجِيسُ " ما حَرَفِرُ اللَّهِ وَوَمَنْزِ لَمِينَاهُ وَلا الإورَا ا
    - المر ألا كرطام والبال النظول كاكوز وكراسة بديم المونيات الاموراس الله
    - ١١٠ أنا كمرْ قرمان هخ يوري " اردوا فسائيا وما فسائه نكار" سالوقار يبلي كيشتر، لا بور ١٠٠٠ م
- ۱۳۰ پر وفیسر هنج محد ملک: "اردوافسا تباورافسانه نگاری شن قدیم کامقام منتموسی تباره او دیاست اسلام آباد ... دستر ۲ مه ۱۶ میس : ۴۲
  - ۱۸ فا كشرطة برعاقبال " تا شراحة " يتموضى تأورة "ادعيات "اسلام آباد دمير ۲۰۰۱ مين ۱۸ سام ۱۸ ماد ۱۸ ماد ۱۸ منابع منابع منابع

## ۋا كى<sub>ر</sub>شامىن مفتى

## نشان راه

#### (ساحب زير فيل السام ١١٠)

بے معنویت زندگی اور وقت کی ہے رکی کے احساس کے ساتھ ماتھ مارا افسانہ نگار موسک کی موجودگی سے بھی آگا وہو چکا تھا اس کے دائن میں محبت اور وجد ہے کی بچائی بھی تھی اور معیشت کے فالما نہ جرکا تجربہ میں ، میں وجود الی شے جھوں نے ابتدا و میں ہی اے تر تی پہندتر کے سے منطبط کرنے میں گہرا کروا را دا کیا۔ 1984ء سے 1981 و تک و وہ کیسائز سب انہیکڑ کے فرائض انجام و بتاریا۔ اور اپنے بچامر پرست وجر حدوثاہ

(زتی پیندمصنفین)

١٩٣١ وشي اس كي قسانول كا دومرا جموع ويجو له شائع جواا در پيرجيم كياني كي ليك في اس كاداس

کیڑ لیا۔۱۹۳۴ء بھی طلوع وغروب ۱۹۳۴ء بھی گرواب اسی بریں سیال ۱۹۳۰ء بھی آگاں ۱۹۳۴ء بھی آگیل ۱۹۳۴ء بھی آلیلے ۱۹۳۸ء بھی آئی پائیں ۱۹۳۹ء بھی ورود ہواری ۱۹۵۱ء بھی سنانا ۱۹۵۵ء بھی پاز کار حیاست ۱۹۵۹ء بھی برگر جنا ۱۹۷۴ء بھی کھر سے کھر بھی ۱۹۳۶ء بھی کہائی کا پھوٹی ۱۹۸۰ء بھی نیاز پھراور پھر درمالہ فنوں جی شائع جوٹے والے بھر کے افسائے وائی نے ٹھیک می کھیا تھا۔

> ہم نے ہر فم سے کھاری ہیں قباری باویں ہم کوئی تم شے ک وابست فم ہو جائے

اس طرح وشنی دید بال ، کوه بیا ، قربوزے ، پر بیشر علی بیا کا کا نا ، زیمن جاری ہے ، گنڈا سا ، ب نام چرے ، بیا ڈون کی برف ال ارس آف تحمیلی اسفارش ، گھرے گھر تک ، پارڈ سنم ، نیا فرباد ، جب بادل الدے سرخ فو لی ، ارتقا ، افق ، کنگے ، جبس ، شیل والانا لاب ما کال با تو، کفار و ، فو یب کا تحذ ، اوجودا کیت ، شہر فرباد ، ہرجائی ، رئیس فاند ، احسان ، حق بجانب جمائل الغرض افسا توں کی ایک لیمی فیرست جومعری ، سیاسی ، ساتی ، معاشی اور تهذبی تاظر میں معنف کا فقط نظر فلا ہر کرتی ہے ۔

ندیم کی زندگی میں و بی ارتفاء کا کیک دروا زوائی وقت کھتا ہے۔ جب و بی رسائل کی اوار مد سے مواقع اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ۱۹۳۵ء ۱۹۳۵ء اوب لفیف، ۱۹۳۸ء ۱۹۳۸ء بابا ندسویر ۱۹۵۴ء ۱۹۵۴ء ۱۹۵۹ء روز ناسدام وزاور پھر ۱۹۲۴ء تا دم مرگ فتون۔

> میرے باطن میں کوئی قافلہ ہے تجو سنر سالس ایٹا ہوں تو آواز درا آتی ہے

المنہ کا تیر کا تیر کی نے ایک جگ لکھا تھا " نے کا اور فیض اپنے اکل اوئی تجربوں اور دکش ہوں کے باوجود ورمیانہ طبقہ کے غوراسس کا شکار ہیں۔ " فیض کی مدیک تو شاید اس موالے علی او فیصد بھائی موجودہ ولیمن نریم کی زندگی کے اس شام اندا ورافسا نوی موضو عاملہ بہد مدیک نچک تا کہ بہد نچکے طبقاملہ کی نمائندگی مریح کی زندگی کے اس شام اندا ورافسا نوی موضو عاملہ بہد مدیک نچکے تا کہ بہد نچکے طبقاملہ کی نمائندگی کر نے ہیں ۔ بھی وہد ہے کہ اس کی تحریروں علی مہالذ آمیز روما نویت جم لیتی ایرانی اور یک رفتے بارے بارے کی ایمام وقتو ایش کا گزرنیں۔ اس کے کروا راست سے اور مام لوگ ہیں کہ انہیں اپنی طاہری صالت جہائے کی سینت کی ایمام وقتو ایش کا گزرنیں۔ اس کے کروا راست ہے اور مام لوگ ہیں کہ انہیں اپنی طاہری صالت جہائے کا سینت ہی تا این افسانوں کی فضا اور کلام کی غیر مرتی ماحول کے فارنیس اور گلام کی غیر مرتی ماحول کے فارنیس اور گلام کی غیر مرتی ماحول کے فارنیس اور گلام کی غیر مرتی ماحول کے فارنیس ۔ "کشکوکر نے والے کروا راسانی چرب فیائی ہے عاری ہیں۔

اس نے لکھا سے "ورامنی آئ میراج ای کھر سے سووا یک دم میر ہے ذہن سی تیس میسور الل کر میں نے ا ہے نہایت پھو تک پھو تک کرند م رکھتے ہوئے الک در بھی یا سے لفکوں میں مدنیاتی اندازے قبول کیا ہے۔'' انبان تظیم ہے مذلا'' کی نعروز فی میں بیرزاد واحمد شاوکا میں مدنیاتی نقط نظر کارفر ماہے ۔ وو فکشن میں نا لٹائی ہے متاثر ہوااور فلیفے میں مرٹر بیڈرسل ہے کہ اس کے زبانہ طالب علی میں اب برائے زندگی کے مباحث فير منقهم بندوستان مين في جزيك على تفريك تفرياس كي فوشي تستى كرد واردد افسانه فكاروب كي تين زند و لسلوں کے ساتھ رہا، جن میں اپنے وقت اور اپنے نظریے کے بڑے سام بھی شامل تنے۔ ندیم بافرا کر ایکن مارس کے دونوں نظر یاتی دھاروں کے بین جا اوس کی بن می دہرشاہ میں تھی کہ و انفسیاتی سطح برای وات میں کوئی الجھا ہودا ورمشکل آ دی جیس تفاراس کی اخلاقی مدین خاندانی شعوریت نے پہلے ہی مقر رکر دی تھیں اورائے شملے کی وضع داری کی حفاظت کے سوااس کی الاست البیعت کو کوئی دومرا را من پیند فیل تھا۔اے زندگی ہے کی شابانہ جا دوجلال اورتصور پرستانہ زندگی کی تو تع بھی ٹیس تھی ۔ جناب جے ملی اور توری کاطور پر اس کی وی زندگی عام آوی کے طرز حیامت ہے الگ ندر ویکی ۔انسانے کی دنیا میں ایک طرف نیاز اللے ہوری کی مشل آسا فسان خرازی تھی تو دوسری جانب غلام میاس ،حسن مسکری اورای قبیل کے دوسرے افسانہ نگارے کھوا گلے برسوں میں ای بساط برا نتھار حسین کا علائق افساندائی تمثیلیت کے ساتھوقدم بیقدم کیل رہاتھا۔ کرش چندرہ را جندر تھے بیدی منتو کے معاشر تی اور میکنیکی افسانوں کی موجو دگی میں بھی اس نے اپنی کہانی کی سادگ اور آسان مکالہ تو لی ہے یا تھ تعینیا پہندئیس کیا الے کا س کے کردار ٹون کی ہوئی کھیلتے موسموں ہیں بھی جی واری اورانیان دوی کاسیق دینے کی کوشش کرتے دے۔

> '' چلتے رہو''میرے منتظمانہ ہے۔ ساتھیوہ جمہیں ستاروں کا ساتھودینا ہے، اندھیر ہے گ شکایت مت کرو۔۔۔۔۔۔۔راتھی اکثر اندھیری ہوتی ہیں''

اس کا خیال تھا "شرف انسانی کا زباتی اڑائے کے لیے چوری دنیا میں خودانیا نوں نے شلی اور فائر انی المیازات کھڑے کررکھے ہیں۔ ہمارے بال اگر کھیں جلتی ہیں تواس نوعیت کی دکھیے فلال لوگ کسانوں کو اکسا کہ کراور مردوروں کو پر کا کراس بھوتی ہندا ہے ان کے حقوق چین لینے کے خرم ما وا دے دکھے ہیں، جنمیں الشرف الل سے دولت اور آسودگی ہے توازر کھا ہے نیجائے البی تحریکی کیوں نیمی جلتی کر سب انسان اشرف ہیں، سب انسانی نسل میں ہے ہیں، اس لیے سب مملی انسان ہیں کھن نسلی نیمی کا نسل میں ہے ہیں، اس لیے سب مملی انسان ہیں کھن نسلی نبیل ۔"

(فتون عامر بل ١٩٠٧ ١١٠])

" میں ذریح صاحب کے ساتھ گز رہے ہوئے جالیس برسوں پر جیدا لواسد پر نظر دوڑا تا ہوں تو میں میں ایک مسئرا تا ہوا چر والجرتا ہے۔ میں نے انھیں دوسروں کے جون تو میں ٹر کی ہوئے تو ریکھالیس آئی کی پر جٹائی کو اپنے احباب کو نظل کرتے ہوئے کہ بی بر جٹائی کو اپنے احباب کو نظل کرتے ہوئے کہ بی بر جٹائی کو اپنے احباب کو نظل کرتے ہوئے کہ میں تھے جوان بن جاتے تھے اور تھا دے ساتھ اس طرح کھن ٹی با افسان بھا را تھا برا اشام اس طرح کھن ٹی باتھ جی کے کہ کہ ای بی ساتھ ہوئے کے کہ کہ اس ان میں انہاں انہا کا برا اشام اور تھا برا استام اور تھا برا استام اور تھا برا کا برا استام اور تھا برا کا برا استام کے دوران کا برا استام کے دوران کی برا تھا برا استام کے دوران کا برا استام کے دوران کا برا استام کی بھی تھا کے برا میں کا برا افسان بھی کا دوران کا برا استام کی بھی تھا کے برائی بھی تھا ہے ۔ "

( سوري و وب آيا از مطاأت كاكي ، جنك ١٢ جرلاني ٢٠٠٧ م)

ندیم کی روح میں بھینے کی محبت، معاشی استحصال اور نوجوانی کے جذبانی کلراؤنے اپنے لیے معاشرتی تضاویات کا راستہ چاتھا، ایک ویں وارگر انے کارتی پہند نوجوان جس نے ساتی نظام پر لنے کی سازش می تید و بند کی سعوبتیں بھی ہرواشت کیں کسی فیشن جبل مظلومیت اور مقبوریت کا تما تحد و بندل تھا اس کے افسا نوب کے کروارشکام تی واقد یا رسمعل میوجی بشیرا، عالان ، با نوبسائی کیا سانے شاہ بشمشاد کی ، را نوبسیال صنیف بشملومی کی دانو بھیال صنیف بشملومی کی دانو بھیال

پاکستان پیشنل پریس ٹرسٹ کے آیام کے بعد امروز سے استعفیٰ اور پھر صدائے احتجان پر گرفتاری ندیم

کے مزان کی استقامت کا کیساور ثبوت ہے۔ ندیم نے لکھا کرفن ایک معاشر تی فضل ہے۔ نئی انسان اوراس کی زندگی کوفن کا بنیا دی موضو می قرارد بتا ہوں۔ میر ہے: ویک فم کے باوجود زندگی کا اثبات ممکن ہے۔ (معنی کی تابیش میں ۱۲۲۳)

> "زئن ماری ہے" کا چرائے نے کہ کے اس قافے کا رہنما ہے جورات کے آخری سرے پڑی کی کی جاند کی اور سے سورٹ کا متلاقی ہے۔"

آدی اورانیان آزادی اورجبوریت جوامید اوراندان به انجشاف دعقا ند باشتراکید و مقامید،

ندیم کاافساندا نی معاملات کی سیدمی سادی تضویر ہے۔ جس ترتی پیندتر کی یک کے مصفیی اسے مغرب کے

اسخصال سے چنکارے کا علم روار بچھتے ہیں، بقررت خربت اور غلای کے طوق سے آزاد ہوئے اور دولوں مما لک شی ایک المجھی اسے معاملات بہت حد تک فشف
مما لک شی ایک المجھی الی کرشاند اور ندگی تک رسائی حاصل کی لیمن ندیم کے معاملات بہت حد تک فشف
دے ساس میں کوئی شک جی کی کرشاند اور معمول می واقع کا قالی محقے ہوئے بظاہرای پرمبر وال می رسی لیمن میں کوئی سیم کی ایک مستقل الم المحقے ہوئے بظاہرای پرمبر وال می رسی لیمن میں کیا۔

معمر یائی القاب واحم از ارامان اور معمول کی یافت سے بارہ کر کھی مستقل الم شمائی کی بیابر ندین کی ۔

قائی صاحب برطورے بین ایک بیان میڈ انسان ہے۔ اب بھی روایا ہدے مطابق تو وہ فاندانی طور پر بھی ایک ایم شخصیت کے جا سکتے ہیں اور پہائی برس پہلے وہ بھی بھی اپنے ایم کے ساتھ اپیر زاوہ "کا اللہ بھی شال کر لینتے ہے۔ انھوں نے ضموصاً ہی اور پہائی انا ٹوں اور کملی ٹوش مزاتی ہے لے کر ایک بری ساتی میٹیت بنائی تھی۔ اس ساتی میٹیت ہیں کوئی اقتصادی پہلو مشر شمل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہیں پہلے گلڈ نے الا ہور ہیں بہد ہو ہوں کو شیف را مے وزیراعلی ہنجا ہے کہ باتھوں سے واسوں زمین الاسلے کر ائی تھی نے الا ہور ہیں بہد ہو ہوں کو شیف را مے وزیراعلی ہنجا ہے کہ باتھوں سے واسوں زمین الاسلے کر ائی تھی رزی زمینوں سے لیا جا تھا۔ ہیری معرض میں وقت بھی 'مثون '' سے کوئی معقول آرٹی نمین تھی ۔ شاہے پہلے اپنی زری زمینوں سے لی جاتا تھا۔ ہیری معرض میں اوقت بھی 'مثون '' سے کوئی معقول آرٹی نمین تھی ۔ شاہے پہلے اپنی زری زمینوں سے لی جاتا تھا۔ ہیری معرض اس وقت بھی 'مثون '' سے کوئی معقول آرٹی نمین تھی ۔ شاہے پہلے اپنی اور پھلے کہ الدین عائی ) گھر بنانے کی ہے مشقت ندیج کے مزان کا حصر نہیں تھی گئین مشتق زندگی کی ہے داستان اس کے مزان کی اس ملاحیت کی افر ف اشار ور بھی ہے جس کے اشار سے اس کے اللہ اور پھل میں میں طبح جس کے اشار سے ایک کی ہے داستان اس کے مزان کی اس ملاحیت کی افر ف اشار ور بھی ہے جس کے اشار سے اس کے اللہ اور پھل میں میں طبح جس کے اشار سے انگیاں۔۔

" محمر میں داخل ہوتے ہی وہ سارے آئینے چورہو جاتے ہے جنسی میری طفل کے خواب تراشے ہے۔ بیازیا سرخ مرحة یا تمک مرحة سے مرکب سے دونی کھاتے وقت

### زندگی سفاک بن می سفاک مطوم ہوئے آلتی تھی۔ ماں جھے روزا ندایک بیررویے کی بجائے میرے آنسو یو جیودینا زیادہ آسان جھتی۔"

(چندیا دی به طبوعه افکار، ندیم قبیر اس:۸۹ ـ ۹۰ \_ ۹۰ \_

پاکستانی افسانے کے موجود ہراول دیتے میں جہاں اسدجمہ خان ، خشایا دہ مقدر الاسلام ، مسعود ملتی ، علی تجہاں اسدجمہ خان ، خشایا دہ مقدر الاسلام ، مسعود ملتی ، علی تجہا ، احمد جاوبیہ افور ہجادا ورزیم کی ساجیا سے کوآ کے ہیز حانے والے بہت سے افر اوکھڑ سے جیس اقبیا افسانے کا استعظیٰ روشن ہے ۔ یہاں ان افسانہ نگاروں کا ذکر مناسب نہیں جواتی ڈگر کے مسافر جی اور اپنی طرز کے استوب ورکہا نہوں کے ہمراوہ وجود جی گئز شر تینتا کیس سالوں میں تدیم کی افتون ، نے اپنی طرز تھرا وراس کی شائنگل کے لیے اپنی وضع کے کے نظام مشمی کور تیب دیا ہے۔ "

البورس آباد عالب کالونی کے کے معد دم ہوتے ہوئے رنگ وروشن والے ، کال سے ایک عام آدی کی طرح رفصت ہوتا ہوا نہ ہم اپنی می سطح کے اتبا نول سے ایک معتقل استواری کی علامت ہے ۔ اس کے ارتفاق اورا چہ اوی سفر میں کوئی مقام ہے ہے۔ اس کے ارتفاق اورا چہ اوی سفر میں کوئی مقام ہے ہے گئیں ۔ اس کی معتدل تحق بندی میرا ستد الل فقط ظراور تھی واشی کے اقداری فیطے نے بیتا بت کردیا ہے کہ فاص آدی جمعتدل تحق بندی میرا ستد الل فقط ظراور تھی واشی کے اقداری فیطے نے بیتا بت کردیا ہے کہ فاص آدی ہوئے ہے اس معاشر تی تبدیلی کے لیے سائنسی اور جو دعام آدی کی طرح زند ور بنا کتا مشکل ہوتا ہے ۔ اس معاشر تی تبدیلی کے لیے سائنسی اعدادہ شام اور جو تبین قامت کی تشکیف اس کے اعدادہ شرک خرورت نیس فارد میں البت افسانہ نگار ذریع کی اثباتیت ، انسان ووی اور یعین قامت کی تشکیف اس کے شام اور دھی میں خرورت کی مقتامتی ہے۔

\*\*\*

#### محدحيد شابد

# احمدنديم قاتمي كاافسانه بتخليقي بنيادي

کوئی دن گیا دوری اور کی بات با حدد کم قاک سے فیلور اقبال کے بال ایک او بل مکالہ ہواتھا۔

تب اور باقوں کے ملا و وہی کی حاتی حقیقت قاری کی حقیقت ہی جا ناچا کی کی کہ یارلوگ جب جب اس کے انسانے کی بات کرتے ہیں ساتھ جی ترقی پندوں کے اس دویے کا ذکر ہونے لگتا ہے جس ہیں ایک خصوص انسانے کی بات کرتے ہیں ساتھ جی ترقی پندوں کے اس دویے کا ذکر ہونے لگتا ہے جس ہیں ایک خصوص او اور ہے ہیں گمان گرز رنے لگتا ہے کہ جیسے ایک فارمو لا قامی کے باتھ اسلام ہوگا ہیں اس کے جیسے ایک فارمو لا قامی ہی جاتھ اسلام ہوگا ہیں اس کے جیس مطابق آنکھوں دیکھی کہائی افساند بن جائی ہوگی ۔ اس طلاقات ہیں جی جیس جائی گی ای آنکوں کے جس مزل پر جاکرا ہے ترقی پند دو موتوں سے مختف ہو جائی تھی ای طرح حقیقت کا تصور بھی تنقف ہو جائی تھی اس کے سوا اور چکھ ندھا کہ تاکی کافر دادر مائی سے رشتہ بالائی سطح برخیل بنا تھا وہ تو گئی ہیں دو حائی سطح بر جیسے انساند دائی میں باکر بنا تھا مرح بالے کے ساتھا وہ اس بھی دو حائی سطح بر جیسے انساند کی کافر دادر مائی سے باکر بنا تھا مرح کی کافر دادر مائی سطح بر جیسے انساند کی کافر دادر مائی سطح بر جیسے انساند کی کافر دادر مائی سطح بر جیسے انساند کی انساند کی کافر دادر مائی سطح بر جیسے انساند کر میں باکر بنا تھا مرح بھی کے ساتھا وہ اس میں دو حائی سطح بر جیسے اس کے سوالد کی کافر دادر میں میں جا کر بنا تھا مرح بھی کے ساتھا وہ اس میں دو حائی سطح بر جیسے اس کے ساتھا وہ اس میں دو حائی سطح بر جیسے ہے۔

فیراایک ملاقات کا ذکر بور با تھا اور اگر میں بجول فیس رہاتو اس باب میں قائل کا نظافظر جو ہتا اس کا منبوم اس کے سوا اور بکورٹیس تھا کہ اس کے بال بجر ووا تعد نگاری اور مشاہر ہے کے وسیلے ہے محض تصویر کئی کی گئی گئی تھی اور یہ بھی جو کہ ہم و بکور ہے ہو تے ہیں فی الاسمل حقیقت و بی فیش ہوتی ک ووتو حقیقت کا ایک رٹ ہے اظہار ہو سکا، و ورٹ جو امارے مشاہر ہے میں آیا یا آسکا تھا گرایک تخلیق کا رکو تھے ہوئے فار تی حقیقت کا ایک رٹ ہے اظہار ہو سکا، و ورٹ جو امارے مشاہر ہے میں آیا یا آسکا تھا گرایک تخلیق کا رکو تھے ہوئے فار تی حقیقت کا جو تا ہوئے اللہ بھی ہوتا ہے ۔ لگ بھی ہوئی با معتقل ہے کہ بھی ہوتا ہے ۔ لگ بھی ہوتی با معتمون المحقیقت اور فی حقیقت اسمی کی تھی جو بہت پہلے لیمنی جون افیس سوستاون کے نقوش میں جمہا تھا۔ یوں کہا جا اسکا ہے کہ قائل کے میں آ خا ذی میں اپنے ووستوں سے اس با ہو میں حقیقت ہوگیا تھا ۔ اس با ہو میں اس ما کہ ورتا کی کہا تھا آ تا ذی میں اپنے ووستوں سے اس با ہو میں موستاون کے کہا تھا ۔ اس کا خورقا کی کہا وراگ کے تھی آ خا ذی میں اپنے ووستوں سے اس با ہو میں موستاون کے کہا تھا تھا ۔ اس کا خورقا کی کہا وراگ تھا تھی گئے اور اس نے کہا تھا :

''اگر ہم حقیقت پیندی اور صدافت پیندی کے فرق کوا ہے ذہبوں میں واضح کر لیں آو اوب وفن میں حقیقت کے اظہار سے متعلق ہماری تمام الجھنیں دور ہو سکتی ہیں اور بھی و انتظام ہے جوز تی پیندا دب کی ترکیک کی ابتدا مش ایک صد تک نظراندا زکیا جا تا رہا۔'' '' حقیقت اور نی حقیقت'' ما جمرند کیم قامی میہ جواور کی سطروں میں قامی کواپنے ترتی پہند دوستوں کی ہا تھی حقیقت بہندی کا پول کھولتے ہوئے جاتے ہوئے جاتے ہوا جاب سرا آئیا اورا سے آبیندا میں ایک حدیث ' کیا ضافی الفاظ کھنے پڑے تھ اس کی تلاقی اس کے تلم کی روائی سے اپنی کردی کا گئے ہی جملے میں ' ایک حدیث 'جو نے وائی تعظیم ترتی بہند وں کے ہاں چلی خی دکھائی ویٹی سے بات کی نے حقیقت کے اس ماٹھی تضور کو کھائیکوں میں مستر دکرویا تھا۔

الاس كال كريكامطالعة عادا بكاس كيال حقيقت كي سطير تحيي وخوداى كالفاظ عل:

- ار حققت مامد جي نيس بوتي ـ
- ۲۔ ہرخارتی حقیقت کے المرمتھ دنیریں رواں ہوتی ہیں۔
  - ٣۔ اس کی ایک نفر ادی حرکت ہوتی ہے۔
  - ٣ ۔ اس كامامنى كى تاريخى تفيقوں سے دشتہ ہوتا ہے۔
  - اوریستملی کے ساتھ بھی ایک رشتہ بنائی ہے۔

اقائی نے حقیقت قاری کوائی صوافت پندی سے جوزاجس میں حقیقت اور رو مانیت کے ورمیان موجو و تشاوئم ہو جاتا ہے۔ یہ قائی نے ایک تحلیق کار کوائے نیا دی وظیف سے جڑنے کا ترید بنا وہا ہے۔ ایک قات کار کوائے نیا دی وظیف سے جڑنے کا تریم مرتز و کیا تھا اور بھی وہ کی بھک ہے وی نقط نظر بنا ہے جس کے زیراٹر فیض نے نشی پر چم چند کی حقیقت نگاری مرتز و کیا تھا اور بھی وہ کیلیقی طرز عمل ہے جس میں ترتی پند وں کی ایرین روما نیت کی ایرا میز ہو کرائی کے باں اپنا جا وہ جگائے گی التی طرز عمل ہے جس میں ترتی پند وں کی ایرین میں انتانی ایم کیلیقی میں میں انتانی ایم کیلیقی میں انتانی ایم کیلیقی میں انتانی ایم کیلیقی میں کو دوران اس میں جیر بر ساما نے میں بھی جاتی ہے جبان حقیقت ما و سے تک محدود رہتی ہے نہ مادی حقیقت اور دوران کی گئی آبا کرتی ہے تا ہم اس کا بیاثر ضروران کو ایم کیلی ترا کرتی ہے تا ہم اس کا بیاثر ضروران کو ایم کرتے جاتے کی مرا است کو تھوی حقیقت نگاروں کے جہد کی مرا است کو تھوی حقیقت نگاروں سے جہد کالی کرتی ہے تا ہم اس کا بیاثر ضروران کو جہد کی گئی گئی کرتے جملے کی مرا است کو تھوی حقیقت نگاروں سے جہد کی گئی کرتے جملے کی مرا است کو تھوی حقیقت نگاروں سے جہد کالی نے جہد کی کھوی کی مرا است کو تھوی حقیقت نگاروں سے جہد کالی خیات کی تھوی کی مرا است کو تھوی حقیقت نگاروں سے جہد کالی خیات بھوی کالے بنادیا تھا۔

ما حب بے جو تاکی کے اضافوں ہم بات کرنے کا ادا دہ با خد در کرائی تقیقت تگاری کے تصور کو گردنت میں لینے کے جس کرنے کا اور ان اس کے اخر مجا میں لینے کے جس کرنے کا مرائ اس کے اخر مجا میں بینے کے جس کی اس کے اضافے کا مرائ اس کے اخر مجا میں بیٹ ہور میں جا سکنا ۔ یہ تو خی کہا جا اس کا کہ تاک کے بال عالب رتجان دوما نیت پہندی کا دہا ہے تاہم میں بیٹ ور کہوں گا کہ کہائی لیکھے ہوئے کہی کہوں گا کہ کہائی لیکھے ہوئے کہی کہی دہ شعوری طور پر اس کے زیر اثر دہا ہے گر یہ واقد ہے کہ یہ کہائیاں بھی جوں جوں آگے ہوئے تھی ساتی حقیقت نگاری کی لیک ابتا اثر کہرا کرتی گئے۔ ممکن ہے میری بیات آپ فوری طور پر بہنم نہ کریا کہا کہ اس کے جورافسانوں کے جملوں کی سافت کی طرف طور پر بہنم نہ کریا کہا کہ اس است کی طرف

" وُوہَنا ہوا سوریؒ ایک ہوئی ہے جیوائیا تو شام کوآ کسائٹ گئے۔ایہا مطوم ہونا تھا کہ شخص میں مانبیں کل اس لیے جھلک بڑی ہے"

(افسانة جرم" راحدند يم قامي)

"درختوں کی شافیس رائے کی خکی میں مختور کر رہ گئی ہیں۔ ہوا چلتی تو شایدان کی رگوں میں اثر تی ہوئی رف جیز جاتی گر ہوا ہی جیسے درختوں کے اس جینڈ بی کین ٹھٹری پڑی ہے۔ جاند ٹی میں کفن کی کی سفیدی ہے فرائے اور جموا رلان پر ایک کی د بے باؤں بھا کی جاری ہے۔ وولان کے تو کی حاشے پر اے اور جولوں پر تم تھک کررہ جاتی ہے اورا پڑا کی گانجا تھا کردم کو ہوں ترکت دیتی ہے جیسے جادر کر رہی ہو۔"

(افسانة ازليّا "ماحدته مم قالمي)

" آسان برگفن ساسدید با دل چهار با تمااه ریوایش کافورک ی پولی بونی تخی -"

(افعاد"مام الحريم قامي)

" المحمل الى كا تناؤ البحي تعمل نبيس بهوا قفا ك المحمر الى نوت منى \_ با جي ا دره كى شاخو ل كى طرح لنك تئيل وركالول كى شفق زردى بيس جرل كى \_"

(افسانة المكلي مهاجمة يم قامي)

' ان دنوں تم بچ بچ کول کا پھول تھی۔ تبداری چیوں پر اگر کوئی ہو بزگر تی تو سرف میسل کرگر جانے کے لیے تبداری چھڑ بیس کا ہلکا ہلکا گلائی رنگ جومرمری سندیں سیر مہم کی جھکی ارنا تعالم انکل شغل کے مشابقاتے تم جسٹی تھی تو سرف اس لیے کرتم جنے میر مجبور تھیں چھرتہا دارونا تمہاری بےلوٹ اللی سے بھی زیا دونذ سے آمیز تھا۔''

(افسانهٔ انجری دنیاش "داحمهٔ یم قاعی)

آپ دیکھ سکتے ہیں کا س تر تی پہند حقیقت نگار نے اور ہے ہوئے سوری کے بدل سے بھیز جھاڑ کے معالی سے کوئی اختابی معنی نہیں نگا لے۔ درختوں کی شانیس داست کی ختکی میں خفر تی رہیں تو اس کے کوئی انظر یاتی معنی نہیں ہیں۔ آسان پر کن ساسفید با دل جھار ہا جاتو اس میں گی بالا دست طبقے کی تباری کی الرف اشارہ خطا ہو گیا ہے۔ انگر انی کا نکاؤ ٹوٹنا ہے اور گالیوں کی زردی شفق میں بدل جاتی ہے گر بینورے کی مرقی شمیل میں کی جہائی ہے گر بینورے کی مرقی میں بنی کی مضای نے اور گالیوں کی زردی شفق میں بدل جاتی ہے گر بینورے کی مرقی میں بنی کی مضای نے دور گائی ہے جو گئی گئی ہے۔

اوربان صاحب مید بات مانے کی ہے کہ قائل کے جن افسانوں کی ابتدائی سطور اوپر دی گئی ہیں وہاس کے معر وف اور کا میا ہے جانے والے فسانے میں ہوائے کے الحمد اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں می

(افسانة المحدالة "ماحمة يم قامي)

"سرورگھریں داخل ہواتو ایک بہت ہماری نبر کے ہوجہ سے اس کی کرٹوٹی جاری تقی، گلے کی رئیس پھول دی تھیں وجیسے ہاتیں اس کے حاتی میں آ کرنگ گی ہوں۔" (افسانیا انتجری امام یہ جم قامی)

> " اختر اپنی ماں سے ہوں اچا تک چرخمیا جیسے ہما گتے ہوئے کسی کی جیب سے را پیارگر پڑے ایسی تفاادر ایسی غائب ....!"

(افسانا ارميشر عكه الاحرزيم قامي)

'' پڑنگ '' گاچوڑا نفا کراس پر جوکیس بچھا نفاوہ جار کھیموں کے برابر نفا۔ اس کے وسط عمل آئش کے ایک تکھے کے مبارے بڑے کمک صاحب کا جسم ڈھیر پڑا تھا۔ ۔۔۔'' (افسانہ الارنس) نے تعلیما'' راحم نہ کم کا تھی)

 ا کے اور چیز جمل نے قائل کے افسانوں کی گئی فضا کو گفت کیاو وال کی دیہات نگاری ہے۔ بدیات کل عمد دنی جا ہے کہ قائل انجمس مدسولہ میں انگریس پیواہوں اس کے فائدان کا ذریعۂ معاش کا شت کا رکی تھا اور اگر آپ نے تھی کے میں بارائی علاقے کو نہیں و کیور کھاتو آپ گمان بھی نیس با خدھ کیس کے کہ اس دور میں ایک معمولی کا شتکار کی زندگی کئی تی جو سکتی تھی ۔ خود قائل نے اپنی کھائی کہتے ہوئے جیسی جھک دکھائی ہے اس سے جیرا گھان کی جنآ ہے و کسی کی تصویر ہی بنا ایس آئے ہوئی آئے وک جاتے ہی کھائی استذا آنا بھٹی ہو جاتا ہے۔

> '' جھے ایکی طرح یا دے کہ درے جانے سے پہلے جرے دہ آنسوین کی احتیاف سے پہلے جرے دہ آنسوین کی احتیاف سے کا تھے جو اور شخیے جانے سے جوامال سے محل ایک پیسرحامل کرنے میں ما کا می سے دکھ پر بہد نکلتے ۔۔۔۔''

> " پیازیا سزمری یا نمک مری کے مرکب سے رونی کھاتے دفت زندگی یا ی سفاک مطوم ہونے گئی تھی ۔۔۔ "

تا ہم گئی ہو جانے والی اس زندگی کی پی کی لف سے تھی ۔ سکتی ہوئی زندگی کے ساتھ ساتھ فروے فروک و اسٹور کی افعان م
وہ دو کے دیشے دیئے میں آر جانے والا تجر جاور کہرا مشاہر ہ کام کر دہا ہوتا ہے ۔ اردوا فسانے میں ہوئی تندگی کی افعان م
وہوو کے دیئے دیئے میں آر جانے والا تجر جاور کہرا مشاہر ہ کام کر دہا ہوتا ہے ۔ اردوا فسانے میں ہوتت سکھ کی وہرات نگاری کی بہت ہم گراس کے ہاں دیہا سے کا تی چی ہا جرتا ہے ۔ بیدی کے بال کا دیہا سے ججودی میں پر ہے کہ کروا روال کی لا جاری کے چیچے رہ جاتا ہے ۔ ان دونوں کا پالے الفت ہے گر کا کی نے ناتو اپنی دیہا سے تکا رک میں کروا رسازی کو نظر انداز کیا ہے تا کروا رتادی کی لفک میں دیہا سے کا چر ہوگی ہو ہے ۔ ایس اس کے میں کروا رسازی کونظر انداز کیا ہے تا کروا رتادی کی لفک میں دیہا سے کا چر ہوگی ہو ہے۔ ایس اس کے افسانوں کا دیہا سے ان اوران گلیوں کا ساہو جاتا ہے جو تو دقائی کی زندگی کا حدیجے ۔

> الکے باری ، فکو یونی چکے ہے آئے اور بابا یارو کے پاس ایک جار پائی پر جند گئے۔ بابا روا پی رسیاں بخے ی گئی رہا ، ائی بیگاں چو ۔ ایم یں پھوٹکس مارتی رہیں اور رکی فو کے سے جارو کر تی رہی ، کی کو پدی نہ چلا۔ پھر جب تھی پد چلاف بابا یارو انتخاش مند وجوا کہ بچھ کہ ہی نہ سکا۔ مند ہے ہی چیب چیب کر کے دو آئیا۔ مائی بیگاں اپنے بر حالیے کو گالیاں وہی رئی اور رکی فوا کا چنی کہ جیسبابا کی چینکار پر بھی اس کی جنی رکنے میں نہ آئی تو و واند رکو ضح میں جما گئی۔''

(افسانهٔ 'لارنسآ فستحلیما" ماحدندیم قاسمی)

ای طرح قائل کے ایک اورا نسائے "کجری" یک کرداروں کا تعارف کراتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ
کالاں کا دوسر اب خان بچائ کے پیٹے میں پہنچا تھا تو ملکان کی ایک مشہور طوا کف زرتان کو بیوی بناللیا
تھا۔گاؤں والے اس بارے میں بے تبہ شے کہ ذرتان کو شے وائی تھی تا ہم ذرتان کے بال مرود کی پیدائش کے
موضح برموجود دایہ نے اے بیچان لیا کہ یہ تو وی ملکان وائی کجری تا تی تھی۔ بس پھر کیا تھا ایک افتظ سادے

گاؤں میں گوٹی کی آئے کی نے جس طرح سراب خان کو گاؤں سے نکل جمائے پر مجبود کیا ہے اس میں کہائی اپنی تفقی رفازے پہلی ہے مکروارا پنی شا ہے متاتے چلتے گئے میں اورو میکی زندگی کا جلی بھی پورٹی افر تا جاگر ہوگیا ہے۔

> " کی بھی تخلیق کار کے لیے موشوعات بھی کمیا ب تیس ہوتے ۔ اگر وہ محسوس کتا ب کراس کے آس پاس موشوعات کم ہورے بیں تو یہ کی دراصل خوداس کے اغرو ہوتی ہے ۔"

(كُرُارِيْ بِيلا بِكُرِ وَاحْدِيْهِ مِحَاقًا كِي)

قائی نے یہاں جو المحلی میں تعلیق کار " کے اٹھا تا لکھے ہیں تو یقین جانے اس سے مرادوی تعلیق کار ہوں گئے۔ جو ساری تمراری تمرائے ہوئی جند ہوں کے ساتھ میائی سے وابست رہج ہیں۔ (بھر سے تلم نے " سپائی" کی جو ساری تمرائی میں اٹھا تھے کا کراس الفظ سے تو کئی بدائیا توں کی جسٹیں تھی آلود ہو کئی میں ابغا اور کی جائے اور کی تعلیم کا کراس الفظ سے تو کئی بدائیا توں کی جسٹیں تھی آلود ہو کئی تھیں ابغا اسے "سپائی" ہے بدل لیا۔ ممکن ہے میری کوشش بھی خام نظے کہ آن کل مطلق کے کہیں نہیں

صاحب و پریں پھوا قبالوں کوقائی کے کامیاب اقبائے کہ آبا ہوں اور پھوکواں ورجے ہے گرا ویا ہے قیان جائے ایسا کرتے ہوئے میں نے قائی کی افسانہ تکاری کو ول سے تنایم کرتے ہوئے ول ہی کے فیصلے کا کہنا ہا ہے ہے اس افسانہ تکاروں میں نے بیش ہوں جوقائی کے فسانے کا ذکر آنے رہا ہے بہتر شامر کر دانے تبیس میں نہیں میں اور کو انتا ہوں جوقائی کی شامری کا ذکر درمیان میں چھوڑ کر اس کے افسانے کا فسیر والے جہتے ہیں۔

ا کے سے زیادہ گئی جب میں رکھنا میری نظریں ایک فیے معمولی مطاب اور قامی فیر معمولی تکلیل کار
تھا۔ پھراس نے بطنی تعدادی اس انسانے کھے یہی کوئی فیر معمولی بات ٹیس ہے ۔افسانوں کی آئی یہ کی تعداد
میں سب کوا کے معیاد کا تیس کہا جا سکتا ور یہ بات ایک ٹیس ہے جوقائی کے قد کو گھنا دے ۔ کسی یہ سافسانہ نگار
کے لیے آئی بات می کا فی ہوتی ہے کہاں کے قلم سے چندا سے ٹی پارٹی گئی آئیں، جن کے ذکر کے بغیر ٹن کی
امری یا تھی اس کے ایس کے معاصب کے واقعانے جنھیں میں نے کا میاب کہا انھیں اس بیتین کے
ساتھ کا میاب مانا میں ہے کہاں کے بغیرار دواقعانے کی تاریخ کو تعمل ٹیس کہا جا سکتا ۔

\*\*\*

### ذا كنررو بينه شابين

# احرنديم قاسمي كافسانون كى مختلف جهتين

اوب وزندگی کامفسر ہوئے کا اعزاز حاصل ہے ، زندگی کے تمام علوم کی ایک جہت یا پہلو کا احاط کرنے جی گراوب میں زندگی کے حاتی ، محاشی ، تبذیبی ، تاریخی فضیاتی ، تر انی بخرش تمام وحادے آکر سب جائے جی گراوب میں زندگی کے جاتی ، محاشی ، تبذیبی ، تاریخی فضیاتی ، تر انی بخرش تمام وحادے آکر سب جائے جی سے اس کے خرج تخلیق کا ربعض اوقات زندگی کی کسی ایک قد رہے متاثر ہوکر خودکو کا دو بھی کر ایتا ہے ، لیکن تقیم اوب تا ہے جب وہ آفاتی قد رواں سے جمھ کر سے میا وہ کان کی قید سے آزاد او کر کلا سیک کا دوجا القیار کرتی ہے جب کہ تا اور کو کلا سیک کا دوجا القیار کرتی ہے جب کے جب کہ تا اور کا کلا سیک کا دوجا القیار کرتی ہے۔

اجھ ذیکہ قائی ہز تی ہند تو یک کے کی سرگرم اور فعال رکن تھے۔ اس کے باوجود آھوں نے اپ فن کو ہنگائی مالا معدا ور گا خموں کا شکار ٹیل ہونے دیا ۔ سرگرم اور فعال رکا ان کا فن فطر کی اور انا بندی کے ساتھ سائے اسلاء وہ ہر کی چند جیسے افسا نہ نگار کی کرئے جاتے جی اور ان کے بال بھی احساس اور ٹیل گاؤں کی گئی ہے معظر ہے ۔ ٹی کرا جمہ ذریح قائل کے فسائوں میں دیماسد کی چیکش پر چم چند ہے گئی زیاد وزر لطف دومان محطر ہے ۔ ٹی کرا جمہ ذریح قائل کے فسائوں میں دیماسد کی چیکش پر چم چند ہے گئی زیاد وزر لطف دومان میں وراور دکھی ہے۔ ٹی کرا جمہ نی اور سائل وال کے فقر کی گئے تی فری کو جالا بجشی اور حساس ول و وراور دکھی ہے۔ ٹی پہندا تر افکار کے وراور دکھی ہوں کرنے میں کرنے میں کا میا ہے ہو سکا مان کے تر تی پہندا نہ افکار کے بارے میں دیمار کی تاریخ کی جو میں کرنے میں کرنے میں کرنے میں کرنے میں دیمار کی گئے جیں:

" كَنْ عَيْرٌ لَى پِينداورا ثَلَا فِي وانشور ١٩٣٨ ماور ١٩٣٩ مين جيلون اور يد فانون سے باہر آكريا تو صرف فنكاررو كئے يا ووجى ندر ہے ۔ ندم ان جندان و ل على سے ہے جس كي طبقا لى فكراس آنائش ئے گزركر وكھاوروش ہوگئے.."

(مضمون افسان الگارد ميم مشمول الكارد ميم مشمول الكارد ميم مشمول الكارد ميم آبر ١٩٤٥ مي ١٦٣) ١٩٢٤ من ١٩٢١ من اب تك كوافسان كو بارت شرا ايك باسك حتى طوري كي جاسكتي ب كرافسان كي بهم مهر ش موخور شرب بيكان تيم بهواليون جديد افسان كي روايت شرا اخت فتوش ميموز سفي واسفوافساند تكاميا آساني شخ جا يحت بين - قامى صاحب كراو أوى افسان موخور تي بحث بنج بين جن شراكها في خلول ب حالان كرافون في تشبيك بين حميل معلامت اوراسلوب كرم وجدا نداز سر بوقاوت بحى كى ب - اگريد وه سی منظر جان کے طبیر وارد کھائی تبین وسیے لیکن جا کیرواری نظام اور سر مایدوارا نشظام کی خاصیات ، زندگی کا خطری دیگ را حساس کی عدت دروان اسلوب اور حقیقت نگاری کی جدولت ان کے افسا نول میں آفاقی نقر ری نمایان میں ۔وسیات سے جذباتی لگاؤ کے منسطے می خصول نے خود کھھا ہے:

> " مجھے تو بس اتنا معلوم ہے جب بھی میں اپنے ماشی کویا دکرنا ہوں تو لہلہاتے ہوئے کھیتوں مامنڈ تے ہوئے یا دلوں ، دملی ہوئی پہاڑیوں اور پیکراتی ٹی کھاتی اور تدم تدم پر پہلو بچاتی ہوئی مگڑ نوں کی ایک وٹیا میرے ذہن میں آیا دہو جاتی ہے۔"

(افكارتديم فمبر إس ٩١)

احمد ندیم قامی کے ابتدائی افسانوں میں اجما می شعوراورا نزاویت پیندا نداملاتی نقط نظر میں تشاولماتا ہے جلدی انھوں نے بیداری مغز سے اس ایمیت کوئی بصیرت سے جوڑویا اور پھران کے افسانوں میں شعورو احساس کی ارتفائی شکیس بخولی دیکھی جا کھی جی ۔

دراس فنکار تودکو بنگائی تفاضوں سے جدا کرنے کے لیے بھی تنقد مراحل سے گزیتا ہا اور پھر احجر ذیکم

قائی آو سحانی بھی رہے چناں چران کے لیے ان تفاضوں سے بائند ہوا اور بھی مشکل تھا۔ ہما ری مشل ہ الله القاتی اثبا و کو ہرا اور است مساسی واور اگ سے جانتا جا بھی ہا اور بالواسط مشل سے چوں کہ بنگائی اشیاء کی تہد

مراحل سے گزیا ہو اور اور کی اصول ہوتے ہیں جن کا اوراک مشکل کے بغیر کیس ہو سکتا۔ اس لیے فرو کو ان مدر دی کی آفاقی اور الازی اصولوں کی سے مراحل سے گزیا ہو تا ہے۔ فظر مد کے اضال کے وائز سے میں تعلیمت اور صدافت سرف آفاتی اصولوں کی سطح کے اصولوں کی سطح کے اس کے دائز سے میں تعلیمت اور صدافت سرف آفاتی اصولوں کی سطح کے اصولوں سے تجاوزیا آفر ان کر کیا ۔ کائی آدا ، کو داوا و بتا ہے۔ بسی وید ہے کہ سائنس کیا ہے ؟ '' بہت کرتی ہے گئی ایس او ب یا ٹن کیا ہو سکتا ہے '' کیا ۔ کانا مد کورو ٹن رکھتا ہے۔

احد ندیم قائی کے فسائوں میں بھی ایسے تی اس کانا سے کی وزیا وکھائی ویتی ہے۔ ان کہا ٹیوں میں محاثی احد ندیم قائی کے فسائوں میں بھی ایسے تی اس کانا می کی وزیا وکھائی ویتی ہے۔ ان کہا ٹیوں میں محاثی

میکی میں ہے اور کیلے ہوئے اٹسا نوں کے اٹھال وافعال اوراحماس وجذبات کے بیں۔ اٹھواللہ کفن وٹن،

پاگل ہو ہی ایک مثالیس بیں ان افسانوں کی ایک منفر وجبت تمر رسید والوگوں کے جذبات کا بے ساخت اور
فطری افھار بھی ہے ۔ ان کا اعتبال ہے کہ ووا پٹی ماں سے بے بنا ومثاثر اورلگا وُر کھے بنے اس کے علاوہ
ویہا ہے کی زندگی میں یہ ہے بوز موں کا ایک خاص مقام وجعہ ہوتا ہے ۔ بھی وجہ ہے کہ قامی صاحب کے
افسانوں میں پوز موں کے احما سات کو یہ کی فولی سے اجا کر کیا گیا ہے ۔ افسانہ او حقی کو رہے اس کی فیرے مند
برھیا کو کیے نظراند از کیا جا سکتا ہے ۔ اس کروا رکوؤ اکنز سلیم اختر اپنی تہذیب و نگافت کا نمائند واتر اردیے ہیں۔

(افارا تريم تبراس ٢١٣)

احمد نے آئی کے قبانوں کے کردا داور سرتی ہادے اردگر دکی پیداداریں ، و وا ، کائی اور فطری کی کے ہادے کے مارے لیے ہیں۔ ان کے افسانوں ہیں پیش ہادے لیے ہاتوی ہیں۔ ان کے افسانوں ہیں پیش کر و ملائیں اور شیل رنگ بھی عام 10 ری کے لیے دلچیں کا است ہے۔ و ما درائے مقل اور فطر سے کہانیوں اور کردا روں کے 10 کی مور میں ملاحیت رکھتے تھے۔ ان کے کردا روں کے 10 کی میں جوائی اور شین کو سرا ہے اور محسول کرنے کی مور میں ملاحیت رکھتے تھے۔ ان کے کردا روں میں جوائی اور شین کو سرا ہے اور محسول کرنے کی مور میں ملاحیت رکھتے تھے۔ ان کے کردا روں میں جوائی اور شین کے میں ویکر بھی دکھائی ویتے ہیں بھی ہی ہی ہی ہی ہی اور تی مراہا ہے۔ ان کی مراہ اس کے نامیان کی ازوا نصیب کی رضید الی ہی تو نیز ادا کی ہی جسی فنکار نے تو یصور آئے سراہا ہے۔

کی ملاحیت رکھتے تھے۔ حقیقت نگاری میں فئی لوا زیات کوائی طرح الا لینتے تھے کہ شعوری کوشش کا نٹا نہیک نہ المعت ملاک فیا نہ مجتری کا کروار '' کما لاں'' جوجم پیچنے ہے نفر ت کرتی ہے گروفت اور حالات ہے اس کی مدافعت جس طرح رفتہ دفتہ کرور پر کرفتم ہونے گئی ہے وہنہا یت فطری ہے۔ قاری منطقی فطری اورا - کانی سطح پراس کو قبول کرتا ہے۔

انبانی فظرت کا مجراا ورقر سی مطالعہ فتکار کے لیے لازی شے ہے۔ اجمد ندیم قامی کے افسانوں میں انبانی نفسیات کی عکا ی بھی التی ہے۔ " ہاتم "، بینے زئیاں اور " کفن وُن " نمایاں افسانے ہیں جن ہیں نشانی نفسیاتی جبت نمایاں ہے۔ " ہاتم " میں کی نو جوان ہیں و کے جذبات کو فسیاتی ہی منظر میں و کھاؤ کیا ہے ۔ اپنی از دواجی زئدگی کی ایم منظر میں و کھاؤ کیا ہے ۔ اپنی از دواجی زئدگی کی ایم منظر کی کو منظر و سے کے فوٹوں کے درمیان کھڑی مسکرا رہی تھی ۔ یہ پلیف افسانے میں علامت ہوا من کے درمیان کھڑی مسکرا رہی تھی ۔ یہ پلیف افسانے میں علامت ہوا من اور میر سے جذباتی تعنق کی جو مورمت کا اپنے مرحوم شو ہر سے تھا۔

احمد ایم قاکی نے افسانوی فن کے گیار تقائی مداری ہے ہے۔ ای لیے واقدی جو پہلے ان کے فن کو اللہ ان کے فن کو سلے ایک ایمان کے فن کو سلے ایک ایمان کے فن کا است کا اللہ ان کی فنی مقلمت کو تناہم کریں ۔ ایمام ، فیر ضروری علامت پہندی ، نام فراد جدید بیت کے ذیر اثر کہائی کو تم کرنے والوں کے لیے احمد تریم قاکی مشعل را ویں ۔ جدت پہندوں کو تجربات کی ما حب کے تمام افسانوی پہندوں کو تجربات کی تما حب کے تمام افسانوی تجربات کی ما حب کے تمام افسانوی تجربات کی ما حب کے تمام افسانوی تجربات کی ما حب کے تمام افسانوی تجربات کی تمام افسانوی اور تریم کی روایت مامل کے تقاضوں اور ستنتیل کے ایکا مدے مراین دیتے ہیں ۔ بی وہ یہ کے لائ

كأمات

- المرا الكوك الاواروان المالي المالور ١٩٦٤ ا
- ٣ .. طلوبي وتروب مكتبدارد دارب سلامور
- ٣ كياس كالجول . كتير فنون را جور اعدا
- ٣٠ الما ب وكرواب مكتر كارول الا يورا ١٩٦
  - 1404\_2011-10112-101-0
- ٣ \_ اردوافسا زناري كوتبايات \_ ذاكثر فردوى الورقامني \_ مكتبه عاليه لا موره ١٩٩٩
  - 2\_ آن کل اوراوب کے بھائی سال یولی کیشنز ڈویژن نے وولی \_ Pana
    - 1945 6461\_A

# احمد نديم قاسمي كنسواني كردار

احمد نیم قاتی پر یم چند کی قبیل کے ایسے انسانداگار ہیں جنھوں نے ویبات کی زندگی کوتمام تر بر کیات کے ساتھ ویش کیا ہے ۔ ان کے انسانوں کی فضایس کروا را پی چھوٹی چھوٹی تھوٹی تو رایوں کے لیے سکتے اور نفسیاتی انجھوں میں گرفتا رنظر آئے ہیں۔ طبقاتی تفریق اینارات قائم کے بوے ہے اور پسماندہ وطبقہ سات کی چکی میں بہتا ہوانظر آتا ہے۔

ان کی کہانیوں کی فضا ، پنجاب کے دیہاتوں کی ہے۔ دہاں کی گورٹی ، مرد ، پنچ جا گیردا را ندنظام کے جمعہ پی مصمتوں ، ٹوٹیوں اور ٹوا بشام کی بلی لی حائے نظر آتے ہیں۔ قامی کے نسوانی کر دار گیری معتویت کے حال ہیں محران میں فعالیت کی ریک آند رہے کم ہے ۔ گزیراتو و وائٹیوں '' کی را ٹواورا الارٹس آف تعلیمیا '' کی رگی بن کر بغاو معد کا را سندا فتیا رکرتے ہیں گریہ بغا وسداس استحسال کے مقابلے میں بہت کنز و رنظر آتی ہے۔ وائٹی معاجب نے ٹوا تین کے کرداروں کوجس طرح ہیں کیا ہے ان میں مما الگت اس قد رہے کو اگر مام بند بدلیں تو کردار مثابیہ الکین مثلاً رکی معالای مدائو ، بیکان اور مرشم اپنے لا ڈوال حس کے بدلیری تو کردار مثابیہ ایک مثل افتیا رکر لیس مثلاً رکی معالای مدائو ، بیکان اور مرشم اپنے لا ڈوال حس کے وجودا کیس مرتبح بن کرما مشال میں شکل افتیا رکر لیس مثلاً رکی معالان مدائو ، بیکان اور مرشم اپنے لا ڈوال حس کے اوجودا کیس کی تر اس کی تر اس کی تر اش قرار شربی کی کردار شربی کی مرتبح بن کرمیا ہے تاتی ہیں۔ یہاں تک کران کیاس کی تر اش قرار شربی کی تر اس کی کردارش کردارش کی کردارش کی کردارش کی کردارش کی کردارش کی کردارش کردارش کی کردارش کردارش کی کردارش کی کردارش کی کردارش کردارش کی کردارش کی کردارش کردارش کردارش کردارش کی کردارش کی کردارش کردارش کی کردارش کردارش

"وورگی نہ نہانے اس کا اسلی ام کیا تھا گر تھے ایہا ملوم ہوا ہیے دورگوں کا ایک

بکر ہے۔۔۔۔۔ سات رگوں عمل سے کوئی بھی دیگ ایہا نہ تھا جس سے اس کا وجود

مر م ہو۔ اس کی آگھوں ، بالوں ، چیر سے اور ہوڈوں سے جو دیگ فی دہ ہے وہ اس

مر میر ہے ۔۔۔۔ اگر اور اور عنی عمل میز ہے ہو گئے تھے ۔۔۔۔ اگر ایک ہے دیگ چہلی

سے نظیم و نے دیگ کے با ذک کے اش اور نے اور کی نہ ہونے تو اس نہ کی گلول

مر ادویے کے لیے جھے اسے آپ سے فاصل او بل جھک ار فی پرتی۔ "(ا)

مالال کے کرداری چی کش کی ای مرت سے کی گئے ہے۔۔

"عالان ولميزي بول جيز كان كالكالك إن الأكراب كالكاكر على المرضين على تفااوراكك كر الكاكر

ا غدر \_ نشست کی سی ایران نے اس کی نیل تب بند کونان کراس کی آجی بینز لیوں تک افعا دیا تعالیاس کے میلے یا فال کے مقالیلے شمال کی بینز لیوں کا رنگ کتا مختف تعا اور بدینذ لیاں کتی میڈول تھیں \_ بواندوں نے وینس کے بت کی جو بینز لیاں بنائی تھیں ووکیا عالاں کی بینز لیاں دیکو کر بنائی تھیں ۔ "(۱)

حسن کی اس ویش کش بی احد ندیم قامی ایک مروئن کری سا ہے آتے ہیں۔ ان کے حسن کابیان بسا اوقام عدم جوب کھنے لگتا ہے مثلاً عالان کی فوبصور تی بیان کرتے ہوئے وولکھتے ہیں:

' اور النی اس محرس سے از گئی اور کھے بال چی مح ہر چکر کے ساتھ اس کے چر ہے کہ سے اللہ اس کے چر ہے کہ اللہ اللہ ہے جر ہے کہ چہا اور کھول و ہے تھے۔ اس نے ایک نا تک کو چرا مجبلا رکھا تھا اور نیلا تہد بند اس کے تھنوں تک تھنے کے مرتبان میں بند اس کے تھنوں تک تی تھا جا دیا جا ہے اگر ایسی بند ٹی کو کا ہے کرا ور شیشے کے مرتبان میں رکھ کرڈ رائنگ روم میں تجاویا جائے تو کیسار ہے؟ '' (۱۳)

"رئیس خانہ" میں بھی شوابسور تی کا بیان شاعراند مِذ باشیت کی ویدے اپنی حدول سے آگے تکانا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

" النظویها یک خورتوں کی خورمورتی کا بنجاب جمریں کہیں جواب لی بھے گا

حدیمیں؟ جہالی ہے ایک کاخر آئے تھیں الیک تھنی اور لی چکیں، ایسے قد ، ایساجہ م ، ایسا

رنگ درا کی چال ہے ۔۔۔ علی قرضے و کیتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے ہومری خور ہا

ہوں یکورتی جی سروویٹس جی ،مروجی سوایا لوجی، ایسے جیمے الاس آثار کی گئی کہی

موں یکورتی جی سروویٹس جی ،مروجی سوایا لوجی، ایسے جیمے الاس آثار گئی کہیں گئی ہے۔ (۳)

شیب جیسی ہوئے ۔الیک یا مال کی دینے وائی خورمورتی تو ویالیو کو کھی تیس کی ۔ "(۳)

جن وائس کی جیماں کی خورمورتی کا بیان می تیا ترقیج پوری کی اسمان بھی کی جیروئن کی طری تظر آتا ہے ۔ جس کی خورمورتی سورتی تو رساند کی قضا عمل کائی تیت اور کا لے تبدید نے اس کی بیروئن کی طری تظر آتا اس امرار یہ بیا ورخورمورتی عراقتی کے دار بورے افسانے کی قضا عمل کائی تیت اور کا لے تبدید نے اس کی بیروئن کی شاخر کر دیا ہے۔۔

افساند تگارتر آل بہند نظر بے کا حال ہو یا رومانوی رنجانا مد کا عکائی، دونوں صورتوں میں عی خواتین کرداروں کے ذریعے کہانی کا تا روبو دائی طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ مطلوب دزات ایک فارمونے کی طرح حاصل ہوجائے بیں اجرزیم قامی نے بھی دیہات کی بہماندگی اورجا کیردا درا نظام کے باتھوں فریب ک بہائی اور شرکی کٹافت پر دیمات کی سادگی کور جے دیے کے لیے خواشن کے کرواروں کوئی وی کی کیا ہے۔

"الارنس آف تعلیمیا" میں رکی کی بوناو مدھن باز کا گامروز تک می محدود رہائی ہے۔ یہ دراممل تامی مدحب کا جا گیروا رائد میان کے خلاف آوا زباند کرنے کا استعارہ بھی بن جاتی ہے لیکن بات رکی فعالیت ک ہے تو و دھن ایک مرواویہ کے خلاف آوا زباند کرنے کا استعارہ بھی بن جاتی ہے لیکن بات رکی فعالیت ک ہے تو و دھن ایک مرواویہ کے خیل کی ٹوبسور معاقصور بن کر سامنے آئی ہے ۔ اس کے سوا کی خیل لیکن کے اس استعارہ کو خیل کی ٹوبسور معاقصور بن کر سامنے آئی ہے ۔ اس کے سوا کی خیل کی ٹوبسور معاقصور بن کر سامنے آئی ہے ۔ اس کے سوا کی خیل کی ٹوبسور معاقصور کا کو کا استعارہ کر نوبل کا مقدر کھن جا کیروا وا ند فعام کی آبا جس ہوائی جا کیے گورمد کی نفسیا مداکھ کی محمام کر نوبل کے خیل میں تو گئی کرا ہے کا مقدر کھن جا گیروا وا ند فعام کی آبا جس کو تی کی جا ہے گئی ورمد کی نفسیا مداکھ کی تھا ہم کر نوبل کے استعارہ کر نوبل ہے ۔

" جلسا" میں بھی ذیار اور قول کے دولوی کے ہاتھوں ایک کسان کی بٹی رہا وہ وہائی ہے وہ وہ بھی جواس کھوٹیٹم تی ہے۔ اس کا پاکل پن "را تو" کی حالت کے بین مطابق ہے بہاں تک کراس افسانے کا انجام بھی وہا ہے جیسا" نیس" کا ہے کیوں کراس میں بھی دونوں باہے بٹی پاگل ہو جاتے ہیں اور اس افسانے میں بھی افسانے میں بھی افسانے میں بھی اور اس افسانے میں بھی افسانے میں بھی اور اس افسانے میں بھی افسانے میں بھی افسانے میں بھی کوئی تبدیر بلی نظر نیس آئی جواس نظام کے فلاف آواز بلند کر منظے۔

" کہتے ہیں کہ ووقع کومولوی کے چنگل سے لکل کر ہر ساتی یا لے کی ایک ایڈی کھائی میں چنٹی ری ری اس کے بال میں چنٹی ری ری اس کے بال میں چنٹی ری ری اس کے بال کے بندے جنے وجو لا پٹھا ہوا تھا۔ کوئی احساس نہ تھا کہ اس کا مید نظر آر با ہے اوراس کی چنڈ لیاں معاف، د کھائی و سے دی ہیں ۔"(۵)

شہری ورت کا تصور بھی احرز میں قاک کی کہانیوں علی مالے کیان قائی صاحب اپنا تعصب شہر ہوں ہے۔ چہا نہ سنتے اس لیے انھوں نے افسانہ محورت صاحب اور الإرز عمل الحک ورت بیش کی ہے جو تمام اقدار کے منافی ہے اور صرف کلب واٹسریا سوسائی گرل بن کرشع محفل تو بن جاتی ہے لیکن اس میں ایک سشرتی عورت کی کوئی جھک نظر تیں آئی۔ "بندگی جہارگ" میں با نواوراشن کے کروارایک ووسرے کی حد نظراتے میں لیکن امن کے کروارایک ووسرے کی حد نظراتے میں لیکن امن کے کھورت کی ایک میں دیگ جاتا ہے جو تہذیب کی میں لیکن امن کے نظریات شہر میں آ کر بدل جائے ہیں اوروہ بھی اُسی رنگ میں رنگ جاتا ہے جو تہذیب کی قربانی وے کر ماتا ہے ۔ یوں با او کی معمومیت واسم کرتے ہوئے شہر کی گنافت کابیان قامی کی و بھی کورت کی طرف جھاؤا کی متعصب رویدین کرسا ہے آتا ہے۔

قائی نے توا تین کے تعلیا تی مسائل کو تھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میرہ بچد گی صرف کسی تو وہ کی اس میں اورا کھڑیت جس شاد کی تدہو نے کی وجہ سے پیدا ہونے والے ہسٹر یا کوسا منے لاتا ہے۔
'' کلام '' سانا کا مرکز کی کروا د ہے ۔اس کے دل جس جوائی کے ہر پورجذ یا سے موجز ن جی لیکن حالات اس کو المان سان کو المان سے کا مرکز کی کروا د ہے ۔ اس کے دل جس جوائی کے ہر پورجذ یا سے موجز ن جی لیکن حالات اس کو المان سے المان سے کہ وہ کہتیں رک کرائی مو ہے ، بر حق ہوئی تھر وہ وقت کے باتھوں کی ہوتے ہوئے المؤ شی اور بھر کرک فرمہ وار بیان سیس میل کرائی کو بر درا کیا المی ہوئی تھر وہ بیان کرد ہے جوائی کو قابو میں کرتی ہے جوائی کو قابو میں کرتی ہے جوائی کرد ہے ہیں کہ دوا ہے جوائی کرتی ہے گئی مرتبہ میکڑا نے جانے کا کر ہے جی محسوس کرتی ہے اور مال کی ہے گئی رہ بیان کرتی ہے کرو وائے کھٹین کی افر سے کام کرتی د ہے کول کرو فر بت کے باتھوں ہے ہیں ہے۔

سناہ میں ایک کردار ''امیز'' کا ہے جس کا وُتی آؤ ازن مارل ٹیس ہے۔ وہ کلٹوم کورو تے ویکوکرا نگارہ چیا لیتی ہے۔ کمر میں بیو ہ بہن بھی موجود ہے جس کے بچول کی وسدداری بھی کلٹوم کے سر ہے لیبن تمام کردا را پی منہ وریاست کے ہاتھوں کھلوما بن کرنفسیاتی المجھنول کا شکارہو جاتے ہیں۔ کلٹوم کی مال کہتی ہے۔

> "جب تک يمري يشرين موجود ج جھے دنيا يم كى يوا وقيل ،ارى يمرى كا قوم جيا الو تو يمرى مردينى ب \_\_\_\_اوركافوم يول محسوس كرتى جيساس كى داراى مو تھر أكس آئى يس ساس كى آوازي مردان بى آئيا باوراس كى غيفه ير پائے ساورك بالوں كا دُهِر تجز كيا ہے "(1)

کاؤم جب کی آور بارگری شاوی کا ذکر کرتی ہے آئی کے جواب میں مال کی گالیاں شنار تی ہیں کیوں کہ ووزندگی کے سطح تجربوں سے گزرری ہے۔ مرد کے بارے میں ال کی زبان سے قائی اس طرح کے خیالا حد کی اوائے گئی کرواتے ہیں: ''اري و ولفتگا تو تجميد و و چا رون استعال كر كے پينے جوتے كى طرح كوڑے پر دُال دے ہو الله كا ديكھا كى كيا دُال دے گا۔ گھے ہے ہوتے كا ديكھا كى كيا دُال دے گا۔ گھے ہے ہوتے ہوتے كا ديكھا كى كيا ہے ۔۔۔۔۔ گر كوں كو پرُ حاليق بموتو كيا بواش بن پڑى لكھى بوتى تو شى بھى پرُ حال كئى ۔ مرد نے تجھے پرُ حليا تو سارى فارسياں بھول جائے گی ۔'(4)

جمال جواس كے سكول من كفرك باس سے جذباتى وابنظى پيدا كر ميفوق ب ليكن جب و وكمر وابا و بنے بر رضام ند ہوتا ب قو دور شتے سے افکار كرو يتى ب كول كر فورت كو پنا و لينے والانتيل بنا وو بنے والامر دجا ہے مونا ہے۔

> " میں بھال ہے بھی شادی ٹیس کروں گی ۔ بیس کسی ہے بھی شادی ٹیس کروں گی اور کلٹوم نے اپنے اوپر کے ہونٹ والے روئیس کو چھو کر کہا" میں مروبان چکی ہوں!" اور پھر ووریزی ہے پروائی ہے انگی افعا کر ہوائیں دشخط کرنے گئی"۔ (۸)

اس معمن میں قائی کا فسائڈ ای کالیا تو ابہت متاثر کرتا ہے کوں کراس میں انھوں نے ایک مورسدی ا محروبیوں کو یو گیا رکی سے بیش کیا ہے۔ اس کی تجائی واس کی ہے بھی اوراس کی تحرومی سب قاری کے ذہان کو جبتھوڑ کردکھ دیتے ہیں۔

گل با نوکی شاوی کی تیار یاں تعمل ہو بھی ہوتی ہیں، اس کے باتھوں پر مهندی کے ٹی لیپ کے جا بھے شے۔ تاروں کی چھاؤں میں با راسد آنے می وائی ہوتی ہے کہ طوم پڑتا ہے کہ دولہا مرکمیا ہے۔ اس نیزے دولہا مرکمیا ہے۔ ڈھولک رک جاتی ہے۔ نوٹی کے کیت ماتم میں جال جاتے ہیں۔ گل با نومرف تناکمی ہے ک

> " كونى عيد كا جائد و مجيد با بواور دعا ما تك ر با بواور بجرا يك دم عيد كا جائد كتّن كي طرح زيمن بركر بن سنة كيما لكية كيون ببنوكيها لكية " (٩)

بخاراس کی شکل کو بگاڈ کر رکھ وہتا ہے۔ باپ بھی مرجاتا ہے اور تبائی کا کرب وزھ جاتا ہے محرگاؤں میں سب ٹوگ آس کوآسیب مجھ کراس سے ڈریاشروٹ کر دیتے ہیں۔

'' گاؤں بھی ہے: گشت کر گئی کرا ہے مگلیتر کے مرنے کے بعد گل با نو پر جن آگیا ہے اورا ہے جن نیس اٹلا گل با نوٹکل گئی ہے اور جن جیفارہ گیا ۔''(۱۰) گل با نوکی تھائی نے اس کی پراسراریت بھی اوراضا فدکر دیا ۔اس کہائی بھی ایک اورکروار، تا جو میرا میں کا بھی ہے جو بہت فعال نظر آتا ہے۔ اس کو تی ہسٹر یا سکوورے پڑنے نشر ور تاہوتے میں آو لوگ بھتے ہیں کہ ماس گل با تو کے جن اس پر آگئے ہیں لیکن ماس گل با تو سے کہتے ہر اس کا با ب اس کی شاوی کر ویتا ہے اور وہ تُعیک ہو جاتی ہے۔ تا جو کی آواز بہت سر یلی تھی

" کی با راہیا ہوا کہ مای نے گل علی ہے گزیدتے ہوئے تا جو کابا زو بگزا اورا ہے اپنے گر رہے ہوئے تا جو کابا زو بگزا اورا ہے اپنے گر رہے گئی۔ ورواز ویند کر دیا۔ تا جو کے سائے گھڑا لا کر رکھ دیا اور خود بھائی بھانے بہتے گئی اور نمازوں کے وقفوں کو چھوڑ کر شام تک اس سے جھیز اور دھتی ہے گیت نمی رہی اور دہنے میں رو تی رہی اور دوستے میں بنتی رہی۔" (۱۱)

" امتا اسمی کمانی کا مرکزی کردار جب جنگ کے گاؤیر مقبوض ام بیں بورگی فورشی و یکنا ہے تو وہ سبب میں اپنی مان کی جنگ کے گاؤی مقبوض اور بیٹن و کچھ کر اُن میں سے ایک بورگی فورسد کو بناویا یا واق بات ہے اور ایک مامتا کی تسکیس کے لیے اس کا بٹن تا کئے گئی ہے۔

الی کے چرے اور بری ال کے چرے یک کن تھی ما المت تھی۔ یہ حالے یک کئی ما المت تھی۔ یہ حالے یک کئی کی جراب کی جراب میں آنسو پھیل رہے تے قریب آکر رک گئی اور چینی ذبان میں آبست سے بو فی قیدی ہو؟ "میں نبان سے چکھ نہ بولا مرف انباط میں زبان سے چکھ نہ بولا مرف انباط میں زبان سے چکھ نہ بولا مرف انباط میں زبان سے چکھ نہ بولا میں مرف انباط میں میں رہا دیا۔ وادو فی میرامیا جلدی میں تھا، میں زبان رہی گرای نے میری ایک نہ کی سال کی قیم میں تین نا کے گئی اور جب ایک بھی بٹن نہ انسان کی مرب ایک بھی بٹن نہ انسان کی مرب ایک بھی تین نہ کا انسان کی مرب کی مرب ایک بھی تو دی گئی آلا میں میں میں بٹن نا کئے گئی اور جب ایک بھی تو دی گئی آلا ہے ایک بھی تو دی کی اور جب ایک بھی تو دی کی آلا ہے ایک بھی تو دی کی مرب کی مرب کی مرب کی طرف تھی وال سے دیکھ کران نے جے چودی جودی کی درب کی مرب کی گئی کر بات کی گئی کی انسان کی گئی کر بات کی گئی کی انسان کی گئی کر بات گئی گئی کر بات گئی گئی کی کر ایک کی گئی کر بات گئی گئی کر بات گئی گئی کر بات کی کئی کر بات کی گئی کی کر بات کی کئی کر بات گئی گئی کر بات کی کئی کر بات کی کئی کی کر بات کی کئی کر بات گئی گئی کر بات گئی گئی کر بات گئی گئی کر بات گئی گئی کر بات گئی کر بات گئی کر بات گئی کر بات گئی کر بات گئی گئی کر بات کر بات گئی کر بات کر بات گئی کر بات کر بات گئی کر بات گئی کر بات کر

کوایاں کا بیارہ امتا کا جذبہ آقال ہے۔ اس کو بھی سرحدول علی قید نیس کیا جا سکتا۔ بلاشبہ قامی کی بید کہانی لاقانی موضوع کی منابر جیشہ یا در کھی جائے گی۔

"رِمِيشر سَكُوائين رِمِيشر سَكُوبِي الى جذب بسير شارنظر آتا ہے جس عن وواخر كواپتا كتا والم يحفظنا بے كينوناس كى بيدى اس كوقبول نيس كرتى \_

قائل نے مال کی محبت کوشو ہر کی محبت پر عالب بھی دکھایا ہے۔جس طرح "مال" علی گلاہ نیا منا فاق محد کو

"برا شرمیلا ہے صاحب تی اعورت نے منت کے اخرازیں کہا" یہ پالی می میرا کروندا ہے۔ آپ چا ہیں اور گھروندا ہے۔ آپ چنداقدم چلیں کے اور جھ مسکین کا بھلا ہو جائے گا۔ بیٹا جیٹا رہا تو الله وَالله علی مرکبیاتو پنتی بندھ جائے گی۔ ہر حالت میں دو پریتو کہنٹ ٹیل کہا اور صاحب تی وقت سے پہلے ہو زحا کر دیا ہے۔" (۱۳) صاحب تی وقت سے پہلے ہو زحا کر دیا ہے۔" (۱۳)

ليكن بحرتى كرف والع جب اس كرماتهاى كركم وكنية بينة جلاتى بكر والوركون على ماراجا

-45

" کنڈاسا" اور" سنانا" میں مان کا کروار بہت جذباتی اخداز میں دکھایا گیا ہے لیمن ان کی جذباتیت زمانے کے ہاتھوں پیدا کروہ تخیوں کی وہدے ہے۔ " سنانا" میں کلائوم کی مان اس کی شادی شکرنے پر معاشی خروریات کی وہدے ہاتھوں نے جرکی جذباتیت کے ہاتھوں فطر کی جنٹوں کی وہدے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن اس کی مان اس موجموع ہے کو یا تی ہے اور آخر میں وہ زمانے کے دوائ کے کالف خر ہے ہا کہ دوائ کے کالف خر ہے ہا کہ دوائ ہے کہ کہ دوانا و بنائے پر دضامتہ ہوجاتی ہے ۔ اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا نظر آئی ہے اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا نظر آئی ہے اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا انظر آئی ہے اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا انظر آئی ہے۔ اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا انظر آئی ہے۔ اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا انظر آئی ہے۔ اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا انظر آئی ہے۔ اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا انظر آئی ہے۔ اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا انظر آئی ہے۔ اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا انظر آئی ہے۔ اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا انظر آئی ہے۔ اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا انظر آئی ہے۔ اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا انظر آئی ہے۔ اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا انظر آئی ہے۔ اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا ہے۔ اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا انظر آئی ہے۔ اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا گئا گئی ہے۔ اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا ہے۔ اس سب میں خود فرضی کی جو جھکا گئی ہو گئی ہو جھکا گئی ہو جھکا

" گذاما" عمل ولا كي ال كا ضعراور باغياندرويدائية مهاك كاج جائے كى وجد عيدا اولا بے۔ اس ليے وو جا اس كاجيا اس كے مهاك كے اجزئے كاجل لے بيروار بھى اپنا ماحول كى سطح

يدا دارهرآناب

احدیدیم قاعی کے قسانوں میں خواجین کے موضوعات یا اس کی مظلومیت کا یراہ راست ذکر قبیل ماتا کنین و وجب فیقات کی نمائندگی کرتے ہیں ان میں گورت کا کر دار بہت سنخ شدہ دکھایا جاتا ہے مثلاً جا کیردار طبقہ یا چرمر ماید دار طبقہ سب میں گورت کے کر دار کو بہت واضح طور پر جبر داستھسال کا شکارد کھایا تمیا ہے۔

#### حوالهجات

ال التحديديم تؤكي ولارض أف تحمينيوا مشموله جب إلى لقد عدم تباض عجد ملك الحراء يباشنك واسلام آباده ۱۲۰۰۴ من ۱۹۱۴

۱- احمدُ نم الأي و عالان مشمول افسائے مرتباحد تریم قائی سنگ میل جنگی کیشتر لا ہورہ ۱۳۰ جس ۴۳ م

٣٠١١إيز) بر٢٠٠

س احمد ندیم تامی رئیس خاند مشمول جب بادل اندے مرتبہ طفح محمد ملک الحمراء پیلٹنگ اسلام آبا و۲۰۰۲ء مس۴۹۲،۶۹۵

۵- احمد يم تامى، جلسه شمول جب إلى الدستام ترج فلخ عمد طل ماليم الميات اسلام آبا و١٠٠ ام وسا ١٥ م

٣ - التحديديم قاعمي وسنانا مشمول جب إلى المراحية فتح محد ملك وأخرا و يبلطنك اسلام آيا و ٢٠٠٠ وس ٢٢٥ م

عر البنائل ٢١٨

٨ ـ الإناكل ١٣٠٢

٩- احمد يم قامى و ماى كل با نوشمول افسات مرج احمد يم قامى وسك يمل وبل كيشنزلا مور ٢٠٠٢ مل ٨٠٠ م

١٠ \_ البينية

الہ اینائیںا

۱۲- احمد ندیم گاتی مامنامشمول افسانے مرتب احمد ندیم گاتی مثل میل دیش کیشنز لاجور ۲۰۰۳ میں ۲۳۹

۱۳۰۰ احمد ندمیم کامی مسیایی بینا مشموله جب با دل اند ب مرجه افخ محمد ملک، انحمراء پیشتنگ اسلام آیا د ۲۰۰۳ء احمد ۱۳۰۱

\*\*\*

### ۋا ئىزسىينە اولىس اعوان

# احدندیم قائمی کے افسانوں میں دیہات کی پیش کش

احمد مندیم قامی کا شارار دوادب کے ان اوبا وشعرا میں ہوتا ہے جضوں نے افساندادر شامری میں یکساں مقبولیت حاصل کی۔ جہاں تک افسانداکاری کا تعلق ہے قامی کی افغرادیت قائم ہے۔ آپ ترتی پہندتو کیک کے مرکزم رکن رہے ۔ ووارد و کے ان افساند قاروں میں افرایت کا دوجہ رکھتے ہیں جضوں نے ندمرف پر مم چند کی افساند کا دوجہ رکھتے ہیں جضوں نے ندمرف پر مم چند کی افساند کا دوجہ کا قاماند عام طور پر دمجی زندگی اوردمجی زندگی میں گئاتو یہ جومفلوک افران ور ہزاروں سال سے استحصال کا شکار ہوئے ہیں۔

قامی نے اپنے افسانوں یں شال مغربی بنجاب کے دائمن میں پہلی دہی معاشر مل کوموضوع بنایا۔
کیوں کہ بنیا وی اور پر قامی بھی و یہا آلی اور بنجابی تھے۔ان کا اؤلین مشاہر اور یہاست سے می متعلق تھا۔ و یہا آلی فرز معاشر ملت پر تکھنے کا محرک اؤل مجی مون تھی کہ و یہاست ہما ری اقتصادیا سے میں ریڑھ کی بذی کے ماشد سے۔ ہما دا معاشر و ذری ہے اور ذرا حت پیش آبا دی کونظر انداز میں کیا جا سکتا۔ بنیا وی طور پر قامی نے اپنے افسانوں کے لیے بنجاب کے شال مغربی علاقے سے ان کی وابستی سب سے زیاد و تھی ان کے وابستی سب سے زیاد و تھی ان کے وابستی میں علاقے سے کہتے ہیں:

" حقیقت یہ ہے کہ شال مقربی جنباب سے نیا دہ میں نے دنیا کے کی اور صے کا آنا گرا مطالعہ نیس کیا اور صے کا آنا گر گرا مطالعہ نیس کیا اور جہاں تک جھے دیمات کے دیکرا مثابا شاکو دیکھنے کا موقع لا میں نے دیمائی زندگی کے بنیا دی اصولوں میں کوئی فرق نیس پایا ہے ، گاؤں میر سے افسانوں کے لیے مرف بیس منظم کا کام دیتا ہے اور اس میں اپنے والے انسان میر سے کر دار ہیں"۔ (1)

قاکی نے پہنا ہے کے شال شرق میں اس علاقے کو دوخور گردنا اور بھی شکل استانی بہا از ہوں کے دائر ان میں جہوئے بہتاں آرود دست کی سے داری میں جہوئے بہتاں آرود دست کی ہے۔ جہاں آرود دست کی ہے۔ شکل بہا ٹریاں ہیں۔ درزق کی تا یا بی ہے۔ قائی اس داری سون سکیسر کے ایک گاؤں انگد میں بہدا کی ہے۔ انھوں نے زندگی کے ابتدائی ایا مہان بہا ٹریوں کے دورا لیا دور یہا ہے می گزارے۔ انھوں نے زندگی کی زندگی کا جمی ہراول ہورہ ملیان ، بیٹا وراور لاہور می گذرالیکن

وادی سون بھیسر سے ان کا تعلق قائم رہا۔ قائل کی انفر اویت یہ ہے کہ انھوں نے ایک تضوی ضطے کے دیمیات کوارد وافسانے میں ڈیٹن کیا۔ احمد خدیم قائل اگر چدید کا دش نہ کر ہے تو اورو وان طبقہ شاید اس ما حول ہے واقعیت حاصل نہ کر سکا۔ احمد خدیم قائل ہے واقعیت حاصل نہ کر سکا۔ احمد خدیم قائل ہے واقعیت حاصل نہ کر سکا۔ احمد خدیم قائل ہے واقعیت حاصل نہ کر سکا۔ احمد خدیم قائل اس نے واقعیت حاصل نہ کر سکا۔ احمد خدیم قائل اس کے دہو ان کے دہو تھے مالاس ایس سے دانھوں کا درائے اس کے دہو ان اورو وان اور فی ڈیٹن جمائے کے ساتھ کیا ہے۔ اورو وان اور فی ڈیٹن جمائے کے دیا تھے مالاس ایس ۔ (۱)

قائل کے فیانوں کی ایک فولی حقیقت اٹاری بھی ہے۔ انھوں نے دیہات کے ہیں مظریس حقیقی سے انھوں نے دیہات کے ہیں مظریس حقیق سائٹی و معاملات کو فیش کیا ایس دیجی زندگی کی کامیاب تر جمانی کی ہے۔ ان کے افسانوں ہیں بہا ہوا کا دیہات سے تیجی لگا ہے جوان کی زندگی ہیں ویہات کا دیہات سے تیجی لگا ہے جوان کی زندگی ہیں مشاہد سے کے ذریعے داخل ہوا۔ ان کے فسانوں میں دیہات کی نمائندگی انھیں این ہم عصروں سے ممثاز کرتی ہے۔

ير وفيسروباب شرفي لكيح بين:

قائی نے دیہات کے دیہات کے دونوع پر افسانے لکھ کریہاں کے لاگوں کے مسائل اور ماحول کی عکامی کی۔
علا وہ ازیں پنجاب کے دیہات سے دیہات کے افراد کی زندگیوں کی مصوری کی۔ ان کے افسانوں ہیں دیہات کا
پس منظر، پنجاب کے دیہات ہودے، وہا، جشم اور جمرنے، پہاڑیاں، ریکستانی علاقے، جاڑے کا موم،
گری، برسامت جمرنوں کی ککٹا بت چند، پرند، انسانوں کی دہائش، ان کی طرز زندگی کا بیان ماتا ہے۔ یہ
گرام مناصر جودیہات کو سنوارتے ہیں۔ ان کا شایدی کوئی افسانوی جموعان مناظرے فالی ہو۔ ان کے
افسانوں ہیں وادی مون سکیسر کی بوائی بہتر وزارہ شیلے، چرا کا جی سب کی ٹوش اوس جودے فطرت اگر چدائش اسے انسانوں ہی کھاریکی ماتا ہے۔

"جب پو پہلنے میں کوئی ایک گھند ہاتی تھا تو علی ہا برلکل آیا۔ زرد میا غدود دستر ب افق کے قریب او گھر ہاتھا اور مو نے مو نے ستارے سلیٹی آسان پر مائ رہے تھے۔ موا میں خیکی آسٹی کی ۔۔۔ ٹیلوں کی شندی رہت میرے جوتوں عمی ہم گئی تھی جس کی وجہ سے میرے بلتے ہوئے کموؤں کو بہت کون ل رہاتھا"۔ (۳)

مید منظر جمیں ایک ایک فضا سے متعارف کرواتا ہے جس سے خارتی حسن کوفطرت نے محود منوا راہے۔ان

کے افسانوں میں دیبات کے دل فریب مناظر اور حس بھی منظر کا کام کرتے ہیں اور بھی ہیں منظر کا۔ جب قاکل وا دی مون بھیسر کی منظرکتی کرتے ہیں آولفظ لفظ سے اویب کا احساس جمیت اور لگا ڈوکھائی دیتا ہے۔

قاکی کافیانے وہاتی زیرگی کے برپیلو کو بے فقاب کرتے ہوئے اس کی بیادے اور صدافت پہنی افسور یں وُٹی کرتے ہیں افھوں نے بیسرف ویباتی افراد کے اقتصادی جذباتی اور معاشرتی مسائل کی عکای عمر کی ہے افسانی افسور نے کی ہے افسانی افسانی افسانی افسانی کی ہے افسانی افسانی کا مرکزی کروا دولوی آئی ایک بیس کی ہے افسانی افسانی کی ہے افسانی افسانی کی مجد کا مولوی ہے جو اپنے کسن کی وفات یہائی لیے فوٹی سے پاکٹنا ہے کہ اس کے جنازہ بیس کی اور ووان دولوں سے اپنے فوٹا نید واؤاس کے لیے کہا ہے کہ اس کے جنازہ بین سے کے کوئی چند رو بیائیں کی اور ووان دولوں سے اپنے فوٹا نید واؤاس کے لیے کہا ہے کہ ہے کہ ہے گئے ہے کہ اس کے جنازہ

قائی پنجاب میں موجود شر کے تہذیبی روٹ ہے آگاہ تھے۔ تو بت ، مجوک، بھاری، تو ہم پرتی، ہوروزگاری، ما خوارد کی وجہال کر گئیں ، کھالجہ کو سال الا المحال الا المحال الدول کا موضوع پر انے تو ہمات کی شدہ مسال بہنجاب کے بھی و بہاتی باشدوں کے جیں۔ قائی کے دیش ز افسانوں کا موضوع پر انے تو ہمات کی شدہ من کو اند مقیدوں برطنز اور حقیقت کو معز مام پر الما ہے با فساند اگوہ بیا 'میں ایک ہے و بہات کی کہائی بیان کی گئی ہے جس کے باشدے ہون معرف کو ہما ہے گا ہی اور بہا أبر بھی چائی بانے کی کوشش ٹیس کی ہے جس کے باشدے ہون موسوق ہون کو ہمات کا ترکیا ہے اللہ کر وار کھوالہ بہاڑ پر بھا کر دور کی طرف کر کے ان کو ہمات کی تو ہمات کا ایک کروار کھوالہ بہاڑ پر بھا کر دور کی طرف کو ورکر نے کے لیے گئی کروار کھوالہ بہاڑ پر بھا کر دور کی طرف کو ورکر نے کے لیے گئی کروار کھوالہ بہاڑ پر بھا کر دور کی طرف کو گئی ما دولون و دیماتوں کی خوالے ہے جن سے دور کرتا ہے ٹی کہ بہائے وی کہ خوالے ہے جنا میں کے والی ساولوں و دیماتوں اور دیمات کرتا ہے ٹی کہ بہائے وی اکثر ایک کروار کھوالہ مواد جو بھی کو دیمات کی دیمات کی تو بھوالہ کی دیماتی کی تو تو ہمات کی ترکیا ہے گئی رسوم نہیں جر بہنے الاعتمادی اور جمالے مخوالے کی دیماتی کی گئی رسوم نہیں جر بہنے الاعتمادی اور جمالے ان کہائیوں کے وضوعات کی دیمات کی دیمات کی دیمات کی ایک وقت سے دیمات کی گئی ہوں کے دیمات کی ترکیا ہو کہائیوں کے وضوعات کی دیمات کی در دیمات کی دیمات کی دیمات کی در کیا ہون ہون ہون کی در کیا ہون کی در کیا ہون ہون ہون کی در کیا ہون کی در کیا ہون کی در کیا ہون ہون کی در کیا ہون ہون کی در کیا ہون ہون کی در کیا ہون کی در کیا ہون کی در کیا گئی کو کی در کیا گئی کو کی خوالے کے در کیا گئی کو کی کور کیا گئی کو کی در کیا گئی کور کیا ہون کی در کیا گئی کور کیا گئی کور کیا گئی کور کیا گئی کی کیا گئی کور ک

"کُلْ اولی تی کہ رہے تے میں نے بوڑھے نیم کے نیچے چیٹا ہے کر دیا۔اس لیے نیم کیرانی ڈائن میرا کلیجانکال کر کھا گئی۔ کلیجوائی جگہے خالی جان پڑتی ہے"۔(۵) قاکل کے انسانوں میں ایسے ضعیف الاعتقاد لوگ بھی نظر آتے جی جو برحتم کی بیناری کا علاق تعوید گنڈوں سے کرتے بیں۔رانی گاؤں کی اہر ، معموم اڑکی تعوید گنڈوں پراس تھ ریفین رکھتی ہے کہ جب اس

ان القاظش مان كنا ع:

كيا كالحالى يراس المادوان وبالا عقائق ب

"ووا واروقوتی بالاوے کے بہائے ہیں بابا کیوقو کل پرسوں بیر تی سے تعویف لے آئی ۔ کہتے ہیں ان کے تعویف کی دکت سے مرف والے بھی منا کسی سیارے کے آئی کر بیٹے جائے ہیں '۔(۱)

قائی نے اپنے افسانوں میں دیمی زندگی کے حالات و واقعات بورتوں کے مسائل بمروی نفسیات، معاشرتی باہموا دیوں ، طبقاتی کش کش بینسی تعنی بہتو سا طبقے کی سفید پوشی ، باوسائل طبقہ کی زیاوتیوں ، نفرت اور مجبت کی آگ وربیوی زر فرض کر بے شارت کی آگ باہر بافوں نے زندگی کے تقیین و بوجید و مسائل اور کسانوں کی ذئی زندگی کو شخص کا رہے شارت کی آگ باہد با فسانوں میں فریب طبقے سے بعد دی رکھے ، معنو ساطبقے کی سفید پوشی کو مشرعام پر لاتے اور امیر طبقے کی منافقت اور مظالم کے فلاف جہاد کا اعلان کرتے وکھائی و ہے ہیں۔ نیپن ان کے فسانوں کے مرکزی کروار دو یہاتوں کے واصفات اور زخوں پر پھا پار کھنا تا می اپنا کی وجود وو وقت کی روئی ہی مشکل ہے ہے۔ آئی ہے ۔ ان کی ڈھارس بند ھانا اور زخوں پر پھا پار کھنا تا می اپنا کر شرخ ہیں۔

كرش چندر لكست مين:

'' سے کسانوں سے محبت ہے۔ وواس''طلائی وارائ کو جوز ترکی اوراس کی خوشیوں کے ورمیان کینی ہوئی ہے، اپنے دھی سینے کی آبلتی ہوئی لطاطت سے شکنداور چکنا چور کرسکتا ہے''۔(2)

انھوں نے "جو پال" سے لے کر" ہے جرز" کے دیکی مسائل کی تقیقی تر جمائی کی۔ان کے افسانوں میں تلخ زندگی اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موجود ہے۔ سکتی زندگی ،افراد کی ہے ہی سے ہی مظرین فضیاتی سے ہی مظرین افسانے کی جا اور مشاہد و بھی ہول رہا ہے۔افسانہ " تنجے نے سلیٹ قریدی" میں قائمی نے اپنے تغیین کے مفلس کے حالات کی حکائی کی ہے۔افھوں نے کھین شرخ بت دیکھی اس طرز کے افسانے لکھ کر اپنے ورد کی ترجمانی کی۔

قائی کا فطری میلان اگر چردیها مدی طرف تھا۔ انھوں نے دیہاتی حسن کواپنے افسا ٹول بیں بیان کر کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کی فتا ہے کشائی کی ان افسانوں بھی دیہاتوں کا فطری حسن اور زندگی کی خوب صورتی دونوں جلووگر ہوتی ہیں۔ ان افسانوں بھی زندگی کے آخ فقائن بھی اپنی جانب تو ہر میذول کرواتے ہیں۔ ان کا کے شعرے:

#### تیری نظروں میں تو دیبات میں فرووں گر س نے دیبات میں آج ے ہوئے گر دیکھے میں

قائی نے اسے افسانوں میں آباد ہے اور جدید علام وقتون سے تحریم دیا جوں کی مقلوک الحال کو بیان کیا۔ قائی سے اسے ان کی جات کی جات ان ان کی جات کی ہے۔ جوئی سائنسی ایجادات پر اجان آبی رکھے ۔ قو جات اور اسالیر سے تحریم میں گرفتار بدافر اوجا ہدا جھا گی ہے۔ جوئی سائنسی ایجادات پر اجادات کو اجنی ہونے کی بنا پر قبول ٹیم کر تے ۔ افساند انا کیک راستہ کا اشہور کے بالک جیں۔ وہ ان سائنسی ایجادات کو اجنی ہونے کی بنا پر قبول ٹیم کر تے ۔ افساند انا کیک راستہ جو پال پر ان کا مرکز کی کروار وحدو خان تقلیلات پر گاؤں آ تا ہے وہ وہ پال پر دیبائی لوگوں کوئی سائنسی ایجادات کے متحال بناتے جیں۔ کے متحال بناتے جیں۔ لیکن کروار وحدو خان تعلیلات پر گاؤں آ تا ہے وہ وہ پال پر دیبائی لوگوں کوئی سائنسی ایجادات ہیں۔ کے متحال بناتے جیں۔ کوئی سائنسی ایجادی ہیں ہوروں سے ذرائے لیے جاتے ہیں۔ بخواب کے دیبی علاقوں میں بحر پر تی فیر انسانی حدوں کو چھوری ہے ۔ لوگوں سے نز دانے لیے جاتے ہیں۔ تا تا ہی بھروں کے خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود دانے لوٹ کھوٹ کا افسانوں جی ان مقبل والا جس میں شراران کے بحران اور انہوں کی تا میں اور ان جیس ان فرح کے افسانوں جیں انتہاں والا جس سے افسانے مصنف کے مشاہرات کا انتہا ہیں۔ جس میں شراو بھری سے گری کا شکار ہوئے جیں۔ اس افسانے مصنف کے مشاہرات کا انتہا ہیں۔ جس میں ماراوانوں افراد بھری سے گری کا شکار ہوئے جیں۔

قائی ایک پزے افسانہ تار خے اور ہر براا فسانہ تار ما حول کی ہر برائی کو بیان کرتا ہے قائی نے اپنے افسانہ تار ہی افسانے کھے۔ افسانوں میں ظلم وستم اور یا افسانی کو موضوع بنایا علاوہ ازیں انھول نے خربت امظلمی پر بھی افسانے کھے۔ امطلوع وخروب ان کی کھے۔ اس ٹوع کا افسانہ ہے۔ جس میں قبلے کے بعد آنے والے مصیبت فیز اور در داکیز مالا حد کو قائمی نے اپنے افسانے میں بیش کیا۔ اس میں مظلمی کا ایک دل دوز منظر بیان کیا گیا ہے:

"حیات بولا ..... بھی میرا خیال ہے ہم بھی کسی کھائی میں جہب جینیں ۔ کوئی کھاٹا بیتا گذر ہے و روی میں اس میں آخر جارا بھی کھیاتی ہے اس استخدر بیس و سے جیل و نہ کسی وکی جیمل قرط ہے آخر"۔

جلال ۔۔۔ رہے گی دے حیاحت! کیا گندی تجویز مور کی آؤنے ، کی کاپیٹ جا کس کرکے اپنا پیرٹ تجراید کاس منطق کبتر ہے کہ انسان طاقون منصری دوئی جو بیا کھا ۔ نے'۔ (۸)

قا کی وی معاشر آل ملاح کاجذ بدر کھتے شے انھوں نے حقیقت کی آ کھے انسان اورانسائی مسائل کو دیکھا۔ ایک سچ فن کار کے مائند انھوں نے اسپے علم ، بصیرت ، مشاہرے اور میر وزوق سے فن کواستوار کیاا ور عالم کیر حق فن کو مشاہدے کی شدت اور تجربے کی واقعیت سے بیان کیا۔ سید وقار عظیم قامی کی تحکیقات میں

ي خلوس مذب كمراج بوت لكنة إلى:

''نون السانوں کے ذریعے انسان تکار نے تہذیب اور فی دونوں کی جوحد مت کی ہے۔ اس میں سب سے نیا دونش ان کے اس اشیا کہ کو ہے جس کانکس اس کے مشاہد سے مطالعے آگراور بیان ہر جی ہے نمایاں ہے''۔ (1)

قائل کے افسانوں میں اپنا فرباؤا ، "تسکین ان جب باول اندے ان الحمد دفتا ، "رئیس فائڈ ، " حجب باول اندے ان افسانوں کے دریعے قائل سیای ، " مخذا سا از " تش کل " وان کے فی اشہا کے اور تو ہیہ کے منظم ہیں۔ ان افسانوں کے دریعے قائل سیای ، معاشی ویش کرتے ہیں۔ ووا کیک ایسے دور کے معاشی ویش کرتے ہیں۔ ووا کیک ایسے دور کے تمنائی ہیں جہاں ہر طرف اس و آئی کا ہمر وہو، جہاں محبت کا دائ ہو، کوئی جا کیردار کی مزارع کا حق نہ لو تے ،کوئی اکل طبقے کافر دکسی او فی طبقے کے دور کے کو دول کی طرح نہ کی طرح نہ کیا یا سلوب احد انساری اپنے معمون "احد نہ کی اورار دوا فسانی میں قم طراز ہیں :

"اجد ندیم قائی اردو کے معب اول کے افساند تکاروں میں تاریخ جانے کے مستحق میں ۔ان کا مشاہد و گہرا اور بے جمیک اور انسانی فطر مدے بچے وقع سے ان کی واقلیت مین دورس اور بلیخ ہے ۔ وو زندگی کی سفاک تفیقوں پر تنظمیٰ پر دو نیس ڈالے اور انسانوں کے مضری محرکا مدکوان کے اسملی رنگ میں چیش کرنے ہے نیس جم مجکتے"۔ (۱۰)

قائی نے آگر چرد یہا ہے اور دیباتی مناصر کواپنے انسانوں کا موضو یکھنا یا۔ انھوں نے دیبات کو بیک وقت ایک شہری اور دیباتی کی نظر ہے بھی ویکھنے کی کوشش کی۔ قائی زندگی کے دونوں منطقوں کے جمان ہیں ایسی وہ دیبات کی مسلمہ روایا ہے واقد ارکو بھی جائے ہیں اور شہری زندگی کے مسئوگی آ داب اور کا روباری و ویوں کو بھی بیان کرتے ہیں انھوں نے اپنے انسانوں کے ذریعے دیکی معاشر ہے کے تقیین متنا کن ہے بھی قار تین کو آگا و کیا اور ما بی مسائل اور مصائب کا فن کا دائد اظہار بھی کیا۔ انھوں نے پہنچاب کے دیباتوں کو موشو گاتو بنایا ہی ہے دیکی اپنے انسانوں میں جگری کا میانوں میں شہر کی مسائل ہو جو دیا ہیں انہوں ہے مسائل ہو جو دیں۔ ان کے افسانوں میں شہر کی خر بے ویا دورہ بھاری ویوں ہیں جگری اپنے انسانوں میں جگری ۔

قائل کے انسانوں میں پنجاب کی دھرتی کی ٹوش ہوائے دنگ بھیے رتی ہے وہ انسانی جذبات کو فطری اندازاور تطبقی آ بھک میں چیش کرتے ہیں۔ان کے انسانوں میں انسان اور انسانیت کی آ واز ایک صوارے بازگشت بن جاتی ہے۔لین الامی اپنے شویدا حسائی بصیرے میم کی نظر اور بائد تخیل کی بنا پر زندگی کے سمندر سے حقائق کے موتی تلاش کر لیتے ہیں۔اگر چاان کے انسانوں میں ہمیں گھر سے گھر تک ماحول بھی ماتا ہے کین تقین تھائن ہے بھی واسلہ پڑتا ہے۔ کین دور کہاں کے پھول کھے دکھائی ویے ہیں اور کین خلا پھر اپنی خوب صورتی دکھاتا ہے۔

حواشي

المساحدة كالي مرتب تذكر وركم "عالى اردوادب"، وفي ١٩٩٢، على المروادب المعلمة

ال واكثر الورسديدة الدووا قبائي شيرويهات كي وشي كثي ابال في باشر زاد مورد ١٠٠٥ من من من

۳- پروفیسر و پلپ اشرقی داردوا قدماند روایت اور مسائل، مرتبه کوفی چند ما رنگ، سنگ میل بیش لا جورد ۲ ۱۳۰۰، من ۱۳۳۶

٣٠ - احمد أدميم تذمي " طنوع وقروب " اساطير وبلي كيشنز الاجور 1990 من ٢٦ - ١٥٠

۵- احداد مم تامي " مجولي " الماساطير وبلي كيشنزالا بور، 1940 ايس ١٣٦

٣- احمد يم آناي الوزار حاسه الماسليرة بلي كيشترال ور ١٩٩٥ م ١١١

ے۔ کرشن چیرر( دیاجہ )'' مجولے' ازاحمہ ندیم قامی اساطیر قبل کیشنزلا مورہ 1990 جس

٨ - احمد يم قامي "جويال" اساطير تالي كيشنزاد موره ١٩٩٥ من ١٠

الد الينا الله الدائل

۱۰ \_ اسلوب احمد انصاری و احمد ندیم آناکی اور اردو افسان مونتان لا مور وسد مانکی شاره ۹۰ و ایریش تا جوان ۱۰ - ۲۰ مسهم که ا

\*\*\*

### ڈاکٹر محسین بی بی

# "احدندیم قاسمی کے تقلیم آزادی سے مہلے کے افسانوں میں سیاسی شعور"

الترديم قامی في اوب کی دنياش جب تدم رکھانو وہ بندوستان بی سياس التري اورافراتفري کا دور الله الله کی کا دور الله الله بياں آزادی کی تحريک بي بين بورے زوروشورے الله عوری برجونے کے ساتھ ساتھ ترتی بند تحريک بي سامنے آئی راحید کی تحریک کی صف اول بین رہے سامنے آئی راحید کی مسل اول بین رہے کی اور بیشر ترتی بند تحریک کی صف اول بین رہے کیوں کہ بیس رہے کیوں کہ بیس رہے کیوں کی بند تحریک کی صف اول بین رہے کے الله کی الله بین اور بیشر تول کیا الله کی الله بین کام کیا۔ اور الله الله الله کی دوری کے الله کی اور الله الله الله الله الله بین اور الله الله الله الله بین دوری کے دوری کے دوریک اور الله الله الله الله بین الله بین الله بین دوری کے دوریک دوریک دوریک دوریک کی دوریک کے دوریک کی دوریک کی دوریک کی دوریک دوریک کی دوریک کی دوریک کی دوریک کی دوریک کی دوریک کی دوریک دوریک کی دی دوریک کی دوریک کی

" ترقی پندی کامنیوم ان کے ذہن شل ایک ایس تو رفت کے نقاضہ کو ہا را کر چکی جواور ندا جمن سازی ہے۔ ٹی ک ایک ایسافلسفۂ حیاست جو ہر خک اور ہر دور کے مسائل کی کلید ہے۔ " (1)

احمد نیم قامی کے افسان اور طبقاتی ہے موضوعات ترتی پہندوں کی اس بنیا دی قرے ماخوذ ہیں اجم کے مطابات معاشی یا افسان اور طبقاتی ہے مشتل نظام تمام ترابع ہی جڑے اور قامی نے اس قرکو تی هندت تکاری کے ساتھ ہی کیا ہے۔ ووا ہے اردگر دی تھیمتوں ہے جہم پڑی تیس کرتے اس کر انسانی زندگی کی معاشی باجموار ہوں بھم اٹھایا ہے۔ قامی نے معاش سیاست، باجموار ہوں بھم اٹھایا ہے۔ قامی نے معاش سیاست، فریب برحوالے سے مارکی نظر ہے کیا بتا کرا پی کہا تھوں میں اس کی تر بھانی کی ہوائی ہے موار ہے جدکے براہم سیاس وہائی اور معاشی وا تھے پر کہائی تکسی سے میتول اسلوب احمد افسادی:

"ان کے برافسانے کی تیزی مادیے پر کی گئے ہوائیا فی روابلا کے واسانی روابلا کے واسانی کے اسلیمی کا حالیے کو جانے کے اس کے دریاب دریاب

الدندم و کی معاشی برحالی اور علی برانجوں کو اشراکیت کے دوہرے بدنیوں اور قلفوں کے ساتھ اس طرح بیش کرتے ہیں کہ و معاشی سے زیاد و سیاسی مسلے بن جاتے ہیں۔ احمد ندیم قاکن نے ایک طرف

سیای اور معاثق تح ایکات کیاتر است کی تر جمانی کی ہے تو دوسری طرف و دونیا ہے ہے ویہا تو سے سرجی لگاؤ کی دید ہے دہاں کے مسائل ور دیماتی زندگی کی سادگی و معمومیت کوا پنے افسانے کا موشوع بناتے ہیں۔ان کے فسانوں جس مجروائی اور زندگی کی سفا کے هیتیتوں کا بھی احساس ہے۔ جس کا اعتراف اسلوب احمان مسادی اس طرح کرتے ہیں:

''ان کا مشاہر و گہرا اور ہے جھک انسانی فطرت کے چھ وہم سان کی فطرت ہے ہے اور رہا اور ہے جہاں کی فطرت ہے کی مقالک شیختوں پر کوئی رہیں ہوائے ۔''(۳)

احمد ندیم قامی کے افسانوں کے کُل افعار و (۱۸) جموعے ہیں جن میں سے سات (۵) آزادی سے پہلے اور گیا رو (۱۱) جموعے این جی میں میں سے سات (۵) آزادی سے پہلے اور گیا رو (۱۱) جموعے آزادی کے بعد شائع جوئے ان کا پہلا افسانوی جموع انچو پال ''(۱۹۳۹ء) ہے ۔اس میں شافل افسانوں میں قامی نے وادی سون سیکسر کی فطری زندگی کی تصویر کئی گئے ہے۔ کہ جہاں کے باس اگریز کی جابر اندسیای و معاشی پالیمیوں کی وجہ سے رو ٹی تک کوڑی جائے تھے۔ اور وہاں کے کہمانوں میں معند کشوں کی مور تھال کے ملاووں کی وجہ سے رو ٹی تک کوڑی جائے گئے ۔ ان افسانوں میں رویا نویت کشوں کی مور تھال کے ملاووں میں افران کی کا رکز اوپوں کی ملای کی گئی ہے۔ ان افسانوں میں رویا نویت کے ملاوہ وربہائی زندگی کے ممناظر رہے سہتے ہیں یا تھیاز تی تائی ''چو پال'' کے دیا ہے ہیں قامی کی افرانوں کو وجوالوں سے تی جو بی انتہاز تی تائی ''چو پال '' کے دیا ہے ہیں قامی کی افرانوں کو وجوالوں سے تی جو تیں۔ اخباز تی تائی ''چو پال'' کے دیا ہے ہیں قامی کی افرانوں کی وجوالوں سے تی جو تیں۔ انتہاز تی تائی ''چو پال'' کے دیا ہے ہیں قامی کی افرانوں کی وجوالوں سے تی جو تیں۔ اخباز تی تائی ''چو پال'' کے دیا ہے ہیں قامی کی افرانوں کی وجوالوں سے تی جو تیں۔ اخباز تھی تائی ''چو پال'' کے دیا ہے ہیں قامی کی فیانوں کی وجوالوں سے تی جو تیں۔ اخباز تھی تائی ''چو پال'' کے دیا ہے ہیں قامی کی گئی تائی ''چو پال '' کے دیا ہے ہیں قامی کی کھوٹر اور دی تائی کی دوجوالوں سے تی جو قرم اور دیے ہیں۔

ا کے آو اس اختیارے کہ پریم چند کے افسانوں کا تعلق ہے پی کے دیہا ہے ۔ فقا اور یہ گریم کے افسانے بنجاب کے دیمائی میں اوردونوں صوبوں کی دیمائی مذکری میں زمین آ سان کا فرق ہے۔ دوسر ساس حوالے ہے کہ دیمائے ہے مد اور کی میں زمین آ سان کا فرق ہے۔ دوسر ساس حوالے ہے کہ دیمائے ہے مد ایمرددی ہونے کے اوجود پر یم چندا ہے اکثر افسانوں میں ایک شہری کے تقطانظر ہے اس کی ذنہ کی کو و کیما ہے کے تقطانظر سے میں کی ذنہ کی کو و کیما ہے کے تقطانظر سے میں کی ذنہ کی کو و کیما ہے کے تقطانظر سے میں کی ذنہ کی کو و کیما ہے کے تقطانظر سے میں کی ذنہ کی کو و کیما ہے کے تقطانظر سے میں کی ذنہ کی کو و کیما ہے۔ اس کی ایک کو و کیما ہے کے تقطانظر سے میں کی ذنہ کی کو و کیما ہے گری ہے تھا کہ میں کرتا ہے۔ اس کی دیمائی کو و کیما ہے گری کے تقطانظر سے میں کرتا ہے۔ اس کی دیمائی کی دیمائی کرتا ہے۔ اس کرتا ہے۔ اس کی دیمائی کی دیمائی کرتا ہے۔ اس کی دیمائی کی دیمائی کرتا ہے۔ اس کی دیمائی کرتا ہے۔ اس کی دیمائی کی دیمائی کرتا ہے۔ اس کی دیمائی کی دیمائی کی دیمائی کی دیمائی کرتا ہے۔ اس کی دیمائی کرتا ہے۔ اس کی دیمائی کی دیمائی کرتا ہے۔ اس کی دیمائی کی دیمائی کی دیمائی کرتا ہے۔ اس کی دیمائی کی دیمائی کرتا ہے۔ اس کی دیمائی کی دیمائی کی دیمائی کی دیمائی کی دیمائی کی دیمائی کرتا ہے۔ اس کی دیمائی کی دیمائی کی دیمائی کی دیمائی کو دیمائی کی دیمائی کیمائی کی دیمائی کے دیمائی کی دیمائ

ی پال کے افسانوں میں بنجاب کے دیماسے کی رو مانی فضا کے ساتھ وہاں کے کسانوں اور محنت کشوں کے حالات و واقعات کی عکامی بھی کی گئے ہے۔ احمد ندیج قائل کے افسانوں میں ان کا مشاہدہ واضح نظر آتا ہے۔ اس مشاہد ہے ہاں مشاہد ہے ہا کہ خارت ہے اور احمد نیج قائلی پہلے جموعے کی اشاعت کے ابعد حقیقت نگاری کی طرف آتے۔ دومرے جموع المجموع المجموع المجموع المجموع کی ان ان کا سانوں میں کرمنا کے قری تی ان کا ان کا

قَارِی شعورا ورگر دو پیش کاما حول با بیم منطبق نظر آتے ہیں اوران میں کسانوں پرظلم وستم مسر مایہ درا نداستی ال الدی آفوائین معاشرتی ماہمواریاں دوسری حَلِّ عظیم کی موضوعاتی تبدیلیاں اورسر ماید داروکسان کی کھکش نمایاں نظر آتی ہے۔

" کو لے" کا اولین افسانہ" طانی مہر" جر اور کرینا کہ گئی کا نمونہ ہے۔ جس کا آغاز ہوئی ہے رہم حقیقت تکاری کے انداز جس ہوتا ہے: " نبریاں چھیں ، پسلیاں جرج اتیں اور سو کھے گلوں سے پڑمر وہ چینیں ہاند جوئیں ۔" (۵)

اس افسائے میں پہلیس کی وست وہا زیا ل نظر آتی ہیں اور زمیندرانہ نظام کی سطح حقیقت مر مایہ دارا ور سمان کی کشکش اور جروسفاک بن کاروپ مایا ہے: " نھا نیدا را پی بگڑی کا زاویہ بر لتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ میرا تھم ہے اور میرا تھم اس علاقے کا قانون ہے۔ " (۲)

ان کا کی ورمرا فسانہ کا کا روسے ہو جم حقیقت نگار وہ جم مر مایدورا نبطام کے بے رقم اور سفا کے روسینا کے ورم حقیقت اور ان کا مکا س بے احمد ندیم فا کی کے فسانوں میں زندگی کی حقیق صورتوں کے نظارہ وکر دی و سی حقیقت اور ان کے منفی نبائ کی جی نظر آتے ہیں۔ انھوں نے زندگی کا زیادہ حصد دیجی علاقوں میں گرا اراای وہ یہ سے گاؤں کی ساست، چو ہدر ہیں کی سفا کیاں ، وڈروں کے ظم وسم ، تعلیم کی کی وفیرہ کی عامی ان کے افسانوں میں بلتی سیاست، چو ہدر ہیں کی سفا کیاں ، وڈروں کے ظم وسم ، تعلیم کی کی وفیرہ کی عامی ان کے افسانوں میں بلتی سیاست، چو ہدر ہیں کی سفا کیاں ، وڈروں کے ظلم وسم ، تعلیم کی کی وفیرہ کی عامی ان کے افسانوں میں بلتی اسلام میں میں اور " نشھ نے سلیت خریج کی" وفیرہ میں خواصورتی سے کی افسانوں "چوری" اور ان جوری " السلام میں میں اور " نشھ نے سلیت خریج کی" وفیرہ میں خواصورتی سے کی سے ۔ بقول ڈا کر صادق:

"افعوں نے اپنے افسانوں میں پہمانہ واورادٹی طبقے کواس کی تمام تر کزور ہوں، مجبور ہوں کے ساتھ جی گئیں کہتر اس طبقے کی جد وجبداور استخصال کرنے وائی طاقتوں ہے اس کے تصادم کی مثالیں بھی جیٹن کی بین جن کا لازی مجبور ہوں کے تعادم کی مثالیں بھی جیٹن کی بین جن کا لازی مجبور ہوں کے تعادم کی مثالیں کے تعادم کی مثالیں بھی جیٹن کی جد کے مروب یہ ساتھ آتا ہے لیکن یہ فلکست اس مجد کے مروب یہ ساتھ آتا ہے لیکن یہ فلکست اس مجد کے مروب یہ ساتھ آتا ہے لیکن یہ فلکست اس مجد کے مروب یہ ساتھ آتا ہے لیکن یہ فلکست اس مجد کے مروب یہ ساتھ آتا ہے لیکن یہ فلکست اس مجد کے مروب ہوں کیا ہموار ہوں کو اجا گر کرو تی ہے۔ "(2)

افعانة بحدى من من ديم في السير والخصال كي واستان ميان كي بيد جهال تط طبق كام انسان

اختیاد ہے گروم ہوتے ہیں اس انسانے کا تا آرا کیے گا تا ہے۔ اس لیے تکی ہندہ جاتا ہے کہ آزادی کے بعد بھی انسانے داروں کے سامراتی اطوار تبدیلی تبین ہوئے ۔ اوروہ اپنی ڈگر پری ڈل رہے ہیں۔ افسانہ اسمرٹ فرنی المحرف کے سامراتی اطوار تبدیلی ہوئے ۔ اوروہ اپنی ڈگر پری ڈل رہے ہیں۔ افسانہ اسمرٹ فرنی المحادث کے دور کی یا دگا ہے۔ ہم خلافت کے دور کی یا دگا ہے ہم خلافت کے دور کی یا دگا ہے۔ ہم خلافت کی سامی کا کا کی کی صورت میں بھی آزادی والقلاب کا فر ہم طرف بائند ہور ہا تھا۔ اس دور ہیں تا اور کی دفتو دکتا رہی کی علامت بن کر سامنے ہیں تا کہ بھی اور کی دفتو دکتا رہی کی علامت بن کر سامنے ہیں تا ہم ایک کی کی کہ واقعام مسلمانوں کے لیے آزادی وفتو دکتا رہی کی علامت بن کر سامنے آئے۔ سامران نے اس تح کی کی کو کہ کی گا کر کہ دیا تھا جس کے بارے میں اقبال اپنی شامری ہیں ہیں اظہار کرتے ہیں۔

> وکی و ہوار میں جہت کے قریب او ہے کی ذیک آلود منظ ہے سر ٹ ریک کی ایک ٹو ٹی گئی رائی تھی۔ جس پرسٹید کھدر کا بنا ہوا جا خرنا رے کا نشان جسی تھا۔ ( ^ )

یا فی وراسمل کامو کابا ہاتھ کے خلافت کے دنوں میں لایا تھا۔ گاموں جب فوٹ میں جرتی ہوا تو نمبر دار نے نمر ٹ فو بی کے حوالے سے اس کی سیاس وابعظی کی تغیری کی اورا سے توکری سے تعلر ما کے تر ارد سے کرنکال دیتا ہے:

> " تغير دار في لكو دياك يوخطرهاك آدى بيدائ كا دالد" انت الهادى انت ألى" ي عاكما تقادراس كركر عن المح كك سرت رنك كالو في لك دى بيدس برجاند تار كانتان بيد" (٩)

تر کے خلافت ذیم کے بال آگ کی مورے میں سائے آئی ہے جو بھی نہ بھائی جا تکی انگریز کے سیای و مواثی ظلم وہم نے جب گلباز اور اور کھیت کھلیان میں اس آگ کو شفا کر دیا تو یہ نوجوانوں کے داول میں و بجنے کی افسانہ اور نتا اس میں یہ آگ اور ان کے زیر اور تحریک خلافت تحریک افسانہ اور نتا ہے اور ای کے زیر اور تحریک خلافت تحریک المینان میں براتی ہے افسانہ اور نتا ہوتی اور ترح کے باکتان میں براتی ہے۔ جو بر سفیر میں سلم تو میت کے باکتان میں براتی ہے۔ جو بر سفیر میں سلم تو میت کے

احمائ كواجاً أركزنا ہے۔ يروفيسر فتح محمد ملك حمد يم قاكل كے ان دونوں افسانوں كے متعلق يوں لكھتے ہيں:
"افساند" سرخ نو لئ" اگر تو يك خلافت كے سامران وشمن زخ كى، معنی خيز
علامت ہے تو "ارتقا" كى يورى فضا على ہندى مسلمانوں كا جدا كا نہ تہذي وجود
سالس لے رہا ہے ماور جا غرقا رے كى علامت نے تو كيك فلا فت كو كو يك با كتان
سالس لے رہا ہے ماور جا غرقا رے كى علامت نے تو كر يك فلا فت كو تح يك با كتان
سالس اے رہا ہے ماور جا انتخا رے كى علامت اے تو كر يك فلا فت كو تح يك با كتان

احدیدیم فاتی نے اپنے انسانوی مجموعوں اطلوع وخروب الرامام) اور اگر داب الرامام) میں شامل فسانوں میں پنجاب کے دیمی ملاقوں میں طبقاتی تقسیم اور سیاس وساتی اور معاشی باجواریوں کو وضوع مثل بیدار مطلوع وفروب السکاد بیاسے میں بول کرتے ہیں:

" میں نے ان بے زبانوں کی نمائندگی کی جن کی زند تمیاں محبوس میں اور جن کے نموں پر روات اور قانون نے مہر لکار کمی ہے۔" (۱۱)

ان افسانوں میں قائل بیسرف دیماتی زندگی کی تش کش کویش کرتا ہے اس کو واقعری صورتمال کے افرا سعد بھی قبول کرتا ہے اور موجود و فظام کی تہدیلی کا خواباں ہے۔ ساتی حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ فطر سعد کے حسن کی شش افریس افتا الی روما نہت کے داستے پر گامزان کرتی وکھائی وی ہے ۔ اجر خریج قائلی اگر ویبائی زندگی کی ساوگی و معصومیت اور وہاں کے ماحول کو اجا گر کرتے جی تو ساتھ می شری زندگی کے مساکل میکاریوں اور میاریوں سے بھی پر دوا تھا تے جی ۔ بھول میا دست یہ طوی: "موشوعات کی اشہارے ان کی افسان نگاری کی کے افسان میں افراد میں در ہے۔ "(۱۳))

افسانہ" کنظے" میں جا کیرداراور نمبردار کے باتھوں فریب وحروم لوگوں کا استحسال کوموشوع بتایا کیا ۔ بیدا فسانداس رو بان پر ور باحول کے تعلق ہونے کی روداد ہے جس کی ذسہ داری "کری نشین" بر عائد ہوتی ہے۔ بیدا فسانداس رو بان بر ور باحول کے تعلق ہونے کی روداد ہے جس کی ذسہ داری "کری نشین میں استحسال کوایتا فرض منسی جانتا ہے۔

افسانہ اجلس میں کیے مولوی کی میا کاری کو چیش کیا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے فریب لوگوں کولوفا ہے۔
ہے۔ اس افسانے جی جلے کے منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ جس جس اوی، چذرت کی اور اسمیل کے مجمر وغیرہ مرف تقرید ولی سے کام چلاتے ہیں۔ گرویہا تیوں کی فلاح و بہوو کے لیے ان کے مسائل کو حل کرنے کی وحت کوارانیس کرتے ۔ ای لیے دیہاتی آئیں جی کھسر چھسر کرتے ہیں:

" ہماری مڑکیں یہ باویزی ہے، ہمارے لیے بانی کا انتظام نیس ، ہماری فسلیں جاہ بیں گرفان معاف نیس ہوا ، تھا نیمار میں بیکار کارکٹر کرنگ کرنا ہے۔ " (۱۲۲)

ذیلدار کا کارند وائیس سجها تا ہے کہ ملک بیز ا آ دی ہے اگر و والیک بھی اشار و کر ہے تو تم سب لوگوں کو حوالات میں بیز کر دے گائی سلیے لبی سراکوں اور فسلوں وفیر و کوچیوڈ کرائٹر پریں سنو۔ یہاں پر ختی تھے۔ ملک احمد مذیح قالمی کے اس افسائے کے حوالے سے بول رقم طراز ہیں کہ:

> "ان فی حقوق کی بازیافت کی تمنا اور معاشی آزادی کا نقاضا بھاری سیاست رہ جمائے جوتے جا گیرواروں کے لیے ایک عمین خطرہ ہے۔" (۱۴۳)

افسانہ "میرادلیں" میں ندیم نے زندگی میں جاروں طرف میلی ظلم دنا افسانیوں جمر دمیوں اور پر بیٹانیوں کی ترجمانی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی احمد ندیم قامل نے فر بت والائی طبقے کی استحسانی و بنیت و معاشی تنگ وئی وہی وہی کو ایس کے ساتھ ہی احمد ندیم قامل نے فر بت والائی طبقے کی استحسانی و بنیت و معاشی تنگ وہی وہی کو اپنے افسانوں" سونے کا بار" الآن کا الائل "ا" غریب کا تحد" "" مہنگائی الاؤلس" وفیر وہی فوجھورتی سے بیان کیا ہے۔

افسانوی جمور" بالاب" میں شامل افسانہ" آزاد منش غلام" بھی سیای معنویت سے لبری افسانہ ہے
اور" آپل " میں شامل افسانہ" شعلہ بنم غوردہ "میں نہ یم نے معصوم دبنتا نوں ، گذریوں پر جا گیرداروں اور
افسروں کے ناجائز بھر اور حاکیت کو بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح سے سادہ لوٹ موام کولو نے ہیں ، اور پھران
سے بیگار بھی لیتے ہیں:

"بہت ضد آتا ہے بھے ان جگل کے داروقوں ، پولیس کے ساہروں اوران ذیار ارون پر ۔۔۔۔ان سے کوئی پو چھا ٹر فویب کا گرتا کتے میں کون کی جواتم دی ہے۔"(۱۵)

اس افسانے کا انجام بے مد بلیغ ہے۔ برحم کے بھر اور استعمال کے فلاف نعر واور ساتھ کی احتجات آمیز جیب بھی سادی جا سکتی ہے۔ یہ افسانہ بھر کے دور علی وہاں آزادی اظہار کی علامت ہے جہال جا کیرداریت کادوردورا ہو۔

نظر ہوں کا زندگی سے گہرار بلاہ اورایک اویب کا سیای شعور تا ریکیوں کے بارے یس سوی کردوشی کی کوئی نہکوئی لیکر تا اش کرتا ہے ۔ احمد ندیم قامی کے بال جمیل میں شعور نظر آتا ہے وہ اپنی ڈگر کو سیاست کے ہ اُن کرویتے ہیں۔ ای لیے ان کے قدانوں میں سیای شعور کے ساتھ ساتی پارٹی ہے گہری وا بنگی بھی تھرآتی ہے۔

احدند یم قامی نے دوسری حکب تھیم عیں شدت اور دنیا بحری طاقتوں کی شوایت نے جوجای و

ر بادی مجائی اس کی بولنا کی تصویر اپنے افسانوں "سپای بینا" اسلاما" المیرا" استی گل" ابابا لود" اور
"بیروشیما سے بہلے ابیروشیما کے بعد" میں پیش کی ہے۔ افسانہ البیروشیما سے بہلے ابیروشیما کے بعد" فاص
طور پر اہم ہے۔ اس افسانے میں احد ندیج قامی نے اپنے معاشر سے پر جنگ کے اثر اس کو تھرگی سے بیان کیا
ہے کو اس جنگ نے بیسرف کروڑوں جسموں کو ٹون و فاک میں طلایا اس کہ برطرف خوشیوں اور خوں کے
معیار کو بھی جبل کر رکھ و یا بیا فسانہ کرپ اور میں اور احساس کی جبر تناک موسد کا البیاتی اظہار ہے۔ فتی تو کھی کا اس افسانے کے بارے شرکھے ہیں:

"احریر کی قائل نے بیل تو اپنے متعد دافسانوں میں ادرائی دبی نشو دنما کے اہم موڑ پر بنگ کی باہیت اور اڑات پر تکلیقی فور وکر کیا ہے محرطویل مختبر افساند "بیروشیما کے بعد" میں آخوں نے اپنے معاشرے پر جنگ کے افرات کوشیما کے بعد" میں آخوں نے اپنے معاشرے پر جنگ کے افرات کوشیم ایرانداز میں اور جس فتکا داند منا کی کے ساتھ ویش کیا ہے وہ تدمیم کے بال می تیک کے ساتھ ویش کیا ہے وہ تدمیم کے بال می تیک کے داردوافسانے میں پی مثان آپ ہے ۔"(۱۲)

اس افسانے میں قامی نے پنجاب کے ایک گاؤں کی تصویر دکھائی، بس کے جوانوں نے جگ فقیم میں حصہ لیا اور گاؤں کی جموائی فضایر جنگ کے اثر است طاری ہوکر وہاں کی ویر انی بتائی اور اجازیان کو ظاہر کرتی ہے:

'' چیکی آئیسی معر کے ریکتانوں اور ہر ما کے جنگلوں میں جھے چیک جیس اور سر لیے گلوں

کا ری محرائی تھیوں نے چیس لیا تھا اور جنگ جاری تھی ۔۔۔۔۔ موام کی جنگ ۔۔۔۔۔

کا ری محرائی تھیوں نے چیس لیا تھا اور جنگ جاری تھی ۔۔۔۔ موام کی جنگ ۔۔۔۔۔

یمان پرندیم نے اپنے معاشر ہے پر جنگ کے اثر اسد کویس بھر گیرانداز تیں چیش کیا ہے ،اردوافسائے میں چی مثال آپ ہے ۔اس جو لے سے خیل الزشمی اعظمی لکھتے جیں :

"دوسری جنگ عظیم برشاید اتنا کامیاب انسانداردد شدسی اور فی تیل لکها،اس افسانے جن بین الآوای شعورے قطع نظر بے لاگ فارجیت اوروو حقیقت نگاری ہے جوان مسائل کی مجرانیوں میں لے جاتی ہا ورافعا ندائی صدورے لکل کرایک وسی منہوم افتیا رکر ایما ہے۔" (۱۸)

احدندیم قامی نے اپنے انسانوں میں دیہات کے معاشی سیای اور معاشرتی مسائل کو اجا گر کرکے طبقاتی کش کش اور فوجی بھرتی و انتظاب زند ها دوغیر وکونمایاں کیاہے۔ بوں ندیم انسانیت کی تنابیت میں آواز بلند کر کے سیای اور انتظافی شعور کا ظیمار کرتے ہیں۔

#### حوالهجات

ال الخريسين دائع وي ( دياجه )" أس إن " زاحوند مم قالي، مكترفها زخوال لا مورد ١٩٢٨ مان ٥

۲- اسلوب جمالصاری مروفیس اجرندیم قامی دراردوانسان مشمول کفتگور بمینی پینوری ساری ۱۹۶۸ مام ۱۳۶۰

١٩٠٠ اسلوب حمانصاري م وفيسر بحواله الروو كلشن امرت مير وفيسرال المرسر ورما سنايم يوبل كزية الماا ارس ٢٩١٠.

٣- الميازيل تات (دياجه) شمول جويال ازاحد يم كاكي اساطير وينشر زلا بور، 1990 ويس

۵۔ احمد میم قامی " طلائی میر "بشمول" کولے " ازاحمد کیم قامی مکتبدارد ولا مور ۱۹۳۱ میں : ۳۵

٣٥٠ الإناش ٢٥٠

ے۔ جمد صادق وا کڑے اور تی پیند تر کی کے اور اور افسان اور دیکس دیلی ۱۹۸۱ میں ۱۹۲۰

٨ - الحمالة كم كاكن تسرح أو في "مشموله" كولة الاحمالة مم كاكن مكتبها رود لا بور ١٩٣١ م. ص ١٤٠٠ م

44 W/W \_1

10 - الشخ حجد ملك من وفيسر " احمد ندم كالمي: شاعراه ما فسانة كارا "منك ميل وبلي كيشنزه لا مور منه مه من Ar. م

الد احدثديم فاحي وياجه الطنوع وغروب مناا دار ولا يورد 490 اماس و

١٢٠ عبا وسدير يلوي، في كثر أم أصاله اورافسائ كي تقييرً" ما دار دادب وتقيير لا دور ١٩٨٦ م. من ١٢٣٠

١٣٠ - احمد مج تا حي " جلسه" بشموله مخلوب قروب اليعايس ٩٦٠

۱۹۲۰ عظی ملک و پر وفیسر ایم حدید یم قامی اشاع اورافسانه گارا اینهٔ ایس ۲۲۵:

ها ... احمد ميم قاعي الشعله منم خور و استثمول " آخل" الاروقي و يَّ اردو الايور ١٩٣٢ و مِن الا

١٦ - هنچير ملك مع وفيسر " اندازنظر" التحرير پيلشر ز الا بوره ١٩٨٠ مال ١٣٠٠

سا۔ احمد کم قامی تنہ وقیماے سلے ہیں وقیمائے بعد معتمول آسیلے از احمد کم قامی وادارہ و قاردولا مورو معال میں اللہ

> ۱۸ \_ خلیل الزنمی اعظمی :"اردوشراز تی پیندا د دینتر کیک"؛ بل گزنده ۱۹۵۲ میس: ۱۹۰۰ \_ شد مله مله مله

# احمدنديم قاتمي كي افسانه نگاري

پاکتانی اوب میں احد ندیم قامی ایک معترام اور مقام کی حال شخصیت ہیں۔ قامی مما حب کا شار پاکتان کے اُن ان بی میں ہوتا ہے جوا دب میں بہت نملیاں مقام رکھتے ہیں۔ اُنھوں نے برصرف شامری میں پالوپا منوایا ٹی کہ بہت کی احتاف پر کام کیا اور اپنے دور کے دوسرے اوج ی سے منفر دمقام حاصل کیا۔

قاتی صاحب نہا بہ مخاط رویہ کے شاموا ورز تی پہندا دیب تھے۔اُن کی شامری شریقو ازن اوراعتمال کی کیفیت پائی جاتی ہے ۔ان کی شامری میں رو ماٹویت اورز تی پہندیت شامل ہے۔

قائمی صاحب کا بھی طرزان کو دومر سنڌ تی پہندشعرا سے متنازکر تا ہے۔ اگر قائمی صاحب کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ووصرف ایک پہلو پر کام کرنے وائی شخصیت نہیں جی ٹی کروہ بیک وفت شامر ، کالم لویس، مضمون تو ہیں اورا یک اخلی سنٹے کے فساندگار بھی جیں۔

قامی معاحب نے افسانہ تکاری کا آغاز 1936 میں کیااوران کا پرلاافسانوی جموع اچھ پال " کے مام ہے شائع ہوا۔

قائی صاحب شامری کے ساتھ ساتھ انسانہ تگاری کا ایک بہت یا اور اہم نام میں۔ سانا ، کہاں کا پھول ، یرک حنا ، گھر سے گھر تک ، گولے ، آنچل ، ورود جار ، سیلا ب وغیر وقائی صاحب کے قابل و کرافسانوی مجموعے ہیں ۔

گاؤں میں زیست کرنا کتا کئی ہے وہ قاکی صاحب کے افسانوں سے صاف ظاہر ہے۔ یہ قائمی صاحب میں انسانوں سے صاف ظاہر ہے۔ یہ قائمی صاحب سا حب کا خاص موضوع ہے گر جر اور تعلم کی داستانیں شہروں میں جی عام جیں۔ اس لیا تاہے قائمی صاحب نے تو دکو گاؤں کے جا کیردا دا نہ نظام ، موی اور آفر تک محد ووقیل دکھا ٹی کرانھوں نے بجیت اور زندگی کے تمام اصول وضوا بلا ودان کے حسائل کی وضوع جملے دنایا ہے۔

قاکی معاجب نے گاؤں میں رہے ہوئے زندگی کی تر بھائی بہت کی خوب صورت انداز میں کی ہے۔ اس میں آپ کا تطابقتر سیاک سے زیادہ تبذیب اور آئی تھا۔ گاؤں کی زندگی کے وہ موضوعات، وہ مسائل جوک ا کے عام آدمی کے لیے بہت کشن ہوتے ہیں، قامی صاحب نے ان موضوعات کو بہت احس طریقے سے پڑی کیا ہے ۔

قائی صاحب کی افساند نگاری کا دور کائی طویل ہے اور انھوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ارتقا کی بے شار منازل کو ملے کیا ہے ۔ قائی صاحب نے اپنے افسانوں می فرد کی گفتی زندگی کوچیش کیا ہے اور فرد کے کھو کھنے این کواسینزا فسانوں میں دکھایا ہے ۔

فا می صاحب نے بہاں ایک تقیم تکھاری کاروپ وصاراا ورویہاتی لوگوں کی مسائل جری زندگی کوالیے ویش کیا جیسے بیتمام مسائل مصنف برگز رہے ہیں۔

قامی صاحب کے افسانوں نے معاشر تی عالات کو بہت احس طریقے سے پیش کیا ہے اور اُن کے افسانوں میں روزمر و کے بوٹے والے واقعات کی ٹوب مکای کی گئے ہے۔

قائی صاحب کی فساندگاری کے والے ساک مقام پراطشام حین لکھے ہیں گا:
"احریزیم قائی افساند نگاروں کی صف میں بدی منفر دیک رکھتے ہیں۔ انھوں نے مسلسل ایھے افساند البادی کھے۔ آپ کا اس وقت کوئی ایک آ دھائی افساند البا ہوگا جو دامین دل کو نہ کھنچتا ہو۔ موضوع کی بھیر میں ہوا دیر قد رمی ، آپ کو جس کا تا ہے ہی و بھیا ہا ہے تا ہے ہی ہے۔ انہ کہ کہ کہ انہ انساند الکارنا ہے ہو ہے۔ ہیں۔"

اگر احتشام حسین کی اس رائے کومید نظر رکھا جائے اور انصاف اور ایمان واری کا ترا ترونکایا جائے تو قامی صاحب واقعال کے اعلیٰ ورجے کے قساندگار جیں۔

اُن کے قسانوں کے دونمو عامد ہو جود دیواد، قصد، افاظی جُسن بیان اوران تمام مناصر کو برشند کائن شاید بی کمی کے پاس جواوران کے تمام افسانوں جی شاید بی ان کا کوئی ایساا فساندہ و جو کر تمام کوششوں کے یا وجو دیگی ڈھیلاڈھانا ہو وگر زبان کے تمام افسانے فی وگری ٹھا تا سے اپنا کوئی ٹائی نیس رکھتے ہیں۔

افسانوں پیس موجود هناسر جن کی وید ہے افسانوں کوافسانے کانام دیا جاتا ہے۔ بھانمی صاحب جیسے آن پر قدر رمعہ رکھتے ہیں کیوں کہ چاہدہ - کالہ منگاری ، کردار نگاری ، منظر نگاری ، نظار نظر ، زمان و- کان ان تمام هناسر کو تاکی صاحب اپنے افسانے بیس پر سے کافن جانے تھے۔

قامی صاحب کی فعانے "سفارٹ" سے لیا گیا حد

" ووتو پیلی گیا ہوتی۔ ویکا یوں بولا جیساس کے باپ کی آگھ کو ضائع ہوئے ہرسوں گزر چکے ہیں۔

على نے كيا۔" جب آكھ جائى چكى ہے تھ بے جا رہے بائے ہے كو البیتال على كو ل تكميلتے چرتے ہو؟ وفت بھي ضائع ہو گا، روپيا بھي ضائع ہوگا۔"

فیرکاروان او تی کیا یا آگو کے کی کوفے کھدرے میں جائی کا ہورا یوا دو گیا ہو۔ واکھیے چواہا آجھ جاتا ہے تو جب بھی ور تک دا کو میں باتھ فیس ڈالے۔ کیا یا کوئی جنگاری سُلک ری ہو۔''

"سفارٹ "قامی صاحب کے بہترین افسانوں میں سے ایک ہے۔ افسانے کے اس سے میں منظر نگاری اور کالے نگاری قامی آنا جا ہے ۔ اس منظر نگاری اور کالے نگاری قر کمالی کی ہے گراس میں از یہ بھی چھوٹو بیاں میں بن کومنظر عام ہے آنا جا ہے ۔ اس افسانے میں بنجا فی انتقوں کا ایک حسین احترات ہے جیسے بڑھے ، رویا، کھدرے ، کھورا وفیر و ساتھ میں ان افتا طاکوا ستعال کرتے وقت کتنی مہاد سے کا جو سے دیا ہے۔

ان کے فسانوں میں منظر نگاری اس افراز سے گائی ہے کہ جیسے فسانے میں بیان ہونے والا ساراقصہ ہماری آتھوں کے سامنے ہور ہا ہے اور فوج صورت افاقی کی مدد سے کھینچا آبیا منظر کھی ہے ہوئے گاری کو اپنے لیٹ میں لے لیٹا ہے اور وواس منظر نگاری میں جزوی حقیقت و کھنے لگنا ہے۔ ان کے کروار بھیشہ افسانے میں زندگی کو چیش کر سے نظر آتے ہیں۔ میرا خیال ہے کران کے افسانوں میں کوئی اضافی چیزئیں ہوئی جس سے افسانے میں زندگی کو چیش کر تے نظر آتے ہیں۔ میرا خیال ہے کران کے افسانوں میں کوئی اضافی چیزئیں ہوئی جس سے افسانے کے ذائے میں جسکا پی نظر آتا ہے۔

كرش جدر" بكول" كرديا عي لكح بين ك

"اردو زبان میں ہندوستان کی دیباتی زندگی کے متعلق می اور جامع مرقع کشی سب سے پہلے نئی پر مج چند نے تر تیب دی اور موجود و دورو میں جن ادبول نے دیبات کے موضوع کو نبایت کامیابی سے اپتایا ہے، اس پر ذاتی تجربے اور دی دیا تت داری کے ساتھ للم شایا ہے، ان میں احمد می قامی کا م جیش جیش ہے۔"

اردوا نسان تکاری کی تاریخ مجھی بھی احمد ندیم قائل کے ام کے بغیر پوری نیس ہو کئے۔ فی الواقد انھوں نے اردوا نسان تکاری میں جو کام اور کمال کیا ہے ہے کہ اورا نسان تکارے نہ وسط ہے اور ندی کمی ہو سے گا۔

## احمد ندیم قاسمی کے آخری عہد کے افسانے (انسانوی جموعہ 'کوویا''کے حوالے ہے)

احداثی قائی افساندگاری پرافل قاطر خواجتید ہوئی ٹیس، جربوٹی ہے اس کا نیا وہ معاملا اسل
میں اُن کی اہتدائی افساندگاری تک مدوور ہا ہے، بینی افسانوی جمود "شانا" ہے پہلے کی افساندگاری تک،
اُس میں ہے جی زیاوہ فو کس پہلے دوافسانوی جموعی پر بی رہتا ہے جب کہ ہا حدثہ کا گائی کا بہت کر ور
اُس میں ہے جی زیاوہ فو کس پہلے دوافسانوی جموعی پر بی رہتا ہے جب کہ ہا حدثہ کا گائی کا بہت کر ور
افسانوی جد ہے۔ بہت کہا تدین "شانا" تک آئے ہیں اور "شانا" کے احداثہ اللہ بین پر کویا شانا ہی جہایا نظر
آٹا ہے ۔ کوئی ایک آدر مضمون یا بھی اخبائی چند وافسانوی جمود "شانا" ہے پہلے گا: دوسرا دور "شانا" کہ افساند نگاری کے جا راہ ہم ادوار بخے ہیں۔ پہلا دورافسانوی جمود "شانا" ہے پہلے گا: دوسرا دور "شانا" کی افسانوں گا جب کا اور چو تقادور "کووییا" کوافسانوں گا۔ جب تک ان جا تھی گا وہ ہو تقادور "کووییا" کوافسانوں گا۔ جب تک ان جا تھی گا ہو تھی کہ کی افسانوں گا اور چو تقادور "کووییا" کوافسانوں گا۔ جب تک ان بادہ سے مقاللوں کوجتم دینے کا باوٹ موسلی ہے اور کی افسانوں کا تاریخی تسلسل میں تج ہے کہا تو تھی کو آن کے افسانوں کا تاریخی تسلسل میں تج ہے کہا تو تھی کو آن کے افسانوں کا تاریخی تسلسل میں تج ہے کہا تو تھی کہا تھی کو آن کے افسانوں کا چوٹ اور کی افسانوں کا تاریخی تسلسل میں تج ہے کہا تو تھی کی آف ان کی افسانوں کا تاریخی تسلسل میں تج ہے کہا تو تھی دیں ہے۔ ہے آخری جد (جے میں اُن کی افساند نگاری کاچوٹھا جبہ کہتا ہوں ) کے افسانوں بھی تھید نے افیائی کم توجہ دی ہے۔ ہے

افسا ٹوئی مجموعہ احمد نے کا کل کے اس سے پہلے مجموعہ '' نیلا پھڑ'' ( سن اٹنا عندہ ۱۹۸۰ء) سے کوئی پندرہ پرس احد (۱۹۹۵ء میں ) شائع جوا۔ اس سے پہلے احمد ندیم قامل کے کسی دو مجموعوں کے درمیان اشاعت کا اثنا طویل دورانے نیس آیا۔

میرے بڑو کے میں اگوہ بیانا مثبل والا ٹالاپ ناعابی بند واورائر بیٹراناس مجموعہ کے نمائند واوراہم ترین افسانے میں۔

این کا موضوی آگر چہ نیائیں لیکن اس کے جن کا بیائیہ اس کا بیائیہ اس کا اللہ بنا کہ اللہ بنا کہ بال کے جن کا بیائیہ جس میں جن بنا اللہ بنا اللہ بنا ہا اللہ بنا کہ اللہ بنا کہ باللہ بنا کہ بن

ویتا ہے۔ جب آخر میں وہ کئی ہے کہ 'میر سنانہ رہا تنا بہت ساور دی ہو گیا ہے جیسے تہیں جنم ویتے وفت میں ہوا تھا۔ ''تواس فخر ہے کے ساتھ ہم کئی اُس درد کو مسوس کرنے گئتے ہیں، جے وہاں جیسل رہی ہے۔

افسائے میں اپنے اور جانت پر چوٹ کرنے کی بھائے اسے اپنے عاق کے ایک وضر کے طور پر فیٹ کرنے کی بھائے اُسے اپنے عاق کے ایک وضر کے طور پر فیٹل کرنے کا دور پر مال ہے۔ دومر لے فقوں میں ہوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ توالی آؤ ہم پر تی کوا پی فاضت میں رکھ کر و کھنے کا اغراز اُجا کر کیا گیا ہے۔ اس پورے جموعہ میں لوگوں کی تو ہم پر تی اور ضعیف الاحت میں رکھ کر و کھنے کا اغراز اُجا کر کیا گیا ہے۔ اس پورے جموعہ میں لوگوں کی تو ہم پر تی اور ضعیف الاحد ) کے طور پر و یکھا گیا ہے۔ بیر بڑی اہم بات ہے۔ میں اُن اُس میں جی رور موجود ہے۔

ای حوالے سے احد نیم قامی کا افسانہ ایا جندہ کی کی تحدوث ان کی تحدوث ان کی جوادراً اس کی کی وجی صورت کا گئی افسانہ ان کا افسانہ ان کا افسانہ ان کی تعدوث ان کی تماند کی کا فر بینر اوا کرتا ہے ، اپنی مخصوش فر ہند کی وہ ہے سے معاشر تی طبقاتی اور استحصال صورت کو بیجنے کے باوجود انجان ہے رہنے پر مجود ہے ۔ ایس کی وہ ہو تا اس کی بین ہوتی ہے (بیا لگ بات کے ۔ ایس کی بین ہوتی ہے (بیا لگ بات کی ہیں ہوتی ہے (بیا لگ بات کی ہیں ہوتی ہے اس کی بین ہوتی ہے (بیا لگ بات کی ہیں ہوتی ہے (بیا لگ بات کی ہیں ہوتی ہے (بیا لگ بات کی ہیں ہوتی ہے اس کی بین ہوتی ہے کہ انتا ہے ، ورسماری صورت مالی ہی تا گاہ ہو جاتے ہیں ) گر طیف کم ہے کم انتا ہے ، ورسماری مورت مالی ہی تا ہو جاتے ہیں ) گر طیف کم ہے کم انتا ہے ، ورسماری مورت مالی ہی تا ہو باتے ہیں ) گر طیف کم ہے کم انتا ہے ، ورسماری میں اور اس جیسے دوسر ہے خدا کے عالا بندہ و

صنیف، جس کی بیدی کی پیرشادی کے کی سال کا خدراخدرا نظال کرجاتے ہیں، اس دنیا میں اکیا ہے۔ اس تجائی سے نیکنے کے لیے ووا پی جہت کے کس سے نظر آنے والے ایک متارے کو پنا دوست بنانا ہے جو اُس کے خیال میں دمو لائک اُس کی رسائی کا وسیلہ ٹا ہت ہوگا۔

شہری شدید ہا شوں کا سلسائی و ع ہوتا ہے۔ ارشیں پہلے اس کے۔ کان کی دیواری اورآ فریس جہت میں گرا و بی بین گرا و بی بین کراس کی تاریخ ہوتا ہے۔ اور اپنے مولا پر اس کا اعتقاد (جس میں اس کی ہے ہیں کا بہت یوا ہا تھ ہے ) اُسے عابز می کا رست می بینا کا ہے کہ اس کے موا اس کے پاس کوئی اور میارہ بھی جس سے بیال اس اس اس اس کے پاس کوئی اور میارہ بھی جس سے بیال اس اس اس اس کے پاس کوئی اور میارہ بھی جس سے ابرا لوگوں کی افسانے میں معاونت کرتی ہے اور بی اس افسانے کا بنیا دی متصد بھی ہے۔ جھوا جہاسات و کھیے جن ذہنیت کو بھتے میں معاونت کرتی ہے اور بی اس افسانے کا بنیا دی متصد بھی ہے۔ جھوا جہاسات و کھیے جن معاونت کرتی ہے اور بی اس افسانے کا بنیا دی متصد بھی ہے۔ جھوا جہاسات و کھیے جن سے صنیف کا حقید و دانس کا خصر (جس میں اس کے شعور کی چنگاریاں بھی سلک رسی ہیں ) مانس کا اندان دانس

كا فوف ، أي كى بي لى اور فيجناً أس كى عالا كى عيال ب

"وویہ سون کرمسکرایا کو اس کا مولائی پر کتام ران ہے کہ اردوں علی میکی چھیں ا میکی آو ہیں اورای لیے اس کے کوشے کی چیت بھی فیک ری تھی اور وہ آوگی چیت جس کے پیچیں اور وہ آوگی جیت جس کے پیچی سال منبق کی جا رہائی چھی تھی ۔۔۔ وہ سوچھا رہا۔ اُس نے مسلم دیا ہوگا کہ میرے اس عالمان بندے کی جیت کا وہ صدیم محقوظ رہے جس کے پیچے وہ مسلم کی اذان تک سوتا ہے۔"

یمی سو پنتے سو پنتے ووسو جاتا ہے کہ ایک ٹوف ما کے آواز سے اُس کی آگھ تھلتی ہے۔ یہ آواز اُس کے کو شھے کی آدمی جہست کرنے کی ہے۔

''اکی بار پھر بھی چکی آواس نے دیکھا کر دوا پنے کوشے کی گری ہوئی آوگی جیت کے فرجی کاری ہوئی آوگی جیت کے فرجی کے فرجی کی بھر کے بات کھڑا تھا۔ 'واو رہے بھر ہے مولا ووین بدایل ۔ ''و نے اپنے اس عاجز بند ہے کے ساتھ کنتا ہے ۔ بھر ہے کوشے بند ہے کے ساتھ کنتا ہے ۔ بھر ہے کوشے کی آوگی جیت گرانے کے بھر بھی تیکا تا ہے کہ دیکھ لے اپنے آ دھے کمر کا ملب واو در سے بھر ہے ہولا!'

چر بیکا کی و و توف و و ساہ و کر بنا اور جار پائی پر جا بیٹا۔ سر دی کی بجائے وہ توف مے کا ایپ رہا تھا۔ سے کا ایپ رہے تھا گیا گیا گیا گیا ہے جہت کے ای جھے کو قو درا سا بھی آئیں می بیٹرا ایا جس کے بیٹے تیم اید عالم زبند و مور ہا تھا۔ او نے دنیا کو بیٹرا شاد کھا دیا کہ فروری آئیں ہوری کی ہوری جہت بیٹر جا نے آخرا بیٹ مو لا کے عالم زبند سے بھی تو ہو تے ہیں۔ ان کی تفاظت بھی تو فروری ہے۔ اور تو نے اور تو نے اس کی تفاظت بھی تو خروری ہے۔ اور تو نے اس کی تفاظت بھی تو خروری ہے۔ اور تو نے مولا کے عالم زبند سے کو تفوظ رکھا۔ تیم کی تعمیر کے کی تجھوش آئی ہیں میر سے مولا ایک

صنیف جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو ہاتی کی آدگی جیت بھی کر جاتی ہے۔ وہ پناہ لینے مجد کی طرف ہمل پڑٹا ہے۔ مسجد کے تربیب وکٹنے پر ہا دل اور کی انتہائی زورے کڑ کتی ہے تو: ''میاں صنیف نے رک کرآتان کی الرف دیکھا اور بولا۔' کیا تھے بہت ضرآ رہا ہے ا ہے اس عائز بقد سے پرجیر سے بولا انس کا تو ایک بی کوفیا تھا۔ اس کی جھستاتو تیری

ہارشوں نے براہ کر دی۔ اب تیرا با دل کیوں دھاڑر ہا ہے؟ جھ پر تکل گرانا باتی ہے وہ

ہی گرا دی۔ اسے با دل اچل دھاڑ۔ ۔۔۔ دھاڑے اور وہ دیر تک آسان کی طرف ضے

سے دیکھا رہا ۔۔۔ جب وہ تحراب کے باس دیا ارکا مبارا لے کر جیٹا تو جہنے می

روئے لگا۔ یہ سب کھاتو میں نے ضعے میں یک دیا تھا میر ہے مولا ، اورضداتو حرام ہونا

ہر ہے مواف کرد ہے میر سے مولا کر کے ۔ اپنے اس عائز بند سے کومواف کرد سے

میر ہے مواف کرد ہے میر سے مولا کر کے ۔ اپنے اس عائز بند سے کومواف کرد سے

میر ہے مواف کرد ہے میر سے مولا کر کے ۔ اپنے اس عائز بند سے کومواف کرد سے

میر ہے مواف

ہارٹی ساراون برکی رہی۔ وقفے وقفے سے یکی ویواری گرنے کی آواز آئی تو میاں طنیف چونکا۔ پھراس کی آ تکھیں ہمیّا۔ جاتیں۔ تیری ذاحت کئی بے پر واہم میرے مولا۔ جو کیے۔ کان میں ووگر رہے ہیں۔ جو کیے ، کان میں ووشئ کھڑے ہیں۔ تیری جمتوں کا حما ہے کون کر سے میر سے ولا۔"

اور گھرا فسانے کا افتقام اعبانی اِمعتی اخدازے ہوتا ہے جب طیف کومبجد کی جہت کے مک سے استفے جا رستارے نظر آتے ہیں آؤوہ کہتا ہے:

''اکیک دم چارستارے امیر اسو لا بھے بہذا دہا ہے ، پر میرے و لا ایس تھے ہے دو شائی

کب تفاء تیر ایہ کرم کیا کم ہے کہ میرے کوشے کی تھت کاباتی حصد اس وقت گرا جب
شراس جھت کے بیچے موجو و تشکل تفاء بھے تھے ہے کوئی شکارت تشکل میرے مولا۔
پھڑو نے اکھے چارستارے کیول بھی دیے بھے منانے کو ۔ شراتی تیرا عالم بند وقو عمر پھر
تیرے ایکے می ستارے ہے بہلارہا ہوں۔''

یا جہارے سے جہارے ہیں۔ وہی خیر کی بیں احمد دیم قائل کے انسانوں کے ہم انسانوی اجہارا ہے میں خار کے جہارے میں خار
کے جانے کے قائل ہیں۔ وہی حق کی کواور ٹی کے بہلاوے کو یہ خیال ایسے ہیں کی مور ہے کو جس طرح کینے تی اظہار وطا کیا گیا ہے وہ احمد دیم قائل کی گیا وہ انگی اور کیلئے آؤ ہے کا منہ بولٹا جو جہ ہے جہ بہاں بین السطور چلا ہے۔ اور بلاشہ انسانوی متن میں بین السطور طور کو چیش کرنا ایک مشکل آرٹ ہے۔ اس افسانوی بھو عیم اکثر انسانوں میں ایک مشکل آرٹ ہے۔ اس افسانوی بھو عیم اکثر افسانوں میں اکثر افسانوں میں انداز میں انہ ہے۔ انسانوں میں انداز میں انہانوں میں افران میں انداز میان میں انداز میں اندا

"کو ویا" امرا را در تیری گفتا کو قائم که Fromy کی کے کی جوتا ایک ایم افیا نہے۔ واحد منظم (رادی)
گاؤل کے اوگوں کے قوامات کی جڑ کا نے اور اُن کے فوف کو دور کرنے کے ارادے سے کرالہ کی چوٹی مر
کرنے کی ثقا تا ہے۔ ووا ہے ساتھ اسے دوست کی مرخ بشرت لے جاتا ہے کہ جب وہ پہا ڈسر کر لے گائو یہ
مرخ بشر شاہر اکرا پی فی کا جمند اگاڈے گا۔ خت ڈی کو ویائی کے بعد جب وہ چوٹی کی بائد کی پر تنگی کر ایک
الٹی کے ساتھ وہ مرخ بشرت با خرصا ہے تو اُسے دہاں دومرے گاؤں سے آلا ہوا ایک اُر کا ملتا ہے جو آس کی
پیٹر پیٹرا تی بشرے کو کھ کر بھنے لگتا ہے اور کہتا ہے:

" میں نے پہلی ارکسی کواس طرح کیڑے حکماتے ویکھاہے!"

" مثیل والانا لاب" می اپنے معاشرے پر بہت فوج مور معاشر ہے۔ تقدیم اور آزادی ہے ای بھی میں میں میں میں ہیں ہے۔ اس بھی اپنے معاشر ہے اس کے مورش پر اس انبلا اور نہ جہالت کی مورش پر اس انبلا اور اس بھالت کی مورش پر اس انبلا اور اس محال اور کی معاشر ہے کا دائی عضر رہتی ہے ۔ اس با معد کو اس استحمال اور کی میں اور جہالت کی پیدا کر دووی قوتم پر تی معاشر ہے کا دائی عضر رہتی ہے ۔ اس با معد کو بینے نے کے لیے گاؤں کی دوتھ ویری دکھائی ٹی ہیں ۔ ایک تقیم ہے پہلے اور دوسری تقیم کے بعد کی تقیم ہے بعد مہلے مثیل والے تالا ہے پر ایک ہی وسا دھو کا ڈیر وقعا جولوگوں کو اولا دولی کو اولا دولیا تھا اور تقیم کے بعد سائمیں جمالت اور وہاں ڈیر وجمالیا لیکن کام اس کا بھی ہوا ولا دولی کو اولا دولیا کی فوجر اس میں جمالت کی اور میں مثیل دالے تالا ہے ہے متعلق چھ درگیت مولیا کا تھے مشہور تھا گر بہد سائمیں بھالے اور کی دکارت مشہور ہوگئی ہے اور یہ گاؤں یا کتان کا حصد بن آبیاتو اجب اس ڈیر سے ہے حقائق اور گزیب عالم جسید سائمیں بھالے اور میں دی اس ایک احمد بین آبیاتو اجب اس ڈیر سے ہے حقائق اور گزیب عالم گرکی دکارت مشہور ہوگئی۔ یہاں بھی اجر بزیم کا تی وی بین السطور دھتر سے کام لے کر میں اپنی سوسائن کا تھے جی اور خوب دکھاتے ہیں۔

اس افسائے میں بظاہر کھنے سیدی سادی گئی ہے گرفور کرنے پر مطوم ہوتا ہے کا اس افسائے کا حس اور سمتویت اُس دو سفری کھنے کی بنیا و پر ہے جس پر ہماری نظر فورا نہیں جاتی ہوئے ہے اس دو متضاد منظر وں کے ساتھ جڑی دو سنفاد دکا تفول کا بیان ، بہت ی معاشر تی حقیقوں کو کھو لئے کے ساتھ ساتھ وائز اور Irony کو بھی جنم ویتا ہے ۔ اوران سوالات کو بھی ذہنوں میں بیدار کرتا ہے کہ بھی کہاں ہے؟ کیا تی گئی ہوتا بھی ہے؟ اور بھی جوت کا ہے ، بھی بنایا جاتا ہے؟ اگر بھی بنایا جاتا ہے تو وہ کوئ بناتا ہے؟ و فیر وہ فیر و سیکی وجہ کے بیا فساند

" التحصال میں مشین کے کردا دی کہائی ہے۔ یہا مل میں مشینی مبدیں انسانی رشتوں کے نیے بخدا درانسانی استحصال میں مشین کے کردا دی کہائی ہے۔ یہ اس مبدی کہائی ہے جب دیہاتوں میں ڈینڈ ابھی نیانیا آیا تھا۔ میا مراد کے گاکس میں بھی شاد تی ٹرینڈ اینے بڑی ہے جس اور سیس سے نیمرف استحصال کی نی طرز کا آغاز بہنا ہے اس کے بار کا انتاز بہنا ہے۔ اسے ہی کہ جاتا ہے۔ اسے ہی کہ جاتا ہے۔ اس کے جمانے میں جاتا ہی کہ کا مراد ہے ہیں کی خاطر اپنے بیٹوں ہیں کساتوں سے بدو فائی کا مراح ہی بھی بہنا ہے۔ اس اللہ کی کے جمانے میں چالس کر اس کے بازوا ور ماغیس (یعنی اس کے کسان ہیے) کا مند دی جاتی ہیں۔ اس موقع برجا جامرادا ہے ذمین دارشا دی ہے کہتا ہے:

"آپ الک ہیں۔ آپ کو تھیک ایرای کرا ہا ہے۔ آپ ایرائی کری گئ آپ
می اور جھ میں فرق کیار ہے گا۔ دہا میں ہو میر ہے جاروں ہو ال کو تھ ہے جدا کر کے
آپ نے میر ہے یا دو بھی کا ہے لیے اور ناشیں بھی تو ز دیں۔ اب تو میں ایک لوتھ کی
لوتھ ہوں۔ پھر آپ کا تھک بھی کھایا ہے اور ناشی کی تربینوں کی گئ بھی کھا گئے ہے۔ آپ
کے در یہ پرانہوں۔ ہوگارتے رہے اور ایٹا کام لیتے رہے۔"

 جا سال سے انسانے ہیں آئی دشتوں کو استوار ہی کرسکتی ہا ورسب سے بزد کریے تھور کرا کر مشین ہر حال میں انسان ہے انسان ہے انسان کو ہار وی ہے، پورے طور پر ورست نہیں۔ مشیق، سائیسی ، مشتق یا صار فی کچر کیے ہی غیر انسانی معاشروں کو جنم کیوں ندو ہے و سانسانی ہوگئی ہو کئی۔ اسے بے شک اسان کچر کیے ہی غیر انسانی معاشروں کو جنم کیوں ندو ہے و سانسانی ہو کئی ہور مرشی مرسکتی۔ اسے بے شک آئے گئی کا انسان کی آئیڈ بلسفک اپر وہی گئی گر اس می حقیقت اور جائی کا انتصر اس قد رہی معدد مرشیں جس قد و میں ہو گئی کا انتصر اس قد رہی معدد مرشیں جس قد و میں مراسکتی ہوں تا ہے۔ انہیں ہم نے سوی لیا ہے۔ انہیں انسان ہے تنگ برانسانی کو انسان کی انسان کی کہ تنگ برانسانی کو کہ کر جینے کے قاش نہیں چھوڑا گیا ، جینے کا حوصل ایک شبت موی و سے اور اس مہدیں ، جے غیر انسانی کو کر جینے کے قاش نہیں چھوڑا گیا ، جینے کا حوصل و سے میں کامیا ہے۔ بات

جا جا مرا د کا کر دار دیگی بہت چھا چنت کیا تھیا ہے اور شاہ تی کا بھی ، کراس میں احمد ندیج قالمی کو یوں بھی مہارت نامہ حاصل ہے ۔اس میں شک نیس کر دیہاتی کر داران کے تلم کی زدیس آتے ہی جان دار ہوجائے میں ۔ بھی بہاں بھی جواہے ۔

" چین" میں مدیک چھاافساند کیا جا سکتا ہے گرائی وابا" ایک کی بہاس آوی "اا خیار تولیل" اور انتخابی کی مدیک چھاافساند کیا جا سکتا ہے گرائی وابا ایک کی کا گلیتی ذوال اور انتخابی " مراسر کم زور افسانے ہیں ۔ اس قدر کم زور کرہم کہ سکتے ہیں کہ یہاں احمد ندیم کا می کا گلیتی زوال میاں ہے ۔ اس وابا " انتخابی مذبا فی افساند ہے جب کرائم کی کی لباس آدی" اور انتخابی" انتخابی اونی موضو را بھی افسانے ہیں۔

آخر میں فقا یہ کہنا ہے کہ احمد نیم قائل کے افسانوں کے آخری مبد کو تھے اور اُن کی افساند قاری کے اِسے اِسے کا م اِرے میں کئیس میں رائے قائم کرنے کے لیے اُن کے اس افسانوی جمور کا مطالعہ نے وری ہے۔ اے نظر الداز کر کے ہم اُن کی افساند نگاری ہے متعلق جموی آرا مرتب کرتے کے قالی نیس ہو سکتے۔

# نديم كى شعرى واردات كى معنوى جهتيں

احمد نے قامی ایے شعرا کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جن کی تخلیقات کے بیچھے ایک مرکزی تخلیق واردات کارفر ہاہوتی ہے ساور زندگی و معاشر ہے ورکا نتات کے بارے میں جن کے جملے دویے اورا ڈکارای کی روڈنی میں مرتب ہوتے ہیں سدیم کوفووڈنی اس کا حساس ہے۔

اپنے باطن کا ترجمان جوں میں میرا ہر شعر واردات مری

اردو میں اس نور کی سب سے بری مثال اقبال کی تنظیم شعری واردات ہے، جو حیات و کا کات کی

اک ایک جامع ، مربوط اور ہم آبگ تعبیر سامنے التی ہے کہ جس سے انسان حیاتی و کا کاتی چوا ڈاکسوں کے

درمیان ایک فعال و تحرک و جود میں ڈھل جاتا ہے ۔ شایہ تھس مطمئت ایک محت مندا ور تحیہ کی اضطراب کی

والی ان کی جی وجی ورد حاتی آسودگی کانام ہے یا قبائی روایت کے تسلسل میں ندیم کے کلام میں ہمی کشر ملا

البیا شارے سے لی جائے جی جواس کی چی کے باک مربوط تحری و احساساتی نظام کا پانند و دیتے جی ۔

البیا شارے سے اور حساس اور قطر والے تحقیق خاص اقبال پر کسی ہوئی اس کی تقم ایخد میں اقبال میں ہمی کار دی ورک جھنگاہے۔

خرج جھنگاہے۔

کلام ندیم کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ قبال کی طرح وہ بھی ایک ایسے کل تصور صدافت سے وابستہ ہے ، جوروج وہادو کی محو بہت کی بجائے وحدت کاشھورا جمارتا ہے۔

دیا اور مذا کا رشتہ جانے کن جس کا تمانا ہے وہ آپ تمانان دیا اور مذا کا رشتہ جانے کن جس کا تمانا ہے وہ آپ تمانان مان کی خور کی ان ان کا سال کا ان کا کہ ان کی خوار کی ان کا بیت اس کی ان کا ان کا کہ ان کی خوار کی ان کا بیت اس کی ان کا بیت اور اس کی محتم ہا کہتا نہت اس جامع نظر یہ جان کا کا حد ہے ہم رشت ہے جس کی تعییر اوا آبائی کے قروا حساس کی امور مد میں ہوئی ہے۔

میں پہلے ہی کہن لکو چکا ہوں کہ یہ مارا ترزی الیہ ہے کر اقبال نے جس فد ہب کو طا وُں سے چھیں لیا تھا، مار سے آزاد خیال اور ترقی پند واشوروں نے اس بھر سے ان کی جا گیر بنا دیا ہے ہی وہ ہے کر ترقی پند شامروں میں قبال کی اس روایت کا تسلسل موائے نہ ہم کے کسی اور کے بال کم کم می و کھائی دیتا ہے ہے کہ کہ اور کے بال کم کم می و کھائی دیتا ہے ہے تروی کے خوائے کے مطالبے پر یہ کہ کر اپنی فد ہب دوئی کا بر ملا اظہار کر ویا تھا کہ بمرافذ ہب بھے بحثواں اور ویر وستوں کی تمایت سے نیش دو کیا ۔ اس خوائے ہے اس کم کم کی اس بھران یہ بیت کے شعری جموعے جوال و جمال و جمال و جمال کو جمال کے دیا ہے بعثواں امیر افنی نظرین میں دوئی فدی کا بر بھائی یہ کی ایمیت کے شعری جموعے جوال و جمال و جمال کے دیا ہے بعثواں امیر افنی نظرین میں دوئی فدیا کیا ہے بھائی یہ کی ایمیت کر گھرانے ہے کہ کا بیتان یہ کی ایمیت کر گھرانے ہے کہ کہ کا بیتان یہ کی ایمیت کر گھرانے ہے۔

مترنیں ہوسکا اور شاعری کاسب ہے یوا انجو معالم گیرمن کا احساس ہے۔'' ای تحریر میں و دا یک جگرا ٹی عزیر تمناؤں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

"فریس رنگ کی شامری موالا تفریلی خان اور پھر ڈاکٹر اقبال کے خیالات کی با ذکشت الله کی شامری موال تفریق ہے اور پھیاس کے گہرے مطارع کے واقر مواقع نہیں کے اس الله کی افر الدیت نہ پیدا کر سفا کر آئندہ وگل کے اس کے اس کے میں اس صفف میں کسی فوٹ کی افر اوریت نہ پیدا کر سفا کر آئندہ وگل کراس رنگ میں نہایت بھر ہو رائد از میں لکھتا بھر کی افر از بنتاؤں میں شامل ہاور کیا جب ہے کہ میں اسلام کوا کی آفاقی نظام جیات کی صورت میں آئند وا پی نظموں میں فیش کر سکول ۔۔۔۔ میں نے جو کہا دوا حساس کی اس فاص زوے مجبوراو کر کہا جے "رو حالی نفتی اس مجبوراو کر کہا ہے۔ اور ایک اس فاص زوے مجبوراو کر کہا ہے۔ "رو حالی نفتی "ے بہتر مام نمیں دیا جا سکتا ہے"

نو جوانی میں جس شامر کی صرتوں اور جس کے آورشوں کا بیاعالم ہو و و آخران ہے کتا دور جا سکتا ہے! چناں چہ یک زاویے نگاواس کی بھد کی وضاحتی تحریر ول میں بھی نمایاں ہونا رہا ۔ایک جکہ لکھتا ہے:

"رُ آ آ پند تر کیک معافی ایمواری کے خلاف جدوجہدے یں بہت متاثریوا اوراس سے مرے محافظ کا جمواری کی اس کے خلاف جدوجہد سے میں بہت تول کی اس اوراس سے مرے محافظ کہ پر کوئی ڈوٹیس پر آئی تھی۔ میں نے اس کی رکنیت آبول کی اس کے مبدول پر قائز رہااور آئ بھی کہتا ہوں کہ میں تر آئی پہند ہوں ۔ میں کیونسٹ بھی مجیل رہا اوراس کی وجہ مرے اردگر ویمیال ہوا تر بی ماحول تھا۔ میں خدا کا محرفیل ہوں وی اور سول کریم کو خاتم المیوں ماتا ہوں۔ جوا ویب بھی طبقائی محکمی اور ایمواری ل

صوفیا هیقب اولی کونسی مطلق نے تبیر کرتے ہیں اور تمام مظاہر کا کات عمدای کی جلوہ کری دیکھتے ہیں جیسے محرور دکھتا ہے۔

بک میں آ کر ادھر آدھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا ہے۔ ان انظر جدھر دیکھا ہے۔ ان انظر جدھر دیکھا ہے۔ ان انگر ان میں وحدت الوجودیت کارتو بھی موجود ہے گراس تجربے کی تفییاتی واحساساتی المیت ہے انکارٹیس کیا جا سکتا ہے ان کے ہاں بھی اس کی دونوں جبیس نمایاں ہوئی جیں۔ حقیقت ایک ہے برشے کی خاکی ہوکہ نوری ہو ۔ ابو خورشید کا شکے اگر ذرے کا دل چیری

غريم كي ايك رما في ديكيس:

عمل ای کا بیر رنگ نظر آتا ہے ہر شے پاطلم بن کے منڈ لاتا ہے اے زم جواؤ، کلیو، غنج یہ کون جملک دکھا کے جہب جاتا ہے

کا کی تغییر میں جس و جمال ہے تعلق الگاؤ ، وابنتگی اور محبت کے جوالے سے عشق محازی اور محق حقیقی کی اصطلاص استعال ہوتی ہیں اوروی شامری یون شامری اور ای تے جوست کانی سے جوست کانی سے معتق حقق کی طرف عمودی اورا رتفای سنر کا سرائے دیتی ہے۔ جس میں حسن کیازی بھی حسبی حقیقی ومطلق کی جنگ و کھا تا ے ساریم کے بال کثرے ہے ایسے اشعارموجود ہیں جوائی معنویت میں وسی ہے وسی تر اورار فنے سے ارفع تر ہوئے ہوئے احساس تعالی کے نسبیاتی وروحانی تجربے کی تر بھانی کرتے ہیں۔

اس رات المیف کے امرار کیا تھایں تو سامنے تھا اور تشور خدا کا تھا

وو موا کتر بی ہے ووموا ایمان بی ہے ۔ اس غلوا ہے چھاس غربالا ہے چھے ا عاری روحانی روایت کے مطابق اللہ تعالی موس کے دل میں بہتا ہے۔ تدیم کے بال اس تجربے کا والهانيا تغياروكعير:

الين تو کين نظر نه آيا یم ول کا دیا جا کے لائے ہے۔ جب جا کے 17 مراغ پایا وب فرقت میں جب جم مح بھی ووب جاتا ہے۔ ان تا ہے مرے دل میں خدا آ ہت آہت الله تعالى كى واست بے صدورو بے تيورے برون اس كى كل شان عطالو عموما سے مالى نے اس والعد المحد ووسيات تعلق كويون بيان كياسي

نیا ہے کیے جب نام اس کا بہت وسعت ہے بیری واسمال میں غريم کے بال اس بھیرے اند وزاحساس وتجربے کی کیفیت ملاحظہ بجھے۔

جب بھی دیکھا ہے تھے عالم او دیکھا ہے مرحلہ کے نہ ہوا تیری شامائی کا ذات باری سے زند اتعلق کی استواری کی ایک صورت شکر گزاری بھی ہوتی سے۔ اہے اللہ سے شکوے کا محل ہو تو کروں معلم دیے ساتھ دی غم سنے کی راحت دے دی قر آن میں بید بنا رہ وی گئی ہے کہ روز محشر اللہ تعالی خود کو ظاہر کرے گاا ورخلق براہ راست اس کے جلوے ہے فیض یا ہے بوگی ہاس پہلو ہے ذیم کے قکر واحساس کے دیگ دیکھیے ۔

ای تو تع پہ میں اب حشر کے دن گتا ہوں حشر میں اور کوئی ہو کہ نہ ہو ہو گا اگر ہے موت میں کے ایک اند مدا کا سرائ یا کس کے ہم اگر ہے موت میں کچو لطف تو بس اتنا ہے اس کے بعد حدا کا سرائ یا کس کے ہم خودی کے بیامرا قبال نے خدائے واحد کے حضور ٹود کو جھکا دینے کی نفسیاتی و روحانی یہ کتوں کی طرف این ایک مشہور شعر میں ہوں اشارہ کیا ہے۔

ید ایک تجدو میں تو گرال میمنا ہے۔ ہزار تجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجامت ندیم بھی ای تضورتو حید سے قوت لیتا ہے اور صاحبان افتد ارکے تیروست کو خاطر میں ندلاتے ہوئے اپنی شودواری کو ہر حال میں قائم رکھتا ہے۔

روز حماب جب مرا چیش ہو وگر عمل آپ ہی شرم سار ہو جھ کو ہی شرم سار ہو جھ کو بھی شرم سار کر ندیم کے کلام میں بھی اس کے اپنے تنسی وجذباتی دائرے میں خدا سے حکوہ و دکتا ہے اور شوخیوں کی صورتی موجود ہیں۔

جیری رہت تو مسلم ہے گر یہ تو ا کون کل کو جبر وہا ہے کا اٹانوں کی ہے چھے ہے ہے۔ جی کیوں ہوند ہرے کھیتوں کے اگر خدا کے تعرف میں سب خدائی ہے اُس کا ہونا مرے ہوئے ہے ہے گئ نہ ہوتا اور خدا کیا کتا اُس کا ہونا مرے ہوئے ہے ہے میں نہ ہوتا اور خدا کیا کتا گرزیم جب جمیدگی ہے انسان کے آثر وہی پر تگاہ ڈال ہے تو محدوں کرتا ہے کہ انسان اپنی گرائی اور مرکش ہے نہمرف اپنے لیے کی دومروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتا اورا پنے باند مرجہ ومقام ہے گرکر میں کا مان ہوتا ہوتا ہو مرتا ہے۔

رئیس حالات کی ایس قوم بی اتو شر تھی ہے۔ اقبال کی طرح ندیم بھی جول ندویت پرکزی تھید کرتا ہے۔

ندیم ای مید کا بید المید به موحد نے طدا کو بیس بنایا مالی نے کترین کی تراوہ راشته تعالی کی مالی نے کترین کے تمانند واداویوں پر بیداوی ایش کیا تھا کہ ووا چی تتریدوں میں تراوہ راشته تعالی کی جہاری واقیاری پر زور دیتے اور منداب ووزخ کا تشریع کی تین ماس کے رحمان ورجیم ہونے کا شکر کو مم کرتے ہیں ماس کے رحمان ورجیم ہونے کا شکر کو مم کرتے ہیں میں این کی اپنی شخصیت عنوو ورگز راور شفقت وجمیت سے عاری ہو کر فوف وفضی کا جیکر بن جاتی ہے۔

واعظو آتش دوزش سے جہاں کو تم نے سے ڈرایا ہے کہ خود بن گئے ڈر کی صورت میں اعظو آتش دوزش سے کرڈا میں اور تھا ہے کہ اس بات کا تمنائی ہے کہ ڈا میں باری کی رحمتوں، شفقتوں اور مینٹوں کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے ایک سے اس کے ساتھ شکر گزاری ورقر بت کا تعلق پیدا ہو۔

صرف آفامت ند تھیں واست الی کا جوست ہول ہی دشت میں تے حشر ہی جذا ہے میں تے اس میں ہے ۔ اس کے دوخداکی رصت ہے کہی ماج س بھا اور ہامیدر کھتا ہے کہ:

بیش دے گا بھے خدائے جمیل میں کہ بول ایک مدح خوان جمال رہے کہ بول ایک مدح خوان جمال رہے کہ بھر اس کے کہ ان ان کو کہتر ان فطر معدم پیدا کر کے اے اشرف انخلوقا معد بنایا ہے۔ "جمنات و با فلاق اللہ اللہ اللہ اللہ ہوئے کے منصب و متنام کی طرف اللہ اللہ ہوئے کے منصب و متنام کی طرف جگر جگرا شارے ملے ہیں۔

باتھ ہے اللہ کا بندؤ موکن کا باتھ عالب و کار آخریں، کار کشا ، کار ساز ندیج کے اینے اب و لیج بھی اس تصور کا اظہار ہی ہوا ہے۔

یہ داز جمے یہ کھلا اس کی حسن کاری ہے کہ آدی ہے خدا کے مزان کا بہ تو این این کا بہ تو این کو دشائ کے معنوں میں خداشتا کی کا زید بن جاتی ہے ۔ تعفر سے کی گاقول ہے کرا جم نے اپنے آپ کو بہا اس نے خدا کو بہا تا اس خوالے ہے ایس خوف نے خود جمعے میں ایسا ادراک ہے دراس خدا کا ادراک ستایہ اس خوف نے خود جمعے سے جہایا ہے جمعے حیات و کا نکات میں انسان کے اللی مرجہ و مقام کے اینے شعر میں تفاقرا ورسر خوشی کا ایسا

ا ظیار ہوا ہے کربیانیان زوعام جو گیا ہے۔

طدا کے ذبین کا فن بارہ عظیم ہوں میں کو کا نتات کا دولھا ہوں میں ندیم ہوں میں خرام کے ذبین کا فرائل تعلیمات کی زوے کا نتات کوانسان کے لیے مسلم کی خاطر ذمیں پر جا آئی تعلیمات کی زوے کا نتات کوانسان کے لیے مسلم کی خاطر ذمی بر چلنے چھرنے اور مشاہدہ کرنے کو ہمارے قرائش میں شائل کر دیا تمیا ہے۔ قبائل نے انسان کے آفاق کیراور کا نتات شکار جو ہر کی نشان دی کرتے ہوئے کیے کیے فیر معمولی اشعار کے ہیں۔

سیل طا ہے یہ معرای معطفے سے بھے ک عالم بائریت کی دو میں ہے گردوں

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ایسی عشق کے اعتمال اور بھی ہیں متاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں انسانی کامیازوں پر فخر وانساط کے ناثر اسد کوایئے اسلوں فاص میں بیل شعر کیا ہے۔

كيوں لرزنے كے ہو سارہ يہ تو پرداز كى ابتدا ہے آسان ميرى منزل نبين ہے آسان تو خلا ئى خلا ہے اللہ ہے اپنى مم كثير جنت كو يا لوں صرف اتنا مرا حما ہے برشيار اے فرشتو كر تيم ہے ايك سجدے كا دانت آرہا ہے برشيار اے فرشتو كر تيم ہے ايك سجدے كا دانت آرہا ہے (مراجعت)

ونیا کی براد بی روایت می ایک مثانی انسان کاتفورموجود برس کے بیچے کی ندکی مقدی سی کار تو جملکا ہے۔ مسلم دنیا کی تمام نیا تو ال کے ادب کے مرکز کی مثانی انسان کے بیکر میں جتا ہے رسالت آب کی کی سیرے کے تکس جلو وگر میں ۔ مسلمان شعرائے جہاں کوئی زندگی کے متلف احوال کے تناظر میں اخلاق و تعظیمات کے حال افسانی رویوں اور منظم ہے کر داری عکائی کی ہے وہاں بالواسط آپ کی کی صفاحت مہارک کی جملکیاں نمایاں بوتی ہیں۔ حقال آب کی کی صفاحت مہارک کی جملکیاں نمایاں بوتی ہیں۔

خیرہ نہ کر سکا بھے جلوہ وائش فرنگ نرم ہے میری آگھ کا فاک مید و نجف ای طرح ندیم جب یہ کہتا ہے ک

انبان کو انبان مجمنا ہی تو میکو اچھا ہے ہواچھا ہے برا ہے ہو برا ہے

تو دھیان خود بخو داس مدیث یا ک کی طرف بنتقل ہوجاتا ہے جس کے مطابق رسول اللہ نے طالم سے بھی مجت کا درس دیا ہے۔ جب آپ ہے استفسار کیا گیا کہ طالم ہے جبت کے کیا معنی جی تو آپ نے افر مایا اس کواس کے قطام سے بھیا ہے جب آپ ہے اور تعلوں میں ایسے بہت سے مضاعین موجود جی جن میں حضور آپاک کی میرت اور تعلیمات کے تعلیم جا گرہوئے ہیں ۔

جب اپنا عشق پنجا انجا کک تو ہر انباں کو ہینے سے لکالا میرے فن کا کام حیات افروزی ہے محراؤں کی وسعت میں لانے کی طرح عمر حضورا کرم ہے تدیم کی حجت وقعید مشاکم ہے کہ اس نے با قاعد ونعیس بھی تکھیں اورا لیے الیے اشعار کے جوار دوکی نعتیہ شامری میں وقع اضائے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اے مرے شاہ شرقی و فرب ان جویں غذائری اے مرے بور یا تشین سارا جہاں گدا ترا بر آوی کو تشخص ملا ترے دم ہے جو بے شار تھے ان کو شار تو نے کیا فاسب وہر میں میں جب بھی پکاروں اس کو وہ مرے قلب میں قدیل جلا وہنا ہے وہ اپنے تمین شعر میں بھی آپ کے طرز کلام ہے تیس یا تی کو اپنا اعزاز قرار وہنا ہے۔

جرا معیار غزل خوائی ہے حرف سادہ میں بلاقت ان کی دور معیار عزل کی کے کرم سے سرافعا کر چینے کی جوسے جگانا اور جابر و ظالم بحمر انوں کی استحدوں میں آئے تھیں ڈال کریا سے کرنے کا حوصلہ یا تا ہے۔

پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم جو کھے تھے تھے اس مرا پندار آپ ہیں دریا ہے سیارا تیرا دریا یہ سیارا تیرا دریا یہ سیارا تیرا دریا یہ سیار کے بیار اس کے بیار سیاری تیدار آپ ہیں اگر سر کھیدو ہوں اس کا ہے یہ سبب مرا پندار آپ ہیں ہماری تہذیبی تاریخ کو او ہے کہ ہم پر جب ہی بھی حشکل وقت پرتا یا کوئی گرائی صورت مال سائے آتی ہے ہماللہ تھائی ہے دراطلب کرتے اور حضوریا کے کی ذاحبہ کرای کی طرف رجوئ ہوتے ہیں۔ ذریم کے بال بھی ایس میں ہمارے ہیں جن ہی مصری ہمانوں میں آپ کویا دکیا گیا ہے۔

ایک بار اور بھی بلخا سے تسطین میں آ رامت ویکھتی ہے میجہ ، اٹھٹی جہا وی مر میز کرے گا مرے ویرانوں کو آخیوں کو بھی جو کرواد میا ویتاہے غم تو اس دورکی تقدیر میں تکھے میں گر مجھ کو برغم سے نمٹ لینے کا بارا وے وے زندگی اورکا کات بھی فیر وشر کے درمیان ایک ازل پیکارجاری ہے۔ حضوراً کرم نے آر آئی ہدایت اور
اپنی سرمعویا ک کے درمیع میں جم نظریت جیات وکا کات ہے زوشاس کرایا ہے اس کے مطابق اس
درم گاہ جیات میں ہوائے ان کے جو کتاب وسنت کی روشی میں نیم کئی کاراستایتا ہے ہیں، الب شک انسان فیرارے میں ہے۔ "چناں چالفہ کا مطا کر دوجہ نہ فیر نہ مرف ہارے اندر جاری شکی و بدی کی مختل میں میں اپنی کر در ہوں پر غلب یا اسکانا ہے اس کے معاشر تی خطم و دیر میں بی کی کو ای و بدی کی مختل میں میں اپنی کر در ہوں پر غلب یا اسکانا ہے اس کے سیاسی و معاشر تی خطم و دیر میں بی کی کوائی و بدی اورشر کے خلاف مزاحت پر ابھارتا ہے۔ اس سے ہاری گئی و فیل و نیا میں شاحری ہیز و یست از مینیم کی کوائی و بدی انسین کو ایک میں میں میں میں ہوتی ہے ۔ بی تضور فی کا گزر ماہ جو شاہر رشی توا
کو دید و کہنا ہے گؤ م بنا تا اورشر تی و فر ب سے جزار ہوئے کی فیر ہر شب کو سم کرنے کا عزم اراد و بدرار کرنا ہے۔
مجمد امری کہنا ہے کا میں کا کتا ہے میں جاری ممل فیر کے شاعری کرنا ہوں۔ ندیم کا گئر و فن کی ای کا کھی مورث کی کا کار ماراد و بدرار کرنا ہے۔ میں میاری ممل فیر کے کارٹر ماراد و ویدار کرنا ہوں۔ ندیم کا کھی و فن کی ای کا کھیم روزیت ہے و شاہر کو کرنے کا گئر و فن کی ای کا کھیم روزیت ہے و شاہر کی کرنا ہوں۔ ندیم کا کھی و فن کی کھیم می دوریت ہے میں میاری ممل فیر کے کھیم کرنا ہوں۔ ندیم کا کھی و فن کی کا کار و فن کی ای کا کھیم روزیت ہے و شاہر کو کرنا ہوں۔ ندیم کا کارٹر مار ہوں ہی کو کھیم کرنا ہوں۔ ندیم کی کارٹر ہوں۔ ندیم کارٹر ہا ہے۔

یں تو ہے شعر کا جمال لفظ کالے ہے انسال میں نے پہلے میں ذائے اس میں ہے ہی کے بھی اور کھے اس میں ہے ہی کے بھی ہے اور میں ہے ہی مرے شعروں میں ساز مجت بھا ہے کوئی کھا کی بی تو کھی روز ازل کی اذا توں میں اگر کھی ہو ادر سویا تو ہامول ہے میراک دل کے دیہ جلاؤں کی جات کی جات ہے گئے اس میں کو خروب ہے بھاؤں میں میں ایک جات ہے ہاؤں میں میں کو خروب ہے بھاؤں میں کے خروب ہے بھاؤں میں کھی نہارو

یں زندگی کے بھال اور کہا کہم ن کا جام ہر ہوں جھے بچاؤ کہ میں زمین ہوں

كرورٌ ول كرّ ول كي كا خاست بسيط شرام ف شريق جول جوهدا كا كمر بول

(پيوي صدى كانسان)

ڈاکٹر پر ہان احمد قاروتی کے فزو کے اعلیٰ ترین اوب اعلیٰ ترین فعنیاتوں کا پاس دار ہوتا ہے۔ انھوں نے ایک جگرا دب عالیہ کے لیے در بن فول تین متاصر لا ذی قر اور یے جیں۔

- معالى خال شى تعالياتى تا ثير موجود و.
  - (2) مان يا ظهار شي تدالياتي تا شير و جود مو

### (3) يد جمالياتي تا فيركسي دوسر كافضيلت عاليد عمتمادم ندمو-

ان کے مطابق اسلامی قطری و تبذیق روایت شی عدل کو آنم التعدا کل بویے کا ورجہ حاصل ہے۔ ندیم بھی ایسے اوب و آن کورد کرتا ہے جونی کے فروش و آن کے رشتہ ہو کرفتی وافساف کی گوائی ہے گریز کرے اور اُرائی کی النب و مواشق مورد کی اور کرتا ہے جونے کے دوایے فن کاروں کو مختلف معاشر تی و تبذیق اور سیای و معاشی صورتوں کے خلاف مزاحمت ہے کترائے۔ ووایے فن کاروں کو انسان کے جار خیالات کو اعتقال کے مختلون کا عنوان و جائے۔

پلو کھاور سوجی طفظ ہے منہوم کی دولت اُ پک لیس راورا ہے پائر بنا ڈالیس رز بانی ٹوک نشر کی الرح سینوں میں گاڑیں رفق کی کو چی میں بدلیس رسندر نشکع ہے پر سمینی لائیس روادیوں میں دلدلیس بھر دیں رہائو پھھ اور سوجی راب ہی سوجی رکے جو بھی آئی نے آئ تک سوچا ہے روہ سب کفر ہے راور حق فقط یہ ہے رکے جو بھھ ہے رفیل ہے روا ہمہ ہے رفواب ہے راور ٹوا ہے سوچوں کی قد اسٹ کا نتیجہ ہیں۔

ندیم جب بے زمانے علی عالمی سطح برحق وافساف کی قد روال کو پایانی ہوتے ہے استان وافساف کی قد روال کو پایانی ہوتے ہے استان کا آل کا آل کا آل کا استحمال کا آل کا آل کا آل کا استحمال کا استحمال کا استحمال کا استحمال کا استحمال کی استحمال کا آل کے استحمال کی استحمال کا استحمال کا استحمال کا استحمال کا استحمال کے استحمال کی استحمال کا استحمال کی استحمال کے استحمال کا استحمال کی استحمال کا استحمال کا استحمال کا استحمال کا استحمال کا استحمال کی استحمال کی استحمال کا استحمال ک

ریت ہے بت نہ بنا اے مرے ایکے فن کار ایک کے کو تغیر عمل تجے پھر لا دول

#### كون سے رنگ كا يم تے كام آنے كا

\_\_\_\_

جنے معیار ہیں اس دور کے سب پھر ہیں جنے افکار ہیں اس دور کے سب پھر ہیں شعر بھی رقس بھی، تصویر و فنا بھی پھر ہیں میرا البام ترا فامبی رسا بھی پھر اس اس فال بھی پھر اس فال بھی پھر اس فال فال بھی پھر ہے اس فال پھر ہے اس فال پھر ہے اس فال پھر ہے بھر کی زبال پھر ہے بھر کی زبال پھر ہے باتھ فن کار رہے سے دیا اے مرے التھ فن کار

طدا کے سامنے کس مندے جائیں گے خدا جائے جبت کا کوئی وحیہ ٹیل ہے جن کے دامن پر میں کسی شخص ہے بیزار نہیں ہو سکتا الک قدرہ بھی اتو بیکار قبیں ہو سکتا غدیم کا کیا اور شعر دیکھیے جس میں اس کی آفائی انسان دوئی اپنی قری تبذیق روایت کی واقع شنا است کے ساتھ منعکس ہوئی ہے۔

اندال كا محبت بجرا ول تفا مرا مكن مشرق تفا ندمغرب تفا حرب تفا ندمجم تقا

کیاای شعر کے میں پر دو حضورا کرم کا پیفر مان پی واضح جھکٹ نیس دکھا تاک تمام انسان ہراہ ہیں۔
کسی گورے کو کانے پر یا کسی کا لے کو گورے پر اس مو بی کو جھی پر یا کسی تجی کو بی پرکوئی فضیلت حاصل نیس۔
الی انسان دوئی کی اگل مزل کی گوام دوئی ہے جولوگ اردگر دی معاشی امعاشرتی سیاسی اور تبذیق ذمہ گی کے انسان دوئی کی یا تیس کرتے ہیں تدیم ان کے اس دویے کورد کرنا کے اور کو انسان دوئی کی یا تیس کرتے ہیں تدیم ان کے اس دویے کورد کرنا ہے اور کو ام ورکی ترا دو تاہے۔

آ مانوں کی طرف مت دیکھو

تم زیس پر پیوتو اس تک میدا ، کان رسانی پیمیلاؤ اس کی تلوق کود کیموکه جوچروں میں ، دباغوں میں ، دلوں اور منمبروں میں کی رنگ کے قال کے لیے پھرتی ہے انہی افلاک کوچمونے کا کوئی جاروکرو انہی جو پورتو امائی کو

آ عانوں کے مرابوں شن اوار وکرو (افلا کے زیمی )

حسن تخلیق کی دهرتی میں جزیں کیا پہلیں ہم نے انسان کو کیلے میں سجا رکھا ہے وواس حقیقت کو بیافتا ہے کرنا ہے کہ جب بھی کوئی عوام کے حقوق کی تمایت میں آوازا تھا تا ہے تو معاشر سے کی مفادر ست استحصالی تھے تیں اس کے خلاف کفر کے فقے سے صادر کر کیا ہے بے اثر بنائے کی ندموم کوشش کرتی ہیں۔

وہ اٹھے قاقلہ در قاقلہ پرب سے بھیم سے
وہ لیکے کاروال در کاروال اقصائے عالم سے
طول سے مرغزاروں سے بنول سے کوہماروں سے
دکانوں سے گھروں سے علم و دائش کے اداروں سے
مرا فن ان کی عظمت کا جب اشتبال کا ہے
تو اشتمال جمے پر کار کا الزام دھرتا ہے

(اوبوسياست)

محنت کش عوام ہے اس کی تجی کومٹ منٹ اس کے سارے کلام میں ایک فعال اور تحرک رُو کے طور پر جگہ جگہ اپنا احساس و لاتی ہے۔

ص تمهاره جول

تم يل عدو

آئ سے زندگی کا پیار کروں

منت کشوں کی جبینوں کی تا بندگی کا بھاری ہوں

ين زند كى كرليا بي فن كافسون فر رالا إجوال

تابندگی کے لیے اپنا خوں نذرلایا ہوں

رخشدگی کے لیے اپناسوز دروں نزرلایابوں (یں تمبارابوں)

ووالوام کی اجھا گی آوست وقو امانی کوانسانی تہذیب وتھران کی بنیا دکر دانیا ہے اور گھٹس او بی واقی توالے سے اپنی برتز کی کے ذکم میں جٹلاا سحاب فن پر زندگی کواپنی امنت اور قمل سے آگے بیا حانے اور سنوارنے والے صاحبان عمل کوفو قیت دیتا ہے۔

ندیم جن کے ارادوں میں ڈھن ری ہے حیات ہم ایسے فن کے اماموں سے وہ عوام بھنے ندیم کی عوام دوئ اپنی قطری و تبذیبی روایت کی اعلیٰ ترین فضیلت کینی اعدل وسیاوات کوللی اور حقلی طور برجیتی جاگئی زندگی میں کا رفز ماد کچناجا ہتی ہے۔

کوئی سوری سے پوچھے عدل کیا ہے تق دی کیا ہے۔ کہ یکسال دھوپ فتی ہے مغیروں میں کیے وں میں مصر معاشر سے میں عدل وسما واحد کی تقد روں کے پان و کھ کراس کا دل تزیب افتتاہے اور وہ جمراک و بے باک سے تیر واستحصال کی ذروار بالا وست قو توں کو بے فتاہے کرتا ہے۔

مال چوری کا جو تقلیم کیا چوروں نے ضف تو بت گیا بیتی کے تمہانوں میں اس اندازا ظہار پر استخصالی تو توں کی بر جی لازی ہے۔ اورو والی آواز کو دیا نے کے لیے برطرت کے اور تھے تھا کہ دوں سے کام لیتی ہیں۔ اور تھے تھا کہ دوں سے کام لیتی ہیں۔

تحریدیم کی چی برگ کسی طرح جبر واکراه کوشاطر شن جیس لاتی اورا ظهار دبیان پر یا بند یوں کے نیا توں میں بھی و دیج کیجینکا کارٹے وانچام دینا شروری جانتا ہے۔

اک بھاوت ہے ایک بھاوت ہے۔ ایک کی ہے جس میں موجہ اوا بھا

ذیم کی شعری واردات کی ایک نہایت ایم جبت اس کی چی اور شخکم یا کتا نیت ہے۔ والم بی از برے اس

کی مجری اور ماشقا نہ موجہ کا فیماراس کے کلام میں جگر جگر ہوا ہے۔ یا کتا ان اس کے لیے محض ذیبن کے ایک

گورے کا ام نہیں ۔ بیاس کے آورش اور ٹوابوں کی علامت ہے۔ وہ اپنے فکری و تہذیبی تشخیص کی سماری کی کے

ساتھ نامور ف تو می کے براے میں وفیر کے بیٹوں کی تعمیر بناما جا بتا ہے ٹی کہ عالمی اریخی کس بھی اپنے تھیم

نصب العین کے جوالے ہے اس کے باسمتی اور نتیجہ فیز کر وار کے درخشاں اسکامات کا واللہ انکیز بیشین رکھتا

ہے ۔ یا کتان کے بوم آزاوی کے جوالے ہے اس کے ذواتی وشوق ورجذ ہو جوشی کی ایک جھک طاحتہ کریں۔

جو کو ای ولیں کی اک ایک گل بیاری ہے جو کو ای ولیں کا اصان بہت بھاری ہے جو پہر کی گل بیان ہوں جادؤ شمیں میں جادؤ شمیں آت ہر طاق ہے ہر کمر میں جلاؤ شمیں

(جُنِيرِانِانِ)

دیکھیے ایک دعائی تھم میں گہر عبد بر حب الوطنی کے ساتھ ساتھ یا کتانی تشخص کے تصوصی عدو خال میں فویصورتی ہے اجا کر ہوئے میں اوراس کے بین الاقوامی کردار کو کیے ٹمایاں کیا گیا ہے۔

یا رہ مرے وطن کو اگ ایک بہار دے ہو سارے ایٹیا کی قطا کو کھار دے ہر طرد میری قوم کا اگ ایسا طرد ہو ایٹی خوشی ہے جو وار دے ہو سات نام زیمن سنتوں ہے تیرے مام یہ ایس کو اپنی رشتی اور سے تیرے مام دے اس کو اپنی رشتیں اور سے تیرے مام

(w)

ندیم نے تحریب یا کتان می محلی طور پر جس جوشی وقروش کے ساتھ صدیا اورا قبال اورقاند اعظم کی مسلم لیگ کے لیے دن رائے جس تن وق سے کام کیا وہا کیا اگل تفصیلی جائز سے کاموشو ع بے قاند اعظم نے کہا تھا کیا کہا کہ کے لیے دن رائے جس کیا تھا جب پر لاہند و مسلمان ہوا تھا ۔ ڈاکٹر کیٹر بوسٹ کے منہ سے اسلام آبا آجھ تکر ذفورم کیا کہا جا ایک ایسانگ کی دوسری بری کی دوسری بری کی مسلمانوں کی دوسری بری کی تو تر اور بلیغ جملہ اور ہوا ۔ انہوں نے کہا ''جفکی بل یا کتان وجو وہ اور ایسانگ جو بری وہٹر فت کا میابی ہے ۔ '' بے شک تک پی کو ایسانگ کی دوسری ہو جانے اور قائد اعظم کے آتھیں بذکر لینے کے بعد جس طرح اس مقاصد سے ذو گروون کی گئی اور ملک میں اور مانگ اور اگرم ہوا جات کی ہے کہ کرا پی تشویش اور اضطراب طرح اس کے دوس کیا تھی رکھی کے کہ کرا پی تشویش اور اضطراب شکروں کیا تھی رکھی گئی دور مانگ کی گئی اور ملک میں اور سے میرف فیل نے کی ہے کہ کرا پی تشویش اور اضطراب کی گئی تو گئی رکھی کی اور ملک میں اور سے میرف فیلی نے کی ہے کہ کرا پی تشویش اور اضطراب کی افرانگ کی گئی اور ملک میں اور سے میرف فیلی نے کی ہے کہ کرا پی تشویش اور اضطراب کی گئی اور ملک میں اور سے میرف فیلی نے کی ہے کہ کرا پی تشویش اور اضطراب کی گئی اور ملک میں اور سے میرف فیلی نے کی ہے کہ کرا پی تشویش اور اضطراب کی گئی اور ملک میں اور سے میرف فیلی نے کہ کرا پی تشویش اور اضطراب کی گئی اور ملک میں اور اس میں کرا پی تشویش کیا۔ گئی تشویش کی اور اس میں دور میں کیا دور اور کی گئی اور ملک میں اور سے میرف فیلی کی کھی کی کہ کرا پی تشویش کی اور اور کئی گئی کرا گئی تشویش کی کہ کرا پی تشویش کی کی کہ کرا پی تشویش کی کہ کرا پی تشویش کی کہ کرا گئی کر گئی کرا گئی تشویش کی کر کرد کر گئی کر

یہ واغ واغ واغ اور سے شب گزیر و سحر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو خیل بہت ہے دوسر ہے محتر شام بھی اس صور معد حال ہے اپنے عدم المینان کو سامنے لائے۔ اور تو اور مارے قریر الے مان کا برکیا۔ مارے قریر الے کے خات طبط جاند حری نے اینار وکس بول خابر کیا۔

اب تو کچو اور بھی اختیرا ہے ہے مری رات کا سورا ہے ۔ قائد کس کی پیروی میں چلے کون سب سے بڑا لئیرا ہے ۔ ان حالات میں ذیم کیے خاسوش روسکنا تھا۔ چناں چراس نے بھی اپنے اسلوب فاص میں صورت عوال یے این تیم واکیا۔

پھر بھیا بک تیمرگی میں آ گئے ہم گجر بچتے ہے دھوکا کھا گئے اب کوئی طوفاں می اٹ کئے اب کوئی طوفاں می لائے گا سحر آفاب ابجرا تو بادل چھا گئے گئے محر شرح فیض نے دل شکت ہونے کی بھائے وطن مزیز میں اس ومحبت اور عدل ومساوا مد کے حسول کی جدوجہد ہواری رکھنے کا بیفام دیا۔

نجات دیدو دل کی مکری نیس آئی ہے چاو ک وہ منزل ابھی نیس آئی اک طرح رجانیت کے دیکر ندیم نے بھی وطبی عزیز علی دونما ہونے والے تمام اہم واقعات کواپئی قلبی حجرانیوں سے محسوق کر کے سے پر خلوص اور در دمند اندمر وکا رکا ثبوت دیا ہے۔ کیوں کہ اس کے فز دیک کمکی حالات ما درست ہوئے کے یا وجود

بیزار ہے جو جذبہ حب الوطن ہے۔ وہ شخص کسی سے بھی محبت شیم کنا مدیم وطبی عزیز یا کتان کوسرف کی جغر الحصیائی قو می نطاز زیمن نیمل جھتا تھا وہ اس کے اسلامی تہذیعی تشخص کویزی اجمیت دیتا تھا۔ اور بیدیا ہے اس کے آورش کا لازی حصرتھی۔ اس کا ایشین تھا کہ:

"الرات من الدائم الله المارو فيالات كوتكن واجتهاد مدرد شاس كردي اوراس الرات الرات المرات الم

> ایے بے چین تھی اس رات میک پیولوں کی جے اس جے میں است میک پیولوں کی جے میں اس جس کو جو کھوئے جوئے سیے کی جلاش

ائے بیرار زیائے کی بیہ مازش کبری رات میری تاریخ کے بیٹے پہ از آئی تھی اپنی عَینوں عمل اس رائ کی سفاک بیاہ دورہ بیچ ہوئے نجراں کو برو الائی تھی

----

آخری یار اندجرے کے پہاری سن لیم میں اجالا ہوں ہم ہوں میں حقیقت ہوں میں میں میں میت ہوں میں میں میت سے جواب میں میت کا تو دیتا ہوں میت سے جواب لیکن اعدا کے لیے قبر و قیامت ہوں میں میرا دخمن مجھے لفکار کے جائے گا کہاں میاک کا طیش ہوں افلاک کی وہشت ہوں میں

پر 1971 میں ستویا ڈھاک کے الیے کے حوالے سے اس نے جہاں اپنے نٹری انگہاریوں میں امریکہ کے ماتھ ساتھ روی کے پاکستان وشن کرداری بھی خدمت کی دہاں اس دلدوز سانے پر وظن کے حضورا بنے اشعار میں تون کے نسوول کا خدراند ویش کیا۔

عن روناءول

المسارض وطن عن رونا بول

ا منصر من بيس كن كروزون كى بالمحتمد، با عن من المصمت مال تحريب والمان وريد وكوش آب مرضك فيرت وغم شروعوا بول

شي رواءول

(څل دونا دول)

ا سنارنني وطن شي رونا بول

اور طوائے حضور گزارتے ہوئے اپنے جذہ واحساس بیل تمام مانوں کو ہوں شام کیا۔ شاید اس فظارے سے رسید دو جہاں چو کے آؤ اپنے بلے پر جیند کر دعا ماخیں محربید نام کی نا قابل فکست رجانیت کا کمال سے کرفم واغروہ کے استانہ باد اولوں میں مجی وہ آفان مدي جملك وكمائ بفرنبي ربتا ورايل وطن كوحوصله ويت بوئ كباب-

اگر ہے جذبہ کی تندہ تو پارکن بی کی بم عن کی ہے

جہاں سے پھول ٹونا تھا وہیں سے کلی ک اک ٹملیاں ہو رہی ہے جہاں کی گری تھی اب وہی شاخ سے پہل کر تن گئی ہے جہاں کی گری تھی اب وہی شاخ سے پہل کری تن گئی ہے خواں سے رک سان کر سوم کل ہی اصل اصول زندگی ہے آگر ہے جذبہ تھی زندو۔۔۔۔

(الربينية زنده)

ستو فی او هاک کے بعد کیمیوں میں زندگی گزار نے والے بہاری پاکتا نیوں پر عالمی ریز کراس والوں نے بیا بندی عابد کرر کی تھی کہ و واپ نے موز یا واقارب کو بھیں اٹھا تا سے زیاد و همارت کے خطوط نیس لکھ سکتے۔
اشانی و کھ کو ہڈ بیاں کے گودوں تک محسوں کر نے اور کروائے والے نہ بھی نے جس شدستا احساس سے بھیں اشانی و کھ کو ہڈ بیاں کے گودوں تک محسوں کر نے اور کروائے والے نہ بھی اٹھا کی یہت کی تھی میں لکھ کرستم زوو بھاریوں کے ورد و کرب میں شرکت کی اس سے اردوشا موی میں ایک نی منف متعارف بو تی ای وقعیس دیکھیے۔

ہر نیگور کے کیک بازاریں تین سومیری مصمت کی او فی پڑی آخری او فی جس شخص نے دی ووٹیگور کا کتابیم فتل تنا

\_\_\_

بهيا جبتم بهي لين النا اردوكا كسافق ندكها چيچ رجنا جيوراً به كم كهنا پزسفه ا قا "عمل كوفا بدل"

(##∟25)

قاندائد اعظم نے تخیر کو پاکستان کی شررگ قرار دیا تھا۔ اس کی سعنو کی گہرائی تک پہنچاتو کیا دنیا بھر کی تو می ا آزاد ہوں کی تحریک کے بیوں پائٹسیس لکھ کرا ظہار کے جہتی کرنے والیا ہمارے بیٹ شاھروں نے تحریک آزاد کی تشمیر کو الآبی اعتمانیوں جانا اوراس جدوجہد میں لا کھوں جا ٹوں اور ہزاروں محسمتوں کی قرباندوں نے ان کے دلوں میں کوئی دروئیس جانا اوراس جدوجہد میں لا کھوں جا ٹوں اور ہزاروں محسمتوں کی قرباندوں نے ان کے دلوں میں کوئی دروئیس جانا اوراس میں وجہد میں لا کھوں جا ٹوں اور ہزاروں محسمتوں کی قرباندوں نے اس کے جمر ماند کروا رکو بے نقاب کیا اور پاکستانی او تف کوشعری قالب میں ڈھالاے ، اس سے بھی اس کی مثالی پاکستانیت کا انداز دیونا ہے۔

 $\sum_{k=1}^{n} |x_k| \quad |x$ 

پاکتان کے بھر انوں نے اپنے بھی اور مفاوا مدی فاطر وطبی اور کا تا تا کہ محافی اعتبارے کھو کھلا کر کے رکھ دیا ہے ووا تھماری کی طرف قدم یو حانے کی بجائے جمیں دوسروں کا تخاب بن کر جینے پر ججور کردیا تیا جو کو کی جی بر ہر افقد ار آیا ہی نے کھول تو و دینے کے دالو ساتھ بہت کے گرامی طور پر ملک کو پہلے ہے بھی زیادہ تم وائن کردیا ۔ ایسے بھی وہ کو کہ تھر انوں کے گھٹا و نے کردار کو کڑی تقید کا فیا دہ تم وائن کردیا ۔ ایسے بھی نوعی کر ب سے ججو وہ کو کہ تھر انوں کے گھٹا و نے کردار کو کڑی تقید کا فیا دیتا ہے۔

تم گداگر کے گداگری رہے تم نے تحکول نہ جار آبات چمپار کھا تھا اور چرے پیانچی جو جیشر کی الرح جمونی تھی

-----

#### لا کھا تھا رکر ولا کھ بھائے ڈھونڈ و تم گداگر کے گداگر بھی رے

(4)

عالی سامراتی آؤنوں نے مام کی آزادی حاصل کرنے والے ممالک کی جس طرح سیای، معافی اور صکری کا ظ سے ابنا وست تھر منا رکھا ہے مندیم کے فراد کی مید بھی غلامی می کی ایک شکل ہے۔ ویکھیے تھی و بے جارگ کارود کھاس کے کی مشہور شعریس کس طرح ول دوزج کی صورت اختیار کر تمیا ہے۔

ب وقار آزادی جم غریب طوں کی تائ سر پر رکھا ہے ویزاں جی اول میں اور عالمی ساموان کے شیطانی مقاصد کی تخیل میں معاون آمرینوں کی طرف سے اظہار وہوان پر لگائی جانے والی قد خوں سے قوم کے تہذیبی جمد میں جوز ہر پھلٹا ہاس کے احساس سے دیم کی روح تر پہانے تھی سے اور و اکہتا ہے۔

طرا نہ کروو کسی قوم پر وو وقت آئے کے کواپ فن رہیں شامروں کے بینے میں مذا نہ کروں کی شامروں کے بینے میں مذائج کی شامری میں پاکستان کی روح ہولتی ہے ۔ یہ باط یہ اور معاشر سے کی روز مروا ای زندگی سے کے جمیدامجد کی فیٹنی موجود کر پاکستانی قوم اور معاشر سے کی روز مروا ای زندگی سے لے کرای کے اگری و تہذیبی جو ہرتک کی جشنی موجود اور اور ایکانی صور تیس ، جس تنوی، وسعت ، مجرائی اور مجواج ابلائے کے ساتھ ندیج کے بال منظس جوئی جس موٹی ورم سے شام کے بال و کھائی فیل ویشی ۔

اجر ندیم قائی کوقد رسد نے کبی بمر مطاکی ۔ بی ایک شہوں میں انتیازی ملاحیتوں اور توانا نیوں ہے توانا اس کی تخلیق وقریری سرگرمیوں کا دورانے بون صدی پر جیدا ہے۔ اس کی شاحری اس کے افسائے ،اس کے تقیدی وقیح نیاتی مضاعین ۔ اس کے کالم ،اس کے ادار ہے اوراس کا حسی ادار سد ،سب می تخروا حساس کی وصد ہے وور ہے ۔ اور یہ وصد ہے درامل اس کی مرکزی شعری وارداسے می کی دین ہے ۔ شعر وادب اورا ظہار و بیان کیا ہے دور اس کے دیں ہے ۔ شعر وادب اورا ظہار و بیان کیا ہے دور اس کی مرکزی شعری وادب اورا ظہار و بیان کیا ہے دور اس کی مرکزی شعری وادب اورا ظہار و بیان کیا ہے دور سے میں میں ایس میں اس میں کی دین ہے ۔ شعر وادب اورا ظہار و بیان کیا ہے دور اس کی مرکزی شعری وادب اورانا کا میں میں اس کے دور سے کا میں میں اس کے دور سے میں کی دین ہے ۔ شعر وادب اورانا کی مرکزی شعری وادب وادب کی دین ہے ۔ شعر وادب اورانا کی مرکزی شعری وادب وادب کی دین ہے ۔ شعر وادب اورانا کی مرکزی شعری وادب وادب کی دور سے کہ مرکزی شعری وادب وادب کی دور سے کی دور کی ہے کہ مرکزی شعری کی دور سے کا دور کی مرکزی شعری کی دور سے کا دور کی مرکزی شعری کی دور سے کی دور سے کی دور کی سے دور کی کی دور سے کی دور سے کی دور سے کی دور سے کی دور کی دور سے کا دور سے کا دور سے کی دور سے کا دور سے کی دور سے کی

ایک دیا ہوں جس نے بیل کے سح کر دی اب سوری کے حوالے اب عمل پھٹا ہوں بلتہ بلتہ

# بورے قدیے میں کھڑا ہوں

" جمال" المحدد من قامی کا نعتیہ جموعہ بے جب ہم اردونعت کوئی کی تا رہ فی پانظر دو ڈائے ہیں قریب ہمیں نعت کوشعرا کا ایک سلمال نظر آتا ہے ۔ان میں بعض شعرا کی نعیس این جی بھی جو ہر کی جدولت بہت متبول ہوئیں ۔ اپنین کی شعرا کے بال اور بی و قاری ڈاکیب کی نگا است بھیجات کی کثر ت با محض قافیہ بندی کی بنام جھی قان میں کہ اور تا ہے ۔ مدیم کی نعت میں تقول کا جو رہا و اور زبان و بیان کا جو بها و امات ہو و و بکر اردونعت کوؤں کے بال خال خال نظر آتا ہے ۔ مدیم نے ساد واور روال زبان و بیان کا جو بها و المات ہو و و بکر آئی رنگ آئی ہے ۔ مدیم کی نعت میں تقول اور دوال زبان و بیان گر تراستی و مرشاری رنگ آئی ہے و و و بکری ہو تا رہ کی اس خال خال خال نظر آتا ہے ۔ مدیم نے ساد واور روال زبان و بیان گر تراستی و مرشاری ۔ و و کئی کا یہ و صف رسول اکرم ، وقیم رافظم کے ارشا داست کی سادگی و درکشی جار ہون منت ہے ۔ مدیم کے ارشا داست کی سادگی و درکشی کا مربون منت ہے ۔

مرا کمال فن مزے من کلام کا نمام بات تھی جان فرائز کی الجر تمادل رباز ا ہے میر مطفق لفظ میں گرمس وراکشی اس کا بیراز ہے مراسعیارا کے جیں جروائز وآ واز کا لفظ تھر کی تمیا

نديم كي افت كي التي صفاح كي منابران كي اشعارة ارى كيما فيظيكا يز في كي صلاحيت ركع إلى -

اے مرے شاہ شرق و خرب! مان جویں غذا تری اے مرے بوریا نفیں! سارا جہاں گرا تیرا

لوگ کجے ہیں کہ سابیہ تیرے دیگر کا نہ تھا میں تو کہنا ہوں جہاں بجر پہ ہے سابیہ تیرا شرق اور فرب میں بھرے ہوئے گزاروں کو نکھیں بانٹا ہے آئ بھی سحوا تیرا قرآن باک ان پید اتارا کیا ندیم اور میں نے اپنے ول میں اڑا ہے ان کا نام رب کا ننات کے بعدآپ کا رہ سب سے باند ہے۔ عالم انسا نیت میں کوئی آپ کی مثال نہیں۔ بید مضمون نعت کوشعرائے کڑے سے باند ھاہے۔ لیکن ندیم نے اسے منظر ورنگ وآبٹک کے ساتھ سلک شعر میں پر ویا ہے۔

> اس مذا ہے مجھے کیے ہوئیال انکار جس کے شریارہ تخلیق کا عنواں قرب وویشر ہے ، کہ مجی اس کا ہے ارشاد، تگر اس جہان بشریت میں ہے کی آجی وی

قرآن مجیدی ارشاورب انفزے بے ۔ القد کان آئم فی رسول الذا سوۃ حدد ۔ بے شک تہا دے لیے رسول کی زندگی بہترین نہو بھل ہے ۔ آپ کی حیات طیب س ایک ایک جائے اور کافی نظام حیات لما ہے جو معاشر ہے کے کئی شعبہ زندگی سے تعلق ریحت والے فرو کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشر ہے ۔ یہ بہت مماشر ہے کے مشاہر نعت کوشعرانے اپنے اپنے لب و لیج میں بیان کیا ہے ۔ یہ وضوع ندیم کے الی ساوگ اور ہمکاری کے مشاہر نعت کوشعرانے اپنے اپنے لب و لیج میں بیان کیا ہے ۔ یہ وضوع ندیم کے الی ساوگ اور ہمکاری کے مشاہر نعت کوشعرانے اپنے اپنے اپنے اس میں بیان کیا ہے ۔ یہ وضوع ندیم کے الی ساوگ اور ہمکاری کے مشاہر نوت کے اور اس کی کا ان کر بیدا ہو کیا ہے۔

پھروں میں بھی لید دوڑ عمیا ان کی اس قدر عام تھی رہمت ان کی آئی ہے آئی ہے ان کی آئی ہے ان کی اس جے ان کی اس جے ان کی وہ مساوات کی عادمت ان کی کا دوں مساوات کی عادمت ان کی

رنگ کی قیدہ نہ قدشن کوئی تسلوں کی جس کے در سب ہے تھلے میں وہ دیناں تو ہے مجھے خم ہے تری میرسو خزہ کی ک تان و تخت یہ اک طنز خمی چنائی تری

حضرت فتمی مرتب کی ذات والاصفات سے آپ کونسبت وے کرمٹنکلات کے سامنے میوز پر جونے کا عزم مہنار کیکوں جس جرائے جلانے کا حوصلہ بھٹی وشعور کی جلا اور دین ووٹیا جس کامیا بی کااصولی نعت کا ایک اہم موضوع رہا ہے ۔ خدیم نے بھی اس موضوع پر تھم اضایا ہے تھراس تیور کے ساتھ کے بیموضوع کل نورسن کے بائٹرنا زوا ور دکھفنہ وکھائی دیتا ہے۔

کی نہیں ماکل شاہوں سے سے شیدا تیرا

اس کی دولت ہے فقط انتخاب کف یا تیرا

پرے قد سے میں کمڑا ہوں تو سے تیرا ہے کرم

بھی کو تھکتے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا

اس نعت کا آخری شعرصیہونیت کے فلاف عالم اسلام کے دل کی صدائن آلیا ہے۔

اکی بار اور بھی بیڑے سے شیخن میں آ

ا کیاور نعت کے چنداشھار دیکھیے جس کی پوری فضا تقزل میں رہی ہوئی اور تشور ہے والہانہ مجت کی آ آ کیزوا رہے ۔ یوں محسوس ہوتا ہے شامر آپ کی بے پایاں رحمت کے ایک اشارے کوئیٹم خود و کھر ہاہے اور جہاں آپ کے لفف وکرم ہے فیض یا ہے ہور ہاہے وہاں جذب وکیف کے عالم میں اپنا واسمن نیاز پھیلائے آپ کے دریا رڈریا رہے شفقت ورقعت کے گریائے آب دار سیننے کے لیے بے نا ہیں ہے:

وی میراب کرے گا میرے ویرانوں کو آخصوں کو بھی جو کروار سا دیتا ہے

ایسے دور میں جب اس وآشی اور تہذیب وشائنگی کے مام پر تنام و تبر اور آل و عارت کا بازار آرم جو اجہوریت کے پرد ہے میں آمریت کا دور دورہ ہو، مادیت پر تی ، خود فرضی اور ما افسانی نے خوفا کے جال کیمیلا رکھا ہو ۔ آپ کی بارگا وعدل می کا مبارا ول میں شمع احمید روشن کرنا ہے ۔ ان پر آشوب حالات میں تدمیم آپ کے کا طب ہوکر کتے ہیں:

اس مخترے نظیر جمور میں فریم نے اس قد رمتو کی مضاعین جس تیلیتی گرائی اورفتکا را زمهارت ہے کے فیٹ کے جی ان کی منام ہے کہ ورد یو سے برائی میں ایک میناز مقام رکھتا ہے ۔ اس مجموعے کے مطالع ہے ایس محتوی ہوتا ہے کہ ذریم نے اس مجموعے کے مطالع ہے ۔ ایس محتوی ہوتا ہے کہ ذریم نے اس مجموعے کی ابتدا میں بارگا وارد وی جس اپنے کلام جس الها می اور کی جو دعایا گی می تجوارت کے در ہے روشن میں ان کے در ہے روشن میں گئے جس کے جو دعایا گی میں کی تیجے میں ان پر حرف ویوان کے در ہے روشن موسان کے در ہے روشن میں گئے جس ان پر حرف ویوان کے در ہے روشن میں گئے جس ان پر حرف ویوان کے در ہے روشن میں گئے جس ان کر کے جو دیا ہے۔

اسفدا! میری دعائب کر مجردم کی پراسرارفغاؤی میں ترانطق سمی شائع بر بند پاترا آل بوئی چالے کی طرح میر سال میں سمسل سے احماس سرے سے مسلسل ۔۔۔۔

## احرنديم قاتمي كيغزل

موسع التي بنتلع فوشاب مي الانوبر 1919 وكو بيدائو ئے اصل ام احد شاہ تقا اورا كوان براوري سے اورئي سے التحلق ركح سے ابتدائی تعليم كاؤں ميں ہي پائی جس كی شروعات مجد عمر اثر آن پاک كے درس سے اوئی ۔ پر الدى وفات كي بيار ميز ک شخولورو سے بحر والدى وفات كي بعد البيار ميز ك شخولورو سے بحر والدى وفات كي بيار ميز ك تي الدى وفات كي بيار ميز ك تي بيار الاسكائي كي معموني توكر بيل كے بعد الا مور عمل فاقد شي كى زندگي مي الدور الدى وفات كي الدى وفات كى زندگي معموني توكر بيل كے بعد الا مور عمل فاقد شي كى زندگي مي الاور الدى الدى وفات كي الدور عمل الدى وفات الدى الدور الدى وفات كى كور الدى الدور الدي الدور الدي الدور الدي الدور الدي الدور الدي الدور الدي الدور الدور

شامر اورب امحانی الدر اور کالم نگاری تصویمیات یک جاکری قی ایکتان شراحد ندیم کامی کا نام چونی کی چند لوگوں میں شافل ہوگا۔ ان کے معاصرین میں چرائے میں تسر معافت اوارت اور کالم نگاری میں افریق کی جند لوگوں میں شافل ہوگا۔ ان کے معاصرین میں چرائے میں تسر معافت اوارت اور کالم نگاری میں افریق شامری میں اور منتوا فسانہ نگاری میں ایستام جی جوائے اپنے شعبوں میں نہاے تا نمایاں جی لیکن چرائے میں حسر معدا ورفیق کو فسانہ نگاری میں وواحد میں اوارت کی نہتا ، منتوفا علائن فاعلام میں واقف تھیا میں کی تشریب کا میں کی تشریب کی نہتا ہوں کی میں جو وواحد میں نظر آتے جی جن کی تخلیقی جبتوں نے ان سب ماموں کی موجود کی میں بی انگ شاخت کائم کی۔

افسانے کے ساتھ غزل اور نظم ان کا اوڑھ تا بچھونا رہے۔ ایسا نہ دیا تو وہ قطعات کی المرح ال اصاف کا

نرتیم صاحب نے شامری میں اخر شرائی اور غیدا نجید سالک سے مشورہ کیا ۔ بھینیت شامر پرااشھر الا ۱۹۱ میں کہا۔ سیای نظر بندیاں پر داشت کیں ۔ غالب اور اقبائی کے اثر اسے قبول کے ۔ واقوی سطح کے نمایاں ترین شعوی شامل تھے ۔ فیق کے مقابلے میں ان کی سیای ٹرف نگائی اگر چہ کم رہی لیکن اپنے مضامین کی وسعت اور مرتبح سازی میں اپنے ہم عمروں میں نمایاں رہے ۔ ان کی فوز ل عدم ، فیقی اور رئیس امروہوی ہیسے شعراً کی موجود کی میں بھی اپنا الگ شخص قائم کرتی ہے جس میں اپنے مصر کی آخر بیا برتسوی و کیمی جا کتی ہے ۔ ووایک معد شامر تھے ، فیر کے ساتھ کھڈ یا سلام کی افقالی تجیر ، سامران دھنی آقوم پرش اور انسان دوتی ان کی شامری کے بنیا دی مسائل ہیں، ای لیے ان کے اشعار میں کا نکاسے کو انسان کے دوالے سے دیکھنے تھا۔ انسان دوتی تو تی کو کیا سب سے دوالے سے دیکھنے نے میں مدر ملی اور ووروا تی عشق ، معاملہ بندی قبم جاتا ہے ۔ انسان سے ہوتے ہو کے معاشر سے اور قبم دودان کی منزل پر ویکھنے ہیں اور ووروا تی عشم دودان کی منزل پر ویکھنے ہیں اور ووروا تی عشم دودان کی منزل پر ویکھنے ہیں اور ووروا تی عشم دودان کی منزل پر ویکھنے ہیں اور ووروا تی عشم دورون کی منزل کی گئے ہیں۔ ان کی منزلی سے گئے ہیں۔ ان کی منزلی سے گئے ہیں۔ ان کی عشمت آدم کے آئی اور کشاہ وجو جاتے ہیں اور وورا دقائی کی منزلیں طے کرنے گئے ہیں۔ ان کی شامری عظمت آدم کے آئی اور کشاہ وجو جاتے ہیں اور وورا دقائی کی منزلیں طے کرنے گئے ہیں۔ ان کی شامری عظمت آدم کے گئے کا گئے ہیں۔ ان کی منزلیں طے کرنے گئے ہیں۔ ان کی شامری عظمت آدم کے گئے گئے گئے۔

اس حوالے ہے کہ طبیارۂ تخلیق ہے وہ جمد کو اشان ہے فوٹیوئے طرا آتی ہے (ا) تُو ہرا ہامۂ انتال تو اُدیکیہ نمیں نے ابتال سے فیت کی ہے۔ اللہ! ہرے کفر سے تُو تعلیم نظر کر

نیں تیری بخلک دیکھتا ہوں تور بھر جیں۔ (۴) سب خد و خال خدا کے ہیں معور بیسے

ي جو اشان نظر آتے ہيں ، تصويري ہيں (٣)

ور گذر کرنے کی عادمت کیکھو اے فرطنو! بشریت کیکھو

پرواز کو محدود نه کر شام و سحر نک انسان کی جیں مخلتیں جد نظر نک (م) ان کانظریوفن رویے مصر کا آئیز راد ہے لیکن و فن کو بھت کے در جے پر فائز نیش کرتے۔ فکر مفن کے لیے لازم تحر اجھے شام

اینے فن کو مجھی مکست نیس نجے دیے (۵)

اجر بنائی اوردائی دائی کے بعد اقبال کے تیب دیے ہوئے سانچوں میں فزل کے والوں کے لیے ایک بھٹائی موجود تھا جس سے دوسرول کے ساتھ ساتھ ندتی بھی دو چار ہوئے ۔ ای لیے ان کی اولین فزلید شامری میں تیر ودائی کے دوالا سے کم اوراقبال کا است نیا دوجیں ۔ گئراقبال سے متاثر ہوئے کے سب شامری میں تیر ودائی کے دوالا سے کم اوراقبال کا است نیا دوجیں ۔ گئراقبال سے متاثر ہوئے کے سب ندتی ہی گڑک ورشل کے قائل دہے ۔ اسے کلاکی روایت سے شم جدج بہت کی طرف چی قدی ہی کہا جا سکتا ہے ۔ اس سلطے میں ندتی کے جا س جہاں جہاں جہاں جہاں اسمجری نے تھو دیایا ہے وہاں وہاں وہ کلاکی روایت سے اپتا الگ را سے بنا ہے میں ندتی ہے ۔ اس سنطے میں ندتی کے جا س جہاں جہاں جہاں جہاں اسمجری نے تھو دیایا ہے وہاں وہاں وہ کلاکی روایت سے اپتا الگ را سرتہ بنا تی تو کو کا تیک روایت ہے ۔ اس سنطے میں کم جزاجی وہائی والی ہیں ۔ کا جزاجی وہائی والی ہے ۔ اس سنطے میں کم جزاجی وہائی والی ہے ۔ اس سنطے میں کم جزاجی وہائی والی ہیں ۔

یم تو وہ دشت نوردان محبت ہیں ترتیم ایک عی گل ہے وہ عالم کو معلم دیکسیں (۱) نیں کی مخص ہے ہزار نہیں ہو سکا ایک اؤزہ بھی تو بے کار نہیں ہو سکا (4)

کون گیتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا نیس تو دریا ہوں سندر عیں از جاؤں گا زندگی عبع کی بائند جلانا ہوں ترتیم بچو تو جاؤں گا عمر صبح تو کر جاؤں گا (۸) علمت برا باحل جمل بری منزل نیس شب کا مسافر ہوں ، عمر شمع سحر ہوں (۹)

یرتیم میرے جلو میں ختی نسلِ ستعتبل نمیں صرف ایک نقا ادر بے شار ہو کے جلا (۱۰)

ندہ کم کے ہاں بہت رویوں سے افسال ک اورا پن اس وابھی کا ہراا اظہار نمایاں ہے اس لیے کہ بیان
کی طبیعت میں روزاول سے ہو جو وقع سان کی شخصیت میں جو ہوائے ام شور بیر اسر کی جی وہ بھی ، کی
منی سویق کے بغیر اسمال گری تہذیبی اقد ار پہ ہم ائٹیند کرنے والوں کے فلاف تھی ۔ یہاں اس اسر کی
حقیقت واشح ہوتی ہے کہ بھین کی صافح تربیت آ کے جل کر کیے شخصیت کی ڈھال بن جاتی ہے ۔ ذرقی ترک کون نے
دُنیا کروسے والے باپ ایٹار پر ور مال اور عاقب اندیش پیا کی کو و میں اس کر جوان وہ کے اس کون نے
ان کی بیشت پہلو ذامعہ کو بھیشرا کی روحائی شخط میا کے دکھا اور وہ کی قری اشتا رکا افکار اوے اپنی تہذیبی
اقد ار کے سب سے یو سے جو سے بچو ہے ۔ اس جڑ سے سامل کرنے کے سے جبتی رویوں کا جنم دیا ۔ ان سے جبتی
رویوں کو گران کی ذائعہ میں گفلے بسلے حاصر کو آئی سے مسل کرنے کے سے جبتی رویوں کا جنم دیا ۔ ان سے جبتی
رویوں کو گران کی ذائعہ میں گفلے بسلے حاصر کو آئی گئی ہو ہے اس کرتے کے سے جبتی رویوں کا جنم دیا ۔ ان سے جبتی
مردیوں کو گران کی ذائعہ میں گفلے بسلے حاصر کو آئی گئی کی میں دیکھا جانے جس کا ذکر ایجی نہیں
مردیوں کو گران کی ذائعہ میں گفلے بسلے حاصر کو اگل کی اور پھراکی گئی کی میں دیکھا جانے جس کا ذکر ایجی نہیں
میں بخولی دیکھا جانس کی ذائعہ میں گفلے بسلے حاصر کو اگل کی اور پھراکی گئی کی میں دیکھا جانے وہ دوتوں مورتوں
میں بخولی دیکھا جانس کی ذائعہ میں گفلے بسلے حاصر کو اگل کی اور پھراکی گئی کی کرد ہے ، دوتوں مورتوں
میں بخولی دیکھا جانس کی ذائعہ میں گفلے بسلے حاصر کو اگل کی اور پھراکی گئی کرد ہے ، دوتوں مورتوں

ھاند جب دُور افق میں دُولِ تیرے لیج کی حکم یاد آئی (۱۵)

ایک بیا ہُوں جس نے جل کے سحر کر دی اب سوری کے حوالے ، اب عی چان ہُوں (۱۲)

خیں کھی میں اکیا تو نہیں بُوں برے ہراہ دریا یا رہا ہے (کا)

ند آیم آزادی اِ ظیار کے قائل ہے اور کس ایسے نظام کو آبول ٹیس کرتے ہے جس میں انسان کی شمی

آزادی پر حرف آتا ہو۔ وہ آزادی تو یہ وہ آتا ہے اور کس ایسے نظام کو آبول ٹیس کر رہے ہے لیان قائبہ اعظم کی دفاحہ کے بعد پاکستان میں ای آزادی کو سلب کرنے کا کوئی سوقع پاتھ سے ٹیس جانے دیا گیا۔ جا گیرداری کے سنوالوں نے قائد کے دفست ہوتے ہی اپنی آ تکھیں بھی بند کر لیں اور دید وہ نستان داہوں سے فرا را فقیار کیا جو قائد نے دکھا کمی ہیں۔ تبیہ یہ ہور کی ترکیس اور دید وہ نستان داہوں سے فرا را فقیار کیا جو قائد نے دکھا کمی ہیں۔ تبیہ یہ ہوا کہ سلطانی جبور کی ترکیب دو تکلاے ہوگر رہ گئی۔ جبور کو تو کسی نے پاچھا شیں صرف سلطانی می سلطانی نظر آنے گئی۔ کہی سول اور کہی فوجی مارش لاؤں نے لکھے والوں کو رمز واستارہ کا قیدی بنا دیا اور اٹھا تا کو فرفلوں میں نہ کہیئے کے عادی بھی ای زندال کی ایمانی کھڑ کی سے اپنی فی مہارے اور کئی کی دادو سے بر بجبور نظر آنے گئے تی کہی ہوں۔

عَمَّم ہے کی جی قریے ہے کیا جائے نہیم زقم کو زقم نیس چول نالی جائے (۱۸)

فعلِ بہار جم بھی حتی وہ بہتِ فڑال وستِ بہار کی رق کی ہی گلب کی وستِ کی اللہ کی مرب کی بھی میں میں اللہ کی مرب کے اللہ کی مرب کی میں میں میں میں میں میں میں کہا ہے۔ اللہ کی مستر وار

گر ڈوب رہے ہیں تیرگی سی تیروں پ سیم جلاؤں

تا ہم اس جبر واستبدا دی فضائے غزل ہمیت اوپ کی ہر صنف میں اظہار کے ایک نے لیجے کا تشکیل کی جوخون دل میں الکایاں ڈاو لینے اور قل کار کے جگر میں گلم اثر جائے کے متر اوف ہے۔

وطن سے محبت ندتیم کا موضوع می نبیس اندان کا حصہ بھی رہی ہے۔ ۱۵ ماوراے مکے واقعات نے تدلیم کی شامری پر گھر سے اثر اے مرتب کیے ہیں میا گھنوص ستو واڈ حاک کے ہیں منظر میں پیشعر دیکھیے کیا تنبی کئی ہیا تانے بھی ہیں آنے والے

سوتے رو جاکیں کے ستوں کر جانے والے (١١)

اس شعر میں ایک ایسے طال کی کیفیت ہے جوہ ہے سانحات کے دوخما ہونے پر رجائی اب واج رکھنے والوں کے بان بھی نمودا رجو جاتا ہے۔شعر کے پر دوپر بیدا دکرنے والوں کی ٹوا ب خفلت میں کھینی اُوٹی تفہور سے اور اس بر دوو وقم ہے جوالیے بے نبر کی کے ذیائے آجائے پر در دول رکھنے والوں کی آتھوں سے چھک

-39

جب ہے ہم تعلیم ہُوئے ہیں لننوں اور زبانوں میں ماکل ہیں کتے آئیے آئیں کی پیچانوں میں (۴۰)

ند سیم کالسنوں اور زبانوں میں تقسیم ہو جانے کا و کوا کے مشتر کر و کے ہم نے آئیز میں صاف نظر آنے والے چرے کی پہچان کو گم کر ویا ہے۔ مقربی سامران کی اس سازش اور قشری تبذیبی و بوار میں دراڑی ا جانے پر ندتیم کادل خون کے نسور دا ہے

> ہن آزاد ہیں افر گر زنجے بھی ہے کر نیس آزاد ہو کر بھی کا جاؤں امیروں عل

نرتیم کے ہاں قرک ورک مدتک متعمد کی بالا دی نظر آتی ہے جے اقبال کا فیضا ان گروا ما جا سکتا ہے لین ان کی شاعری رو مان کی فز اکتوں ہے بھی بخو بی آشا ہے ۔ مشتی ہر انسان کی تعنی میں پڑا ہے البتر ندتیم ہے لے کرا قبال مروقی منصور روا ورا ان شخصیات ہے آئے بھی ماس کی جہتیں مختف ہوتی بطی جاتی جی ۔ کش مشتی خشمی سے ان کے بھی ماس کی جہتیں مختف ہوتی بطی جاتی جی ۔ کش مشتی خشمی سے کہ محمد ود ہے اور کوئیں کا کماتی اور آخاتی شکل اختیار کر ایتا ہے ۔ فرقیم کے مشتی کی ابتدا بھی گوشت پوست کی

اك فريب ومجل لاكى سى يوتى ب

ٹو ایکارے تو چنک اٹھتی ہیں آٹھیں میری تیری صورت بھی ہے شائل تری آواز کے ساتھ (۱۱) لئین جلدی و واس حقیقت کو بھانپ لیتے ہیں ک

کتے فورٹیر بیک وقت کل آئے ہیں ہر طرف اپنے ہی چیکر کے تھنے سائے ہیں (۱۲) بیم وطفیر سے اپی طرف اور پھرا پی طرف سے مسبی ازن کی الرف متی پر ہوجانے کا ہے

دریا ہو ، مبا ہو یا خیالات ہر چنے جری طرف روال ہے (۲۲)

یہاں ہے باہد اطبیعات کی وہمر صدیم وئے ہوتی ہے جس کی طرف سنر کا آغاز نہ تیم کی دیجی زندگی کے ابتدائی مشتق ہے باہد اطبیعات کی وہمر صدیم و گئے اور اللی فضاؤں ابتدائی مشتق ہے اپنے مشتق کے متاصر کو وفت اور ہر کے ساتھ تہدیل کیا ہے اور بالائی فضاؤں کی طرف جائے ہوئے کہ سے تو کے ایک خطرات کی طرف کا انتقاد کی اس مرکزی نے ان کی اس مرکزی نے ان کو گفت ایک و ربیاتی الاک کے زیمی مشتق ہے باند ہو کرانیا ن و کا نکا مصاور ضراحے ہے گئر سکھائے۔

اس دفت لفیف کے امراد کیا کھلیں عو ماضے ہے اور تصور خدا کا ہے

را میا دیست نیستان این کشعری جموعش رحز کنیس (قلعات ۱۹۲۱ء)، رمجم (قلعات ۱۹۲۱ء)، رمجم (قلعات را ۱۹۲۱ء)، وابد می المرد کنیس و فار ۱۹۳۳ء)، وابد می المرد ۱۹۳۳ء)، وابد می المرد ۱۹۳۳ء)، وابد می المرد ۱۹۳۳ء)، وابد می المرد ۱۹۳۹ء)، وابد می المرد ۱۹۳۹ء)، وابد می المرد ۱۹۳۹ء)، وابد می المرد ۱۹۳۹ء)، وابد می المرد المرد المرد المرد المرد و المرد المرد و المرد المرد و المرد و

حركتِ لكب بندجو جائے سے اجولائی ٢٠٥١ كولا بور على انقال كيا۔

تم بحر سنگ زنی کرتے رہے دلل وطن بیر انگ باعث کہ دفتا کی کے اعزاز کے ساتھ (۱۲۳)

توالهجات

ال الحدثد مع فاحى وارض وما والاور مليويد بنتك ميل ويلي كيشتر، عدووه وال

١٤ احمد نيم توكي معلال ويتال ولا جور واساطير وجون ١٠٠٠ م

٣- احمد يم قامي وي فاك ولا جوره منطير ما كؤير ١٩٩١م

٣ ـ احمد تركم تاكي، وصور وفاء راول بيتري، فالداكيتري ١٩٦٥،

۵ - احمد المح فاكى دوام دلا يوردا ساطير داكتوبر 1990 م

(MI ... Y

عد احديد م قاعي مجيد ولا جور والخرم ١٩٨٣٠ م

A \_ البينا

(20.14

١٠ \_ احمد أيم قاكل الوت فاك الجور الساطير الكؤير ١٩٩١ م

11 \_ احمد فديم قاعي رميط ولا جور والتحريم . ١٩٨٢ ه

12/1-17

(1911 \_ 1911

١٩٠١ احداد كم كاكي والب وفاء باول جد ي وفالد اكيدي ١٩٦٢ م

10\_اليتيا

١٦ - احمد يم قامي الوب فاك الايور ما ماطير ما كور 1991 م

عار الينة

١٨ ـ احمد غريم كاكل مجيز ولا يور والقرير ١٩٨٢ .

الإرابية)

10 راينا

الإ التدنديم فأي درهب وفاء راول ينزي. خالد اكيزي 1976،

17 \_ اينيا

١٣٠\_اينا

٣٢٠ - احداد عم قاعى مارض وماء لا بهور سنك على يملى كيشترد عمده.

#### ڈاکٹر تیم رحمان

## احدنديم قاسمي كي تمثال كاري

احدای قائی ترقی بند ترکی کے کیا کہ ایم شام ہیں انھوں نے اپنی تھوں ہیں ترقی بند ہی اقوام کے استحمال کے خلاف آوا زباند کی ہے۔ پہلے اور ایس اند وطبقے کے مسائل ان کی شام کی ہیں منتقس ہوتے ہیں۔ واسر ماید واراند نظام کے خلاف اور اشترا کیت کے حالی ہے گر دیگر ترقی پہند شام وال کی طرح انھوں نے اپنی شام کی کور اپریکنڈ الیس بنے دیا ٹس کو وزئی ہے بالاز ہو کرا عبدائی وقوا زن کی وہ فضا قائم کی جو زیاد ہو کر اعتدائی وقوا زن کی وہ فضا قائم کی جو زیاد ہو کرا عبدائی وقوا زن کی وہ فضا قائم کی جو زیاد ہو کر اعتدائی دقوا دن کی وہ فضا قائم کی جو زیاد ہو کر اعتدائی دقوا دن کی وہ فضا قائم کی جو زیاد ہو کہ اور در بالا تر است کا کام سلی موضو عائد اور فور کی ناشر کی کے بارے میں واقعا مد دنی ان کی شام کی کر اور در بالاثر است کا اعظم ہے۔ ان کا مشتم ہے۔ ان کا مشتم ہے۔ ان کی شام کی گرے اور در بالاثر است کا مظم ہے۔ ان کا مشتم ہے۔ ان کی شام کی شام کی گرے وار سے میں دائے دیے ہیں:

" صعر جدید کی قر جو تخف نے علائم کی آئی ہے زندگی کی چری کیات پیدا کرتی ہے۔ چھا کرتی ہے۔ چھا کرتی ہے۔ چھا کی تا سیاتی معاشی ما سیاتی ونفسیاتی معاصر کی گئی تبییں اپنی تہذیب و روایا سے سے اوروو شاعری کے ایک نے مزان میں ڈعمل گئی جی ۔اس ار قر سے بھی ان کے کلام میں ایک منظر و آواز ارش ہے کی ان کے کلام میں ایک منظر و آواز اس و و رہے ہے گئی ہے۔ اپنے معاشرے کے جیرو و سیا و و نیک و ج کا اورا کے ہے۔ اپنے معاشرے کے جیرو و سیا و و نیک و ج کا اورا کے ہے۔ اپنے معاشرے کے جیرو و سیا و و نیک و ج کا اورا کے ہے۔ اپنے

احمد ندیم قامی این نظموں میں انسان سے فیر شروط اور بلا تقریق محبت کے قائل میں ۔ان کی اس محبت کی قامل میں ۔ان کی اس محبت کی قلک ان کی شامری میں جلووگر ہے اور بھی وہ زاویہ ہے جس نے ان کی شامری کو انفرادیت بخشی ہے ۔ اس حوالے سے شخ محمد ملک کی بیردا ہے بہتھا ہم ہے :

" فريم كے خيال شر محبت انهان كا سب سے براحس اور سب سے برق مبادت ب-بانداز تظرفد يم كى مشقيد شاعرى من وہ فدرت ، كلمار اور تو انا فزاكت بيداكنا بجرار دوشاعرى شربا بيد ب-" ج طبقاتی کھکش اور مرمانیہ دا داند نظام کی فرامیاں احد ندیم قاملی کی شاعری کا ایک بردا موضوع ہے۔ ترقی پہند عقابہ کے مطابق موجود و نظام کو بر لئے کی خواہش کا اظہار بھی ان کی شاعری شن موجود ہے۔ وہ معاشرتی افتلاب کے خواہاں تنے مہاکہ پہنے ہوئے توام شکو کا سائس لے کیس بیر واسٹھسال اور بے خمیری پران کے احساسات کرب کا شکار ہوجائے ہیں۔ جنیل عالی اس جوالے سے رقم طراز ہیں:

> " ندیم جب بے زیائے یک عالمی سطیر حق وا نصاف کی تقدروں کو یا الی ہوتے ہ بڑے بڑے ہے والش ورول کے افکار ونظریات کو جبر واستحصال کا آکڈ کار بنجے اور عظم کا رول کو معلمتوں کا شکار ہوتے و کیمنا ہے تو اس کا ول شدت کرب سے المبالا انتہا ہے۔" مع

موجود ودور کی منعتی ترتی کے تخت معاشرے میں رونما ہونے وائی تہدیلی واقد ارکی فکست ور بخت اور سائنس کے بعد سنے انگشا فاست ہی ان کی شاعری کا موضوع ہیں۔ کویا انھوں نے اپنی شاعری میں صعبر حاضر کو معودیا ہے۔ اجمد ندیم فات کی ایک کی شاعر ہیں۔ سائنس کے جدید اکمشا فاست یہ ان کے اندر کا انسان جور دھمل فلا ہر کرنا ہے والے نے ان سے اندر کا انسان جور دھمل فلا ہر کرنا ہے والے نے ان سے تھو کا جا مدیر ہینا تے ہیں۔ فتح تحد ملک کے بقے لی:

ووا پنے احساسات و کیفیات کے بیان کے لیے دل کش شعری ویلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جب شاعرا پنے تجربات کوذائن کے لاشورے ابجرنے وائی تصویروں کی صورت میں محسوس کرے اوران کا شعری اظہار کریے تشال جنم لیتی ہے ۔ احمد ندیم قامی کی شاعری میں تشال کا دی کی مثالیں موجود ہیں۔ نقم اینا ہا' کی تشال کا ری دیکھیے:

> ٹزال میں پھرول پر کہرجتی ہے تو آئینے بھر جاتے ہیں تامید بصارت شک زاروں میں

اوران میں آمال کے تکمی بُرٹ جائے ہیں میخووں میں ابا بیلوں کے رہا گ کینے میں سے گزرتے ہیں تو دھڑا کے اور میں سے اور خودروجماڑیاں کے نتھے منے پھول اور شخودروجماڑیاں کے نتھے منے پھول اور شخے آمانوں اور فضایش جار مُواُڑٹی

> الإبدار ال الشيط فوات كرجنته مين ميسير فعنوال نے واشت كى يافار سے نيك كو الاقت كى يافار سے نيك كو الاقت كى يافار سے ميك كو

"پاه" ۾

کیر ادبا بیکن آئے اور نتھے سے پھول ایسی علامتیں ہیں جنھوں نے اس لقم کی تشال کاری کو کیے استعلی کاری (Multi Dimensional) منا دیا ہے۔ یہ تقم ان علامتوں کے استعال سے علائتی تشال کاری (Symbolic Imagery) کا عمد ونمونہ من گئی ہے۔ لقم کی تمام تشالیس مرئی ہیں۔ مرئی تشال میں شامر موضوع کی منا سبت سے جو تصویر بی تخلیق کرنا ہے وہ واضح متعین اور نفون ہوتی ہیں۔ این دا یا کونٹر موضوع کی منا سبت سے جو تصویر بی تخلیق کرنا ہے وہ واضح متعین اور نفون ہوتی ہیں۔ این دا یا کونٹر الحق کی منا سبت سے جو تصویر بی تخلیق کرنا ہے وہ واضح متعین اور نفون ہوتی ہیں۔ این دا یا کونٹر الحق کی المان کے تھوں کی تحلیم کی تا میں ایست دیتے ہیں۔ احمد ذریح کا تھی نے نفور کئی گئی ہے۔ یہ تمام مظاہر: پھر آئے کے دایا تکل سے کا اداور نظم پھول واضوی و جودر کھتے ہیں اس لیمان سے تھی کے دائی تشالیس کھی کی ہے۔ یہ تمام مظاہر: پھر آئے کے دایا تکل سے کا داراور نظم پھول وقوی و جودر کھتے ہیں اس لیمان سے تھی آئے دائی تشالیس کھی مرتی ہیں۔

ندگورہ إلا اللم على شام نے ترتی بندى كے موضوع الكلاب كوتشالوں على بيان كيا ہے ۔ اباشل سياه رنگ كا ايك جيونا برغرہ ہے ، جو قد يم عمالة ل عمل مقيم ہوتا ہے ۔ بدابا بيلي دراسمل نظام كين كى علامت بيل اماحول برطارى جو دكى سائيت كے بيان كے ليے فرال كے باعث پھرول برجى كيرى تقوير كئى كى كئى ہے ۔ بى جود جب نو نے گاتو اس طرح نظام كين كے برنچ اڑا دے كا جس طرح كير تے آ كيول نے ا إبيلون كي تكس وكور ول بين منتشم كرويا ب- بير نظام كمن جوال وقت اثنا شان دارا وريُر عظمت لكنا ب يعتنى آسانون مي پر داز كرش بيدا إبيلي عوام جوخو دروجها زيون من كليم، نفح پيولون كامورت من منتكس ب دان پر بنس رب بين كون كرووجا سنة بين كريد أحتين وقت كي بيافاركا مقابلة نيس كريكس كر-

پھر وں پر جمتی کیرسا کن تشال ہے جب کہ آنیوں کا بھر یا ،آتا توں کے تشمی کا بٹ جانا ،ابا بیلوں کے پہلے وں اور دھز وں کا انگ انگ آئیاں ہے جب کہ آنیوں کا بشتا در رفعتوں کا وقت کی بلغارے نہجتے کے لیے ذبین کی آخوش میں مرجمیانا تجرید کی جسیم کا سے لیے ذبین کی آخوش میں مرجمیانا تجرید کی جسیم کا منافل ہے دبین کی آخوش میں مرجمیانا تجرید کی جسیم کا منافل ہے دبین کی آخوش میں مرجمیانا تجرید کی جسیم کا منافل ہے دبین کی آخوش میں مرجمیانا تجرید کی جسیم کا منافل ہے دبین کی ان مثال ملاحظہ کریں :

ہوا چلے تو دافوں عمل ابلہاکیں سوائی ہوا چلے تو کسی چی کا جواب آئے ہوا چلے تو پہاڑوں کو کوئے کی نوجھے

"مواكى دعا" ك

وبانوں میں سوال کا اہلہا ایک طرف تو متحرک تشال ہے اور دوسری طرف جمر دشے کو کیفیت دے کر مختل کی مرکب تشال ہے۔ مندریہ بالامعرفوں کی بصری بسمی اور حرکی تشالوں میں شامر کا فن مرون می ہے۔ مندریہ بالامعرفوں کی بصری بسمی اور حرکی تشالوں میں شامر کا فن مو دکو طامر کرنا ہے۔ حسیاتی تشالوں کی بیسٹالیں اپنے الدوندر مصاور تازگی رکھتی ہیں۔ بواکا ن چلنا ماحول کے جمود کو طامر کرنا ہے۔ بواا فقل ہے اور تبدر کی علامت ہے۔

مخد کہ کو چھائے گی سودی کی کرن ان جائے گی ماری ان وحدالکوں کے کیجے میں ان جائے گی ماری ماری مخیص کے کا کلست پہ کوئی آئی آئی آئے آئے میرک چھائے گی لیکن نہ امال پائے گی میرٹ میک کی دار میٹ کے گل زار ایک کی مدھ سے کھلیں کے گل زار آئے گی تاریخ شدھ سے کھلیں کے گل زار آئے گی

''بہارآئے گ'' بے 'خمد کہر موری مسایے بظلامت ہتیر گیا ور میزہ سنگ ہے گل زار کی نمود ؛ تر تی پیند شعرا کے ہاں تو اتر ے استعال ہوئے والی علامتیں ہیں اور ان کا معنوی وائز و بھی فے شدہ ہے، جیما کہ ڈا کنر تبسم کا تمیری لکھتے ہیں:

" رات ہے اور ای قتم کی بعض علامتیں ندیم کے ہاں ملتی ہیں ۔ان علامتوں کے استعال میں بدیم کا اگر ہے ۔ وی مخصوص محتیکی حوالہ ملتا ہے ۔ برتی تی استعال میں بدیم میں میں میں میں استعال میں نے وائی سیعلامتیں واضح معنویت رکھتی ہیں ۔ان کی معنویت کا تیم ران کا معنوی وائر وی ووکرو تا ہے۔'' کی

انتلاب کی آید سے صدیوں سے طاری جود کا خاتمہ اس نظم کا موضوع ہے۔ لکم جی ایمری اور ترکی افرائر کی انتہا کی موجود ہیں، جن کی مثالی نجمہ کی کو چھانا ، وصند لکوں کے بیجے جی اثر نا ، سایوں کا سمشا، مخلت پر آئی اور تیرکی کا ایان نہ پایا اور مین سبک کی حدیث سے گل زار کھٹنا ہیں۔ وصند لکوں کے بیجے، مخلت بر آئی اور تیرکی کا ایان نہ پایا: اشیاد کی فیایت ہے گئی شائی ہیں، جن میں ججر داشیا کی جیم کی گئی ہے۔ ترثالوں کی میسط کا بابان نہ پایا: اشیاد کی فیایت سے گئی ترک کی شائی ہیں، جن میں جو داشیا کی جیم کی گئی ہے۔ ترثالوں کی میسط اگر چاہا تھی ہی ہی ہو میں جدمت اور نا ذرگی ہائی نشیں رہی ۔ بہی وہہ ہے ک ہی ترک ایس مرائی الفہم ہیں۔ اجمد نہ بھائی کی زیاد ور شامری بیائیہ ہے۔ ان کے بال جمدہ ترک اور سے بھول کے اور شامری میں دور ترام میں اور در مزیت زیادہ تر موجود فیش جوا بھڑ م کے ان کی خیار میں دور ترام کی ایس کی ترام کی ایک تھی۔

#### حواله جات

- اله عزيز عالد مرفي عهد بدار دوشاع ي (حصد دوم) مركزي: الجنون ترقي اردويا كنتان ١٩٩٣٠ مام ١٩٩٠٠
  - ٣ في حمد ملك والتضياعة ولا يوور مكتر النوان والا ١٩٤٥ وال
- ۳۰ میلیل عالی ۱۰ تدیم کی شعری دارداست کی معنوی جیتین مشمول ا دیباست، سد مای جمعوصی شارد، اسلام آباد: جلدی اشارد ۲۰ ماکنورتا دمیر ۲۰۰۶ دیس ۱۳۲۰
  - ۳ \_ هنج محد ملک ماحمه ندیم کامل \_ \_ \_ مثام او ما فسانه نگاره لا بور زمنگ میل پیلی کیشنزه ۱۹۹۱ میس: ۲۳۱
    - ۵ . احمد تدهم قامی مدیم کی تعمیل جلداول الا جور استک کیل ویل کیشنز، ۱۹۹۱ ماس ۱۳۹
      - المالينة الماسة
    - ے۔ احمد نرم قامی مذہم کی تقریب بیلد دوم ولاہوں سکے کس بہلے کیشنز واجالا ورس ۱۹۹۱ م
  - ۱۹۳ قاکر جمع کاشم کی سید بدارود شاعری شی علامت تکاری الایور استک کسل بیش کیشتن ۵۵۹ اید می ۱۹۳۱ میل ۱۹۳۱ مین بیند میند میند

# احمدنديم قاتمي كافريشيائي موضوعات

I have attempted to high-light, in this essay, to present a crictical appraisal of Afro-Asian consciousness as reflected in the poetry of Ahmad Nadim Qasmi. Apart from his creative endeavour, Ahmad Nadim Qasmi has also played a leading role in promoting Afro-Asian causes through his political struggle. He was the Secretary General of the Progressive Writers Association as well as the Chairman of the Afro-Asian organisation (Pro-China) in Pakistan. These political activities had a positive and dynamic impact in his poetry. This article is an attempt to trace the impact of Afro-Asian consciousness in Ahmad Nadim Qasmi's poetry.

احمد دیم قامی کے بال افریشیائی عما لک کی غلامی کوآ زادی میں برلنے کی تمناا ہے معاصرین کی نہیت
کش زیادہ ہے اس جذبیدہ حماس کی بدولت آن کی تلم ویٹر میں کئے تعداد میں گران قدر تکلیفا معاموجود میں ۔
یہاں چوں کہ فقلا شامری میں افریشیائی شعوروا حساس سے فرش ہاس لیے تفتیدی اور تجویاتی مطالع میں اُن کی شاعری کے حوالے سے جمعے کی جائے گی۔

اُن کے پہلے جموعہ کام "جال و جال" کی تقریباً تمام کلیتا ہے قیام پاکستان ہے ویشتر وجود میں آئیں۔ اس لیے دوعالی پھو سے کام "جال کے جمیا کھ اڑا ہے کے موضوع کر چھی تظریب اس جموعہ کلام میں جلوہ کر جی ان چھنی اور اُن چیسی تظریب اُن کے کمی اور معاصر کے ہاں موجود تیس ہیں۔ اس کی ایک وہدیہ ہے کہ وہ وہ تجاب کے ایک ایس ہوجود تیس ہیں۔ اس کی ایک وہدیہ ہے کہ وہ وہ تجاب کے ایک مائد ورکھا کے ایک ایسے علاقے میں پیوا ہوئے اور ہر وال پڑھے جوا گریزوں نے جان ہوجھ کرائی لیے ایک مائد ورکھا تھا کہ بہاں سے ہر طافوی افوائ کو فریب اور ان پڑھ مسلمانوں کی بھاری تعداد میں آئے گی۔ تہدیہ ہو کو وجھالی" عالمی استعاری چھوں کے جمیا کھ ترین اٹر استدائی علاقے کے باشندوں ہر مرتب ہوئے۔ "جلال و جھال" میں "سیای موریع میں" اور" سپائی کی وائیس" کی کی تھوں نے جہاں احمد ندیم قالی کے آبائی علاقے ہو اس کے تقدد

یر مور تقلیس ایش ہیں وہاں افھی عالی جنگی گاؤوں پر سامراتی نظام کی بقا کی فاطر جان وسے والوں کی جان کی قربانی کو دمھرائے لیوا" کی کام میں وردوغم کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ان کی بے مقصد موست کو ہز ہے طنز بید در تزیدا ورالمیدا نداز ہیں بیان کر دیا آبیا ہے۔ یا تھم بن کی حد تک اُن وو تریف جنگ جوؤں کے ماجن مکا نے ساتھ ہے کہ نے می اور تریف جنگ جوؤں کے ماجن مکا نے سے گھوٹی ہے جومیدان جنگ میں ایک و ور سے کے فلاف اور تے ہوئے کام آئے تے تھے گر جنگ کے فریعین نے اپنے ان ہر دوسیا ہوں کو وُن کرنے کی مہلت نہ یا کر (صحوا) جی ہیں چھوٹ ویا تھا۔ صحوا میں جر بیٹیز ہوا چلی تو بیدائیں اُڑتے اُڑتے ایک ووسرے کے قریب آئیں اور اُن می میں چھوٹ ویا تھا۔ صحوا میں ووجر بیل جن ہیں اُن کے اُن کے اُن کے اُن کی موسیاہ ووجر بیل جنگ آئیا وارٹ کی گئی لائی تھی ہو سیاہ ووجر بیل جنگ آئیا وارٹ کی کان انٹی تھی ہو سیاہ واج سیای کی لائی نے کہا :

"ریک اور تسل کا یہ سمر تو توا لیان ای میں اور تسل کا یہ سمر تو توا لیان روی ای میں میں میں میں اور سے ای میں میں میں میں میں اور اس کے کریں بھے گری"

''ایک عی قدرے کا انجاز نہیں توارہ ایک گر ہے نہیں بتا کوئی قرب کوئی غیر ساحت رنگوں کے مرکب ہے کرن فئی ہے ایک عی رنگ نہیں باعث رنگینی، دیر'' (۱)

ای طرح اپنی طویل تکرنا تعمل تکم استرق ومغرب" بی وه رنگ اورزت کے باعث انسانوں میں بودوبا ٹن اور رنگ ونسل کے توعات کو تکی انسانی وحدت اورنی آفاتیت تک وینے میں دکاوے نیس بھتے اور پوری وُنیا جس بھنے والے انسا نول بش انسا نیت کے شریع کے وریے کو زندگی کی آفاقیت اور انسا نیت کی وحدت کا ایک جیٹا جا گزامنلیر قرار دیتے ہیں۔ اس طویل تکرا تھن لکم کے آخری و دیند ندیج کے آفاتی انداز نظر کے شاہر ہیں:

> موچمايول ....(ش موچ ايرائيول) جاند جورے كري كلاہ تير ايان ين بحي جما كے كا جس زيس يريس ايستا دوجون فيل فيلي مندوول كري ك وی ، انعتی، کیلی جاتی ہے اورین کرز ہےوطن کی زمیں تير علد مول يُوخينتيا تي ہے سوچنايون .... كيري مالب زار كيافتا رنك كي شرارماء كيافتذاس ليحقير بكول يس ك يهال وُموب جليال آ كيافقة اس لي تقيم ي و كرزى كركول كيشيشول ي جب كرن آفراً بي مجما كے برف اس كي الني أزاتي سي؟

رنگ اور زمت بخش مدار حیات رنگ تورن کاایک زاویی به زمت فقل ایک زن ہے دھرتی کا میر سندچبر سنکارنگ میری ذھوپ تیر سندچبر سنکارنگ ، برف تری تومری ذھوپ کوتر ستاہے

#### من آرکار ف کے لیے بیشن دوشمافرین --ایک رستہ ب

جو نہ کھے الجرا بانی اس بر شعر حرام

ہنت روز و الیمل و تبار اور روز نام الم مروز کے ساخبارات وجرا ندتو ہے می مامور ترقی پند او یوں اور شامروں کے انتظام میں۔ چناں چہ یہاں بھی تم یک آزادی مالجزائر پر خوب لکھا گیا۔ الجزائر کی تم یک آزادی میں مردوں سے بر حدی حقر باتیاں وسے واٹی اڑکی جیلہ بوباتر کی پرمتعد رفقمیں اس زمانے کی یادگار ہیں۔ احمد ندیج قاکی کی تھم اجیلہ اس زمانے کی منتو ماجہ میں سب سے نیا دومتجول تھم تا بہت ہوئی تھی :

> با غرصے جائے ہیں تباؤل پر جبال اٹکارے وہ ہُوہ مجی تو جارا لپ اظہار کیال!

اے طلبگار میادت! مرے گر کی مرصد ماحل گاڑم ٹول ہے، خط گاڑار کیاں!

نجھ یہ اُٹھا ہوا تحجّر زے دل عمل آڑا جا کے آوٹا ہے، عشر، زا پنداد کیاں! (۳)

دوسری بنگ منظیم کے خاتے تک افریشیائی بیداری کی ایر بہت باند ہو چک تھی بر تی پند تو پک سے

وابستا ویوں نے اس بیداری کو اُدادوا دب یس بھی خوب منظس کیا۔ اس سلطے میں اُنھوں نے بندی منظم
منھو یہ بندی سے بھی کام لیا۔ اس کی ایک مثال سات فروری ۱۹۳۹ ، کو انجمن ترتی پند مصنفیس کے فشف
شہروں میں ہے بفت وارا دنی اجلا سوں میں اُن چونو جوان ترتی پندا دیوں کی اومتائی بنفیس اٹھاروسال پہلے
سامت فروری ۱۹۳۱ ، کو چین میں جیا تک کا فی دیک کی حکومت نے ترتی پندی کے جرم میں موت کے گھات
اُٹاردیا تھا۔ اس موقع پر لا ہور میں پرجی جانے وائی طویل کی حکومت میں احد تریم کا کی اور تریم کا تیم کی کا قبیر کی کا قبیر کی کا قبیر کی کے قبیر کی کی ایس میں اور ایس کی کا قبیر کی کی اور تیم کی کا تیم کی کا ایس میں۔
اُٹاردیا تھا۔ اس موقع پر لا ہور میں پرجی جانے وائی طویل کی احد تریم کی اور تیم کی کا تیم کی کی کا قبیر

> ماؤزے کی قیادت میں ہے ان سے سرخ طوفان اُٹھا جس کے مرکش تیمیزے ہوائے بھاڑوں کوچڑے گرائے گے

جس کے بیبا کے رہلے ، جنا توں کول جو بانے گے جا توں کول چے جا توں کے دل جے بارہ وتی جا نے گئے جا اور کے دل جا بہ بھٹیوں کے جو موں میں کیے دگی وہ گر پیدا ہوتی ان کے جو تی بہورے شاہوں کے جی بر ساز نے گئے ان کے جو تی بہورے شاہوں کے جی بر ساز نے گئے وہ نے گئے وہ نے گئے وہ نے گئے کرنے گئے وہ نے گئے کے گئے ان کے گئے کے گئے ان کی کی کوئی سے معظم نیا نے گئے وہ نے گئے کے کہ نے گئے کے گئے کہ کہ نے گئے کے کئے کے گئے کے کئے کے گئے کے گئ

یہاں یہ کہنا بھوا بیانا مناسب تین ہے کا تھیری تھیں کا تھیری تھیں کا تقراری انتظاب سے بڑے جذباتی اور زوبانی انداز عی متاثر ہوئے تھے۔ انھوں نے انتظاب تھیں کو اور سالتیا کے انتظاب کا رہبر ورہتما قرارویا تھا۔ آت بیں دکھائی دیتا ہے کا تھیر کا تمیری کے سے ایٹیا کے یہ فواب یا در ہوا ہوئے۔ اس کی ایک مثال یہ تھیری الحکانہ کی آزادی کی تم کی ہے۔ تاہیر کا تمیر کی سی بہد فوش تھے:

آت ارض ملکانہ کے کوشے میں کمیون بنے گئے نصف صدی سے ملکانہ کی آزادی کی ترکیک جاری ہے۔ اس ترکیک کابول بالا کرتے ہوئے طبیر کا تمیر کی نے کہاتھا:

> ایٹیا، مرد نو کی ولادت ہے سرور ہو یہ دی ہے، جے متلم نور فطرت کیٹ

سے دی ہے ہے یا انداز رہوز مقبقت کیں یہ وای ے، جے فاتح عبد کلت کیں یہ دی ہے، نے واردو عظمیہ آومیت کی اليها الي تخليل نازه يه مغرور جو اليها ، .... مرد أو كي ولادت يه سرور او (1) احدد يم قاكى كي طويل تقم إموان اليايشيا اليول ب 124,11年上京之人多山 زندكى عابها وورجا تاربان الشياا يك ايها كلوا دماجس ص يورب سدا كوك بعرتار با اليراك ذفرون على فل كريد الفركى مدانهو ك يراما الشيادين كباتون عيم اللارا الثيااك السخطراك مانح من وحلمارا جس میں مفلس کی ہر جما کمی دھی ی بن کر نکھنے لگھ جس میں مجبوری آ وکا ناساین کرا تکنے لگے جس میں دہقان جائے والے ابوے گلمتان شای جانا چرے جو بھی انسان جائے وہانسا نیت کی ہزیمت کارچم اُ زانا چرے جس می بیدی چین کاکی آلیس جس ين موره كي آجي محتصر لليس جس مي بيوه كآنو تمينے بينس جس میں مصمت کے ملے دھنے بیس جس على تر ودجما كية موداور جزى توشيوكا سيلاب كان سك جى كورور جو للوكروم الى اورا دُورى يعكاراً في كل الثيااك نبايت نطراك سانح من ذهانارا الثياالثياني كم الحول عيم تلكارا (4)

ایشمایر بورپ کے ان طویل مظالم کے ذکر کے بعد نتا عران تظیم فنکاروں کیٹران تخسین بیش کرتے ہیں جنوں نے اس دور تم میں ایشیا کی نجانے کی خاطر اپنی جانبی تک نزر کر دی تھیں۔ لظم کے دری ذیل افشامی جھے میں شاعر ایک نیا عبد مار پیش کرتا ہے۔ اس سنتے عبد میں دوان فنکاروں کی روایت کوآ کے بیز عالمے اور تشکیل کے ساتھ جاری رکھنے کا عبد کرتا ہے:

> ا بدفیقو بھی سے قاکا کاو عالم میں رنگ دوام آئے گا اب تھار نے کہ کا جو تفر وگر ہے گاد وسلوں کے کام آئے گا پھرافتی کی کماں میں تاؤ ساہ گلب انسان میں پھرا کے گھاؤ ساہ ایشیا بھھر ہے کرانیا نہت اس کے دمنوں میں گانے گئے، قری نے گئے آڈ آڈ اگدم کو ان افعاؤ کر لاکھوں کروڑ وال شہید وال کی

احمد ندیم قامی نے اپنی شامری کے ذریعے بیشھور عام کیا ہے کے صدیوں کی ذات بھری زنرگی کو بیجھے میموز کرافر ایت اب آزادی اور فود مخاری کے دور میں داخل ہو چکا ہے اور بیا مید پیدا ہو پیلی ہے کاب زنین کا نیامحور افر ایت ہے:

تو یک آزادی وظلمین بھی تو یک آزادی و بھیر کی مانند تارے جدید اوب کا ایک اہم موشوع بے اکتورہ عاد ویس اردن میں ملیم اللہ میں کا تجابہ ین کا تحل عام مسلمانوں کی جدید ناری کا ایک نا قابل فراموش سمانی ہے:

رب عظیم! فرخیروں کی اس سرزی کا داسلہ
خدا نے جلیل الا پنے حب بہتے کی اکا اسلہ
جمیں خودہ ارب بینوں کے بین اس کے بخروں سے بچا
کو دوجس آبو کے بیاست میں گھڑے موج چے بیں
جم سب بورا تھے بھی دشت میں گھڑے موجے بیں
جورا تھے بھی ہو آھے
مارے می ہاتھ تھے
مارے می ہاتھ تھے
میں کے بخر تھے ؟
میں کے بخر تھے ؟
میں کے بخر تھے ؟
میں سے بخر تھے ؟

پلوه پلیس آئول سے و چیس (۱۰)

جنوری ۱۹۸۷ میں جب فلسطینی بنا وگزینوں کے تمکانوں پر اسرائل نے انجائی سفاک کے ساتھ تعلوں سے جاتی وہر بادی پھیلائی تو بھی احمد یم قاکی نے اپنی تقم" جا تد تھے اگیا" میں اے ایک ایسااٹ ایت موز سانے قرار دیا تھا کہ جس کی تا ب ندااکر جاند بھی بادلوں میں یُحب تمیا تھا:

> بادلوں میں گر اس کے چیر سے کا سونا کی ملتارہا اس کے شکوں کی جاند کی چیکتی رعی اور طسطین کی خیر گاہوں میں تہذیب کے یاسیانوں کے داکال

منظر کے دھے منائے میں انسا نیت کوشمکا نے لگائے میں معروف تھے!

الشياد درافريقت مقر بي استعاد كر براوراست غلبه ك فات ك يعد بهي مقر بي سامران في بهائي قول نيم كي اور بالواسط طور برآن بهي افريشيا عي عارت كري شن معروف بريم محل اقوام كه بعدال كي عائشين عالى الجمن اقوام متحدون كا قيام تش بي الياقوام متحدوكا كرور بي افريشيائي تا ريخ بي مثاند في جلا ما التي مثاند في جلا آرباب كشيرا ورفسطين ك س تنازعات كوين كي مدتك سروفاف مي دائل ديا كياب احدد مجم تنازعات كوين كي مدتك سروفاف مي دائل ديا كياب احدد مجم تنافر عالى في المربي المربيات كي ما تعدا كياب المعدد المي المربيات كي ما تعدا كي تنازعات كوين عادتك سروفاف مي دائل ديا كياب احدد مي ما تعدا كهار خيال كيا بواله المي المي تنازعات كي تا بت قدى اور جدات وايا دكوفران تحسين وش كياب و وال الوام متحدوك " مشيلات" كوي بي بيندول كي تا بت قدى اور جدات وايا دكوفران تحسين وش كياب و وال الوام متحدوك " مشيلات" كوي بيندول كياب :

(11)

اقوام حقد و کی سامرائ دوی اوراقوام عالب کی جمر ماندخاموشی کے باوجود کشمیر یوں کی تحریک مزاحمت کو خراج حسین چیش کرتے وقت بالآخراس تحریک آزاوی کویزے منغر دانداز شار ٹراج تحسین چیش کیا ہے۔ لغم کا

ا فليّا كي مُدورين وَ لِي سِية

رَفُول ہے اِنْے ہوئے بن ہِ

یرَوال کا جلال شو آگن ہے

یر برق فٹال بیٹے ہوئے لب
کا ہوا باتھ، گُٹ ان ہے

یر ست بیاز کن بہ بیل

یر فرا شہب کوہ کن ہے

بر فرا شہب کوہ کن ہے

بر ول یں گرا ہوا ہے تیو

بر ول یں گرا ہوا ہے تیو

بر ول ی کا گرا فین ہے

وہ زیرگی کا گرال فن ہے

وہ زیرگی کا گرال فن ہے (۱۳)

ویت ام شرامر کے۔ کی عارمدگری کی قدمت ش احمد نیم کا کی نے ایک ورڈ رامائی اندازا فتیار کیا۔ان کی هم احوان اورت مام کاؤومد اسلامی امر کے۔ کے شامون اور فتکاروں کودیت مام کی بیر کی ڈومدوی گئے ہے:

يهال کي آ ڏ

جہاں چرافوں میں مصنوں کی اوی ہیں د بیار دور پہ ان اڑکیوں کے مرجیں جغیر تھارے شکار ہیں نے ڈرگ ہُو کی ہر تیاں بھے کر ہدف بنا لی تیا نیوں پر ہزار دی بچوں کی گول آ تھیں تھی ہیں جوالی تیز توں کے مصاری کھوتی ہیں اور ڈھونڈ تی تیں اسے بدن کے فوٹے ہوئے کھونے

ویت نام میں امریکہ کی وحشت ویر ہریت کی جمر پور خدمت کرتے ہوئے شاعر امریکی شمرانوں کو والٹ وٹمین کی اس و محبت کی پیغام ہر شاعری کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ پوری تقم کا ابچہ طفز میہ ہے اوراس طفز کا کھٹٹہ جمر وی تقلم کے آخری معرول میں جلو وگر ہے جہاں امریکی توام کواس حقیقت کی جانب متوجہ کیا گیا ہے ک

(1")

امریکہ کی تینی تہذیب ند جنگ وجدل ہے اور ند حمک ذرگری اس سے دیکس امریکہ کی تینی تہذیب اُس سے شاعروں کے مجت جرے انسانیت نواز زائے ہیں۔

حِاثي

ال المريم كالتلمين وجلد ويم الحدة عم قاعي منتيه ١٠٨\_

ANCANTERN IT

٣- نديم كي تطريس ( جلداؤل )، الهنديم قاعي "تيه ٥-١٥-١٥-١٥

ال المنارسي ٨٠

4- منتمين آج بخير كاثم إي جي الله

material of

ے۔ المریم کی تقریب، جلد دوم استیان کے اسم ال

A الينا الخاصل

ال الديم كي تقريس جلدا ول سليه عام

realization in

\_02\_07\_1 [2] \_#

10 الطِينَا (سَلِي 10 May 10 M

LOTE CTUBELLEY

יות ועלי בארים

ដដដដ

### "احدندىم قاتمي كاتصور خدا"

تضور مذاہمی عجب شے ہے انہائی ذہن کی تمام تر تھے نظری اور کد ویت سے لے کرمعرفت وا آئی کی وسعة ان بھی بائد میں بائد کردو جا انتخار ور بائد کے اور بھر نے وسعة ان بھی بائد ہر وازی تک بر جگہ فٹ آجا تا ہے۔ برکس وہا کس نے آئی ڈ است واحد کو دوجا انتخار ور بھر نے سعتے کی کوشش بھی کی ویکھ آؤ کشش کے صلتے بھی گرفتار ہو کروا بھی الات کے اور پھی آئی ویکھ آئی ویکھ آئی ویکھ آئی در ہے۔ ویکھ ان کے اور پھی ان ہے۔ ویکھ انسان کی ڈورے برند ھے کاروا رجیا ہے ہی مشغول رہے۔

کوئی باید روزگار شخصیت ہویا ان پڑھ جائل وج واپا۔ برکسی کا تھے رخدا اور رفریز خدا کا اخداز ووسر بے کنگف ہے۔ کفتگو کے آوا ہا انگ ہیں۔ بے تکلفی کی حدودا پنی ہیں۔ حکامیت روئی کے جروا ہے کی طرح ہوتھا اپنی میں بیضا اپنے خالق ہے اپنے ظرف وَظر کے مطابق اظہار حبت کر رہا تھا۔ وہ آس وَاست یہ حق کوراضی ہوتھا اپنی میں بیضا اپنے خالق ہے اپنے ظرف وَظر کے مطابق اظہار حبت کر رہا تھا۔ وہ آس کی مہمان اُوا زی کا خوا پال تھا۔ وہ آس کے کرنے کے لیے پنی بحر یوں کے دورہ کی اُخر رہا تھا۔ وہ آس کی مہمان اُوا زی کا خوا پال تھا۔ وہ آس کے اور یہ بھرا اُن اوراک کے مطابق جب تھارف خدا پیش پالوں میں تنگھی جو اُن کرنے کا حمل تھا ۔ گرموٹی نے اپنے توفیرا زیاد راک کے مطابق جب تھارف خدا پیش فر بایاتو وہ ساد دانوج جروا ہا رہے گئے۔ میں اُن کو جا ہا رہ کا خوا بال خدا ہے لرزاں ، اپنی گئا تی و کی جنی پرشر مسارد دانا ہوا بیکل کوئل آئیا۔

تب موٹی سے فرمایا گیا کرتم نے ہمارے مجت کرنے والے انسان کوہم سے ڈور کردیا ہے۔ بے ٹک تم اس کی تلمی کیفیت واقتید معد کا اورا کے نیس کر سکتے تھے۔

جن او کول کواند تھائی نے تخلیق کا جوہر عطافر ملا ہوان کے طرز تھا طب شک بھی کوئی خاص اوا ہوتی ہے۔ مجھی وہ جوہر شعر کی صور عداقہ مجھی نئر کے بیرائے تھی جھلکتاہے کہ می رکول اور کیکرول میں بولتا ہے۔ احمد نریم کا کی کے ایک شعر نے جھے چوٹکا یا اور پھر اس کی تنہیم وقصد بن کے لیے ، ان کی شاعری کا مطالعہ بھی کرتی ہلی تھے۔ مسلے شعر دیکھیے: ابگی حمی کہتے کہتے رہ گیا ہوں حمیت عمل عجب عالم ہوا ہے

یہ جما میں خوارہ یہ تعدرت خیال، بیدا حساس تفاخر اور بید عالم بید خووی۔ بلا شہر ایک بند ہے ذہاں کی علامت ہے ۔ اُن کا ایک مشہو رز بازشعر ہے:

> کون کہتا ہے کہ موجہ آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اُٹر جاؤں گا

احدیدیم قاتل وو تخلیق کارے جس نے اپنے زرفیز ذہین میں اُجرنے والے یکی مٹی کے موزھے اُسے درفیز دیمن میں اُجرنے والے یکی مٹی کے موزھے اُسے والے اُسے اُنار کرجذ ہات کے آوے میں پکانے کے بعدا وب کے وسیح آگن میں بورے اُسے دیا وہ کے اُسے دیا ہے۔

ان چاک سے اُز سے متر نم معرفوں ، سیچے تُلے تھروں ، روایت سے نجو سے حوالوں ، مٹی کی محبت ہیں گوند سے افسانوں میں اُن کی اُلکیوں کی ماہرا ، پہنش کے پیچھا کیسا عبائی حساس ، منفر در بنجید و، ڈمد وا را نسائی ڈائن کا م کرر ہاتھا۔ جوتر منی حیاست کو تکا نے میں اپنا تون پہیٹ ایک کردیتا ہے۔

ووا پی مشہور تم انسان میں کہتے ہیں:

یبال زیں ہے بھی تخلیق کام ہے میرا
کر کیرائی ہے منسوب کام ہے میرا
زیس مری ہے، فضا بھی مری، فلا بھی مری
فلا مری ہے تو آتھیم ماورا بھی مرا
فدا کے ذاتی کا فن پارٹ فقیم ہول ش

مرتخلیق کارکاانیااسلوب، پی قربوتی ہے۔ جس کے دوالے سے و ما در کھاما تا ہے اور اُس کی جگہ کوئی اور تیس لے سکن ہس نے اپنی والے کو بہلانا ، اُس نے اپنے دب کو بہلانا ۔ اور جس انداز، جس زاویہ گروتگاہ سے کوئی اپنے رہ کو بہلانا ہے و وانداز اُس کے اظہار تک برصور ہے ، تسلکنا ہے۔

يدوواحد فريم قاع ين جنول في اليات ببليشعري يموسي باللم على بالقاك:

الی خالول کے خلوت کدے علی کوئی شعبہ وہاز آباہے ووردے أشم، ووكوئی مسكرایا، جمع جو بہوتو نظر آرہاہے

198

جب بھی دیکھا ہے تھے عالم تو دیکھا ہے مرحلہ سطے نہ ہوا تیری شامائی کا اور دیکھے کر کس قولی سے عالم ہے تو دی میں تواہش کرتے ہیں:

اور دیکھیے کر کس قولی سے عالم بے تو دی میں تواہش کرتے ہیں:

اُس حسن کو آخوش میں لینے کا جنوں ہے

آئی حن کو ہخوش عمل لینے کا جوں ہے جو حس مجھے مبہ نظر کک نظر آئے

اُن کے ہاں بیدسن قابل پرستش ہے۔ کیوں کرد واس ال خالق کا تسبی خیال ہے۔ درامل دو اُسی خالق کے دسن کی جولک ہے۔ اُس کی صفت کا جوجہ ہے۔

احمد ندیم قامی کے ہاں تلاثی خدا کی تحقی ہی ٹیس جلوءَ خدا اورقر ب خدا کے پُراعتا دولوے بھی نظر آتے میں ۔جن کابر ملاا ظبیا راُن کے شعار میں ملتاہے:

> نیگوں آساں کے محلول سے اے رہا ہے جھے کوئی آداز

کن کن اقبال کا سااسلوب اور قربی جبلتی ہے۔ وی بے یا کی و بے ساختی نظر آتی ہے۔ وواپی محظومی مثا دولی اللہ کے ظریا مدی تا تدبی فرات رہے۔

ودانسانی قرکی پستی اور شنمی خامیوں کا بھی بنو بی اورا کے رکھتے تھے۔ جو کہ ہر صحت مند ذہمن کا خاصا ہے۔ اپنی ایک تھم ''نفی' میں و دائصب انسان کو گہتاتی سوچوں اور دو ایس پر چوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

> عما ہے آپ کو جھٹلارے ہیں اور چھتے ہیں

جارے م سے می کابول إلا ب مبعی ضعیں بجماتے جارے میں اور كہتے ہیں

عار عابعداً جالاى أجالا ع

وہ جلو ہ مسن ہے میروٹ ہو کر گئٹ نیس ہوجائے۔ نہی ہوش گنوا بیٹھے ہیں۔ ٹی کروہ اس فظارے کے لیے اپنی نظر کی رفعت پر بھی یا زال نظر آتے ہیں۔ اورا پے فن کا استعمال کرتے ہوئے آس کو 'اورا ک کوفوب صورت اور یا دگار بناویج ہیں۔ ہم ہیں ترا تعمی فیو نمائی پندار ہمیں سے کیوں اخترادا مخلیق زعی کا طنز مت کر ہم نے ترا آماں عالم

اور

دیا ترے حسٰ کی حم ہے میں موش ہے موش پر اگرا ہوں

191

یں ہر حوش بھی پہلیا تو ہر حرش رہا کا کاتوں کے سب اسکال جبرے اندر شم میں

191

دوز ؓ ہے ڈرا رہا ہے آس کو جنت بھی ہے جس کی دیکھی جمائی

جیم کر بھی جی زے رہو وصال میں ہوں جہاں بھی جاؤں زے بال حمال میں ہوں اوراحم تربیم فاکی کامیشعر ملاحظ فرمائے کہتے جی کہ:

اے ضا اب تے فردس پائل ہے جرا او نے اس دور کے دوئن میں جلایا ہے گھے

ا پسے بہت سے شعاراً ان کے بال فتے ہیں جن جس مقام انسان اور معرفتِ الی کے اوراک کی واقع جملک نظر آتی ہے ۔ جس کے عمار جی و وکسی مصلحت کا شکار نیس ہوتے ۔

> جَب جبان طلمات میرے اندر تما یمی تحب مّاک کی روح کا سندر تما یم یک کیا

### ئازىيەلىل *ع*ېلى

## " میں شب کامسا فرہوں گرشمع سحرہوں''

ایک ہر جبت شخصیت کے یا لک احد ندیم قامی نے اگر چا اظہار کے لیے شاہری کے ساتھ ساتھ اللہ افسانوں کو بھی وسیلہ بنایا کرا ایسے دوریس جب بند یا تی ہر احدی ہر سوطقا ندکو شخطریات ہیں تیزی سے بدل رہی تھی ۔ قامی صاحب پٹی ہی وگر ہوا کی تئیے۔ یی طرز قاری جھوٹی یوی عارتوں کی بنیا ور کئے ہیں معروف شخے۔ اگر چان کے مہدیس تخف قری تر یکس بہت سے قلماروں کو مقصد بہت کے لہاوے پہنا کران کی انفرادیت اور جدت کی روٹ کو کھائل کرری تھی گرز تی پہند تر کی سے تعلق کے یا وجود قامی صاحب کی شامری ہیں تامری ہیں تامری ہیں تامری ہیں تھا تھی ہوری زندگی کے ساتھ کر وائی کے اور وقائلی صاحب کی شامری ہیں تھا کہ وائی ہونے کی تا معاور معرف کی ساحب کی شامری ہیں تاہری دی تا معاور معرف کے تا معاور تی کرتے ہیں۔ شامری ہیں تا در ایک ہونی ہونی ہونی ایک اور میں تھا کر دائی کرتے ہوئی ہوری زندگی کے ساتھ کو گر دائی کرتے ہیں۔

اگر چرقائی صاحب کی شاهری کی ہے شارجیس ہیں۔ وہ اوب برائے زندگی کے قائل ہے ۔ ان کے ہر رہ جان اور موضو رخ کا اعاظ کر اس کنی کے چند شخوں یا سطور میں ممکن ٹیس۔ اک قرکا بحر جگرا ال ہے۔ خیالات و مضاعین کی فی کھاتی القدار وہ جیس ہیں اور بکورہ جیس آؤ اس قدر دو ہیکل ہیں کر ان کا مقابلہ اک ایسا طائے می کمالی مہارت سے کرسکتا ہے جس کی تمام زندگی میں ان موجوں کے بیٹے پر پنچکو کے کھائے گزری ہو۔ احمد شریم قائل نے انتھوں کے موجوں کو زندگی کی ان موجوں کے بیٹے پر پنچکو کے کھائے گزری ہو۔ احمد شریم قائل نے انتھوں کے موجوں کو زندگی کے دھا کے جس ایک تھی کی طریق پر دیا۔ ان کے جذبوں جس حقیق میں ایک تھی کی طریق پر دیا۔ ان کے جذبوں جس حقیق میں انتھوں کے باوجوں ان کو ایک ممتاز مقام سے تواوز تی ہے۔ سیاسی واقع کی جو موجوں نے زندگی متاز میں انتھوں نے انتھا کی جانوں انتھوں نے زندگی میں انتھوں نے دائی گئی اندید کے ماتھوان کے بیان میں بائی جانے والی گئی تیں لیف زنا کو اس سے سیا مقتائی تدیر تی فی کروہ کمالی جہارت کے ماتھوان کے بیان میں بائی جانے والی گئی کی لیف زنا کو ان سے بیا مقتائی تدیر تی فی کروہ کمالی جہارت کے ماتھوان کے بیان میں بائی جانوں کی ان کورگی کے دیا گئی تدیر تی فی کروہ کمالی جہارت کے ماتھوان کے بیان میں بین کورٹ کروپ کے جے۔

قاکی معاصب کا حماس ول است دوری پائے جانے والے سیای اختیا رپر کڑ حیاتھا۔ تنظین میں ظلم ور یہ بیت کا نشا دیا گئے۔ ور یہ بیت کا نشانہ بینے والے مسلمان والیا اورافریقہ میں آزادی کے طبیر داروں کی سعوبیس، دنیا میں ہوئے والے اورافریقہ میں آزادی کے طبیر داروں کی سعوبیس، دنیا میں ہوئے والے اورافریق کا میں معاصب جیسا حماس دل کا متاح کب ان فقائق کؤنظر انداز کر مکیا تھا۔ خم دوران کا مذکر وجویا غم جانان کی سرگذشت، احد ندیم قاکی نے برغم کو اظہار کے قالب میں اس طرح ڈ ھالا کر پڑھنے والدان کی خررت خیال ہے واقف ہوتے ہی زخرگ کے ان محکہ کوثوں کی بیر بھی کہا ہے جن کا وجود آوا کہ بیٹن کیفیت کے ساتھ موجو جو دجوتا ہے گر وہاں تک رسائی اک عام انسان کے خیال کے لیے ممکن ٹیس ہوتی ۔ بیرانکشاف پڑھنے والے کو ورطہ رہتے ہے میں ڈائی ویتا ہے اور وہان گت کھوں تک اس کیفیت کے بحرے باہر نگل ٹیس باتا۔ ان کی شاخری میں جابجا تاتی رو بول کے فلاف شکایت بائی جائی ہے گرید شکایت سرف ترف والے شکایت می ٹیس وہتی۔ ان کے اتفاظ اس دور کے متافق انسا توں کو آئیز بھی وکھاتے ہی ورز کرگی کی بھی اند اوا ور معیارے آشنا بھی کرواتے ہیں۔

> اب ہوک ہے کوئی کیا مرے کا منڈی میں ضمیر کی رہے ہیں

> اس دور سے کی دفا کی امید کیوں دن کو چراع مجل رہاہے

> صح ہوتے ہی کال آتے ہیں بازار میں لوگ حمور اس ہے اشاعے ہوئے ایمانوں کی

> آت کے دور عمل انسان کے معنی بید بیل روح مر جائے گر جسم بچلل جائے

انسانی منافقت، جموے فریب وہرے معیاد اور وہ کا جم کی قیدیں ہوتے ہوئے بھی مفاوات کے بت فائے میں تخلیل ہوجانے کا دکھ قائل صاحب کو بے جس دکھتا ہے۔ اور بلاشیہ کی بدلتے معیاد انسانی معاشرے کی اہمواریوں میدا عتدالیوں اور بے اعتبادیوں کا اسمل ہوجب ہیں۔

> اس نے انبانوں سے کھا تو کیا کھا ترقیم پر بتوں کی دوست ہے، کھوں کی وشمن ہے ہوا

موت ہے کس کو مغر ہے تخر اشانوں کو میں ہے ہے کہ اشانوں کو میں ہے تھا اسانے ہائے

یں بھاپر سب کے بیٹوں پر تھی تومیب حم نیٹیں رکھی تو ہر اشان اک بت خانہ تھا

حساس ول دیکنے والا بیشام ماسرف ان آلئے تھا کُن کی نشاندی کرنا ہوانظر آیا ہے اُل کر کننہ اُؤ وہ اس دور کے منعفو کو اپنے کرب سے آگاہ کرتے ہوئے لیول پر تقل تو زیر اضاف کے چند یول ادا کرنے کی درخواست کرنا اور کنن خالق کا نتات کے حضور است جا دکھائی دیتا ہے۔

> منعنو! کچو تو کبو کیوں سر بازار حیات جو کو احباس نے سوئی پہ چڑھا رکھا ہے الی اب کوئی آنرمی مطابو سحراؤں کو

> ائی اب کوئی آندگی مطابو محراؤں کو سمندروں پید تو گمر کر برس گئی بین گھٹا کیں

> اے طراہ اب ترے فروری پر میرا کل ہے تری اس اور کے وورٹ عن جالیا ہے گھے

یارب! مجھے اس کرب مسلس سے رہا کر مجود ملائک ہوں تو کیوں خاک ہر ہوں

احمد نیم قامی اصال کی سوئی پر لنگ کر سوئ کے بخر تیکرال سے جو سوئی چن کر لانے پر قدرت رکھے ہے۔ ان سوتیوں کی آب وتا ب نے ان کی زندگی میں ہی اک جہاں کو شور کیا۔ ووا پی اس فا حمت اورا وہی ضرحت سے بہر طور واقت بھی تھے۔

دیار عثق کھنڈر اور دھبت دل سنان کو نے کی کھنڈر اور دھبت دل سنان کے کی دیکھی بیاں نہ کی اس کا سنتم بھی عدل سے فاق نہیں نے کی دل کی شامری کا میلند دیا مجھے

وَرو بول بِظَاہِر شِل وَكُمَائَى شِيلِ وَيَا جِمَد شِل بَهِي حِمَاكُو تَو شِل نَامِدِ نَظْرِ بول

وحمن بھی جو جاہے تو مری چھاؤں علی جیتے میں ایک گھا جارہ سر ریکوار ہوں

نارسانی کا د کھاور جدانی کا کرب، درد وسوز و آرز وسندی کی مثاث کو پایدہ تکیل تک چھٹاتا ہے۔ قامی صاحب کے باں جدانی کا تذکر واٹی تمام ززواکنوں ادرد میمی آئی کے ساتھ فروزاں ہے۔

> ے میرے اس میں اب کی رّے بدن کی میک رّی جدائی کا حق جم ہے کیا ادا ہوگا

> یں کمل کے رو نہ ساتا جب تو یہ فزال کہہ ال چیز کے جمعہ سے محر تونے کیا کیا ہوگا

> لحوں میں سٹ تیاِ ڈا وممل برسوں ہے بچھر تینی جدائی

اردو شاعری کے سفریس ہر دوریس بکنے مضامین ایسے فنہ ورہتے جن کے ماقدین نے رواتی ہوئے یا نہ بونے کی جمل سے قطع نظریہ بجنہ قابل تحور ہے کہ شاعر خوا و کسی دور کا بھی ہوا کیسے بچا کھر اشاعر ان جذبوں کے اظہار سے روگر دانی کری نیس سکتا جن سے سفر عشق میں و ودویا و ہوتا ہے۔

بال على قادوش محبت كا بحرم دكه ند خا
بال عدد كو قو قرد نام خا دكما ب
حكم ب كي نجى قريع ب كها بال خائد خيم
در م كو دقم دين، يجول خلل بال

یہ فخر بھی تو بہت تما کہ جو بٹے ہم پ وہ کوئی غیر نہیں تے، تمام ایے تے

قامی معاحب کے ہاں بھو خیالات کی تحرار بھی پائی جاتی ہے۔ اس کی ویدیڈیس کہ خیالات کا دائر و تھک ہو گیا تھا ٹی کہ جواحماس شامر کوشد ملت ہے تھیے تا ہے وواسے بے ساختہ تخلف زاویوں سے بیان کرنے کی تھی کرتے ہیں۔ واحد مسرف تشفی ہوجانے کی ہے۔

> ریکھ کر قبر ہے اکتا ہوا پھول اپنا سعیار وفا یاد آیا تکھی کے لیے پھول بن کر اللہ بھر کے نہیں ہیں مہمال ہم

> ولوں سے آرزوئے عمر جاوداں نہ مگی کوئی نگاہ یس عمرہ کارواں نہ مگی

> مر کر بھی نہ ہوں گے رایکاں ہم بن جاکی گے گرد کاروال ہم

روح میری فیجر کی میماؤں نی جم گرد عر کے کام آیا

احمد نریم قامی کی شاعری کے بھرے رکھوں میں اک حسین رنگ معنوی اور واسلے تھیں اشارے ہیں۔ ماضی کی گرد میں چمپے واقعات کوموجودہ دور کے قالب میں اس طرح ڈ ھالنا کہ ماضی و حال ایک می ولمبز پر

آ کھڑ ہے ہوں ، قامی صاحب کا خاصہ ہے۔

عراط نے زیر پی لیا تیا

ہم نے چینے کے دکھ ہے ہیں

یوں تو ہر دور میں گرتے رہے اشان کے زُنْ
ان غلاموں جی کوئی بیسب کھاں نہ اوا
دھن تو جی کو تیس کی کی تھی گر اس دور میں
کیوں استاد سے کہ صحوا کا کوئی رسنہ نہ تھا
کیول استاد سے کہ صحوا کا کوئی رسنہ نہ تھا
موخوادار پر کس کس کی گرفی تھیات ہی ٹیمی
موخوادار پر کس کس کی گرفی تھیات ہی ٹیمی
کال کے ظلم سے بھی آدی نہ پہھیالا جائے
کال کے ظلم سے بھی آدی نہ پہھیالا

حسن مجبوب کے تذکر ہے بھی قاکی صاحب کے بال نہا یت لطیف پیرائے جی گئے جی ۔

اب وشمن کو بھی شیری کر دیں

اس کے حسب نمکنیں کی باتیں

عام سے تیرے ضدوخال کیٹیں ال نہ تکے

یوں تو رکھی جی کی صورتیں بیاری ہواری

فظ اس شوق عمل ہوگئی میں ہزاروں ہاتمی عمل زا حس ترے حسی بیاں کک دیکھوں اک حقیقت سمی فروس عمل حوروں کا وجود حسین اثبال سے ضف لول تو وہاں تک دیکھول

> علت مرا ماحیل، جمل مری منزل میں شب کا مسافر گر شع سح ہوں

> زدگی طبع کی مانند جلاتا ہوں تر آم بچھ تو جاؤں کا گر صبح تو کر جاؤں گا

آج جو شخص ہے کہنا ہے کہ سوری ہے سیاہ اس کو اک روز صدافت کا لے گا انوام

حالا معد کی اینزی کو وواک عارضی وقلد گردائے جیں اور پر امید جی کرامید کے آسان پر جمکا ومکا سورٹ بہت جلد طلوع بروگا۔ قامی صاحب کی فلم '' وقلہ' می امید کی فمازی کرتی ہے۔

> را سریتیس مانا مجمدا خرجرا ہے چر بھی باد قاراندا ں اس یقیس پہر نند و ہے برف کے چھلنے میں ابن کے بعد سورٹ کو کوئن روک مکنا ہے

عالب سے لے کرا قبال تک اور مجراس کے بعد کے شعرا کے کلم ساحد ندیم قامی نے فیض اٹھایا ور

ملجے معتمل آ اکیب کواک عے آبنگ سے فوازا۔

یہ کی ش آٹا ہے تخلیق فن کے لحوں ش ک فون بن کر رنگ سٹک ش از جاؤں

ماری دنیا متلاطم نظر آتی ہے ترکیم بھی یہ اک طنز ہوا، روزن زندال نہ ہوا

قدرت سے دوبیت ہیں کی بھی رمگ بھی رمی بھی ارزاں ہوں کہ میں شاش ریدہ کا ثمر ہوں فراور بلنا کے موضوعات پہلی قامی صاحب نے نہایت اچھوتے انداز جی قارتین کی قرکو اک ٹی اچھوتی منزل سے آشا کرتے ہیں۔ اورا درخیالات کے بیان میں مرکز مخن رہے۔

> پیرائن شب نہ جل رہا ہو شرق پ بھر ری ہے لائی

> حسن تخلیق کی دھرتی میں جزیں کیا میمیلیں تم نے انسان کو تکلے میں بچا رکھا ہے

> کون کہتا ہے کہ موجد آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سندر میں اثر جاؤں گا

قائی صاحب کی شامری کے بید جند رنگ اس قدر سے جیے کی بر تکرال میں انگی ڈبوکر جس قدر پائی حاصل کیا جائے ۔ ایک مقدم شامر یا تھا راور ایک بہت بری شخصیت کواگر چہم سے چیز سال کا مرمہ ہونے کو سے گرآت میں اور آنے والے واقتوں میں کی ان کے افکار داول کوگر ماتے رہیں گے۔

تمر بجر سک تنی کرتے دیے اٹل وائن یہ الگ باعث کہ وقاکمیں کے اعزاز کے ماتھ یہ شیک یک

### احدنديم قاسمي كى شاعرى

اردواور بنجابی کے خلاق شام اور وائش ورٹز ریسر نے تکھاہے کہ '' کیوشا موالیے ہوتے ہیں جو مُروح الحقوں کو بیٹھ کرا تھیں زند وکر دیے ہیں اور پکوشام ایسے ہوتے ہیں جو رو افقوں کو بیٹھ کرا تھیں مرد و کردیے ہیں لیمن ہیں ۔'اجریزے ہا تھی شعوا کی اس قبیل ہے تھی ہی ہی جو رو افقوں کو بیٹھ کرا تھیں زند و کردیے ہیں لیمن ایسے شام ہوتے ہیں ہی ہیں جن کے ہاتھوں میں پیکلی ٹس موجود ہوتا ہے جس سے مرد وافقہ زند وہ وہائے ہیں اور افقا ہے گئر نے لگتے ہیں اور روشی ہونے گئی ہے وزند وافقا تا ہے جی خدا کا اظہار کہا جا سکتا ہے۔زند و افغا علی سے تا زواور زند وگئی تا ہے گہور پاتی ہیں۔ اجرید ہم قامی نے شاعری کا ایک نیا فقام تر تیب دیا۔ اپنی غیر سمولی وائش اور گئر کے ساتھ انھوں نے اردوشا عربی کوڑ وسے مزید بنا یا اور اپنے باطن میں انھوں نے ہمیث شاعری کو قائم اور برقر اردکھا جو کی جو سے کہ تمیش ہے سادگی اور بیولت کے ساتھ شعراور دل پیڈ ہے جدا گاند انسانوب این کی اول شاخت بن آبا ہے انھوں نے اردو ذبان وا دب کی شوفرا میں گران قدر دھد ایماور اپنی شعری اور نٹر کی تو فیٹا سے سے اردوز بان وا دب کے ذبتی ہے میں قیر معوثی اضافہ کی جس کورڈیش کیا جا سکتا ہے تو بی کو معامی کا ساطری ہوتے والے گئی واردا ہے ہے تھا اور کا نکا ہے سے می کھی اللہ نے اس فورے والے گران قدر مشاہرا ہے سے کا نکات کو دیکھتا ور الحقی والے میں گران کی شامری عاد قات کے ساتھ کو اس کی کاان طرکرتی ہے اور عالم مرکز کرے واب سے سے کا نکات کو دیکھتے ہوں عالم کی گؤر سے واردا کہ میکھتے ہیں تو رہ اس کی کان اطرکرتی ہے اور عالم مرکز کر سے مالم کی گا تا ہے ۔ اس کی کان اطرکرتی ہے اور عالم مرکز کر کے دور اس کی کان اور کر کی کان کا تا ہے ان کی شامری عاد قات کی سامری کا داروں کی سامری کو ان کا تا ہے ۔ ان کی شامری عاد قات کی سامری کو والے کر کان کا دور کا کہا ہے ۔ ان کی سامری کو کو اس کی کان کا طرکرتی ہے اور عالم مرکز گر کے دور کی کان کی گا اور کو کے کان کان کا دور کی کان کا دور کا کہا ہے کہ ان کی کان کی کان کی گا تا ہے کا کان کے دور کے کر ان کی کو کو کی کان کا کو کے والے کان کی کان کا کو کر کی کان کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کے کی کان کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کر کے کا

> کوہ ٹم پ سے جو دیکھوں تو بھے وشبی انخوش فٹا لگٹا سے

" آ فوشِ لا" آ مُوشِ لا" آ مُحدور کن ترکیب ہے الیکن ترکیب سے قطع نظر افغا کیا ہے اور بھا کیا ہے ، بھا کو سجھے بغیر آ دی فاکونیس مجھ مکماً اور فاکو سجھے بغیر آ دی جاکونیس مجھ سکتا ہے ہے ان دیکے عالم انسان کے اندرموجود ے بیٹی ول اورول، ول دریا سمندرول ڈو تھے 'وحب آخوش فا آلگاہے۔ بیا یک الگ کیفیت کا معر عے برایک الگ کیفیت کا معرع ہے جو ایقیاۃ قامی صاحب نے اپنے اغراب کیا ہے ورندال سعنویت کے ساتھ شعر نیس الکے عظرت وارق نے فرمایا تھا کہ استخدی کے دونہایات ہیں۔ ان کیا خیارے ان کیا خیارے ا

بیر کون نیمل جان کیلم زبان جی یا زبان دانی جی فا سکادر بھا کے معنی اور جیل جب کے علائے تلاہرہ
کے پاس ان کے معنی اور جیں اور صوفیا کے قریب ان کے معانی و مطالب یکسر بدنی جائے جیں ۔ گر قامی
صاحب کے اس شعر جی مصوف '' کے ساتھ شعری قلمتہ جرا ہوا ہے جو قاری کو باطن کی طرف نے جانا ہے۔
یہاں سے علائے نظاہر و کے فائے جسم اور فائے معنی نیمل کھل رہے ٹی کے صوفیا کے معنی کھل کر سائے آ رہے
جس راب اس کے ساتھ رشع :

#### نطق کا ساتھ نہیں دیتا وجن فکر کرتا ہوں بھاس لگٹا ہے

یہ شعر تا کی صاحب کی بھیر مدہ وسی الطالعثی اور عجد انظر کا تجزیہ ہے۔ اس میں ایک ہے را فلفہ موجود

ہے۔ ان کے ہاں مضامین کا تو شکتا ہے۔ سادگی اور پُر کا ری کے ساتھان جیسا شعر کوئی ٹیش کہ ہنگ ۔ کیوں

کہ یہ تمام مرشعر میں جے اور شعر پر مرے۔ شاعری ان کا بخش تھا اور قاکی صاحب شاعری کا بخش تھا جوا پے

المر بے بنا و سحت اور اسکانا مدر کھتے تھے اور اسکان کے تمام وروازے انھوں نے اہل اوب پر کھو لے جو

بھی کھلے می رہیں گے۔ کویا شاعری سے انھوں نے ایک کا نامیہ تکلیق کی ہے۔ یہ بھی تکلیق پر قا در رہے

مطلب اللہ یاک نے افھیں اتی قد رہ عطا کہ تھی ۔ یہ شعر کو کہتے تھے کہ انہ وہا اور شعر ہو جاتا تھا۔

افسانے کو کہتے تھے کہ انہ وہا اور افسانہ ہو جاتا تھا۔ احمد ذکر قائی غزئی کی کن فکائی آواز جیں۔ اس حبد کی

مب سے معتم آ اواز ہا سے لیان کی شاعری ہیں حرب و تھم کا روائی ، حاتی اور تا ریتی شعور کا دفر مار بہتا ہے۔

مس سے اماری صعر کی غزئی کا تیا منظر با می تر آبی مما حیت سے اور وغزئی کا دائن جر ویا اور انہا فلکا مورین خوال اور انہا فلکا سے دوئی اور انہ کا دائن جر ویا اور انہا فلکا حدید سے اور وغزئی کا دائن جر ویا اور انہا فلکا حدید کے اور تا کی شاعری سے بھی افلائی اور انہا فلکا حدید کے اور قرائی کا دائن جر ویا اور انہا فلکا حدید کے اور کی کر دوغزئی کا دائن جر ویا اور انہا فلکا حدید کے اور کی کر دوغزئی کا دائن جر ویا اور انہا فلکا کا دائن جر ویا اور انہا کی مدید سے دوغزئی کا دائن جر ویا اور انہا فلکا حدید کے اور وغزئی کا دائن جر ویا اور انہا کی دائوں کی دوغزئی کا دائن جر ویا اور انہا کی دوئر کے کا دوئر کی کا دائوں کے دوئر کی کا دوئر کی کا دائی کی دوئر کی کا دائوں کی مدید کیا۔

جیرت ہے اس نے اپی پرسٹش عی کیاں نہ کی جب آدی کو پہلے پیل آئیز الا عالب نے اپنی الا وال شعریات شی افظ آئیز کوال عمر کی ہے جہا ہے جومرف اے می زیب وہی تنی ۔ قامی صاحب نے بھی اس شعر میں آئینے کے ایسے می معانی بیان کیے میں کدال شعر میں اُس کدال شعر کے افغا لفظ میں آدئی اسپنے آپ کو جیٹا ہوا اور جا گیا ہوا محسوں ہوتا ہے اور ہے بھی میں بہت جے رہ کی بات جو انجائی شعری اور آفری ہولت کے سما تھو قامی صاحب نے بیان کروی ہے۔ اس بقول عالیں

طوطی کو شش جبت سے مقابل ہے آئیے

ہمار کتنی عی ہے رنگ ہو ہمار تو ہے ہو گئل نہیں تو کوئی زخم عی کھل ہوگا ہوگا ہوگا ہیں روئے کھیل ہوگا ہیں امرار کیا کھایں تو سائنے تھا اور تھور خدا کا تھا

ان دونوں شعروں کی ذاتی صور معیال کھے تو پہتا ہے کہ قامی صاحب کی شاعری کا خاصہ کواپئی آگھ ہے ویجینے کا تمل ہے اوراپنے ول ووماغ بھی اتا رنے کا اور پر کھنے کا تمل ہے۔ بیسمانی کی بہت کی جہا ہے کو قار کی پر انجائی مجولت کے ساتھ کشف کرویتے تھے۔

وليم ورؤز ورتعد نے كہا تھا كاملى ورج كى شام كى عام روزم وكى نباك الى كريوں كيے كرچ وابول كى

نبان بن کی جاسکتی ہے۔ قامی صاحب کی شامری میں بیٹمام اوصاف موجود ہیں کہ اتھوں نے بھیشہ مجری طیست اور مشاہدے کے ساتھ عام زبان میں اور دوزمر و کی می زبان میں نہایت سادگی اور نرکاری کے ساتھ شاعری کی۔ یوں ان کا ایک ایک معر کے دلوں میں اثر جاتا تھا اور اثر تا رہے گا۔ ساتھ ساتھ انھوں نے اپنی شاعری میں موفیا زیج بات اور مشاہدات کا تبین کیا ہوا تھا جمی تو اس جیے شعر کہا کرتے:

> اے خداد اب زے فردی ہے گل ہے بحرا تو نے ای دور کے دوزن میں جلالے ہے تھے

> شاعری روز اول سے ہوئی تخلیق نریم شعر سے ہم نہیں اثبان کا پیدا ہوا شعر شعر شیک شیک اثبان کا پیدا ہوا

## نديم کى ترقى پېندى

احمد نیم قاتمی کی آئیڈیا لوجیکل شاخت ترتی پہندی ہے، جس کا اظہار واٹیا ہے اور و فاع و واپی ساری اولی اور فیرا ولی تحریروں میں تناسل کے ساتھ کرتے رہے۔

ر آل پندي کيا ہے؟

عيم فر قل يندى كى مركزى فاصت كاشعرى دون ين يول الحباركيا بك:

"جم اپنی قو می تولیق کوا کسائے آئے ہیں مضمر ارتقاص بجلیاں دوڑائے آئے ہیں اور فیرشعری زبان میں مختر آبیا کہا جا سکتا ہے کر ترتی پہندی اولین اورا سائی طور پر ہر اشانی فرد کے نسانی جو ہر۔۔۔ اس کی تلیقی ابلیت اور تعلیم ۔۔۔ کی اقر اروا تہا ہے کا اور اس فرد یہ ہے اور آزاوا نیشو ونما کا ساتی تکر وقعل ہے اور پھر یہ نشو ولمانی اشانی فرد کی فرد یہ کہ کہ اور آزاوا نیشو ونما کا ساتی تکر وقعل ہے اور پھر یہ نشو ولمانی اشانی فرد کی فرد یہ کی آفاقیت کے اسکان کو حقیقت پذیر کرنے کا ساتی میرولیس ہے۔ "

ندیم نے انسانی فردی انسانی فطرے کوا ہے ایک شعر میں اس طرق بیش کیا ہے کہ ۔ یہ ایک قطرة شہم ہے آفاب جست بہت قریب ہے دیمی ہے فطرت بشری

انسانی فردی تخلیق البیت اور فعلید کار انسانی جو بر اوراس کی فردیت کے آفاقیت پر بر ہونے کی انسانی فطر مد کسی جر دانسانی فردی دیتی ہے اور تاتی فطر مدکسی جر دانسانی فردی دیتی ہے اور تاتی انسانی فردی و نے کے سب سے ہاور تاتی انسانی فردی و نے کے سب سے ہاور تاتی انسانی فردی و نے کے سب سے ہاور تاتی انسانی فردی و نے کے ارتباعی اس کے فعال کردادی وین ہے۔

عموی زنی بیندی کے تعلی یا پینتری آوشی جوانسانی خرد کے دوالے سے کی گئی ہے اس پر بہت سے دوست شاید جران بول کہ ہمارے زنی بیند تو زیاد واڑا جاتا ہے کے دوالے می سے زنی بیندی کو چی گرتے رہے جی سے انسانی خرد کی فر دیت اور انفر ادبت زنی بیندی عمد کہاں ہے آگئ؟ اس ذیل عمد موش ہے ک اگر ہما دے یز رگ ترتی پہندوں ہے ترتی پہندی کی تحریف وتو شیخ میں کوئی کتا می سر ذو ہوئی ہے تو ہم اس کوٹائل کواپنا مستقل نظریاتی ورشہنائے کے پایندنیس ہیں۔ میں نے ترتی پہندی کی میڈنشری تعریف وتو شیخ ترتی پہندی کے منتد جدید عالمی ماخذ وں ہے استفادہ کرتے ہوئے ڈیٹس کی ہے۔

اس سلیلے علی ندیم کے دومضائین "موضوعات مجدود کون مجورا" اوب بھی افزاد بہت "مشمولہ کتاب "مسمولہ کتاب افراد بہت کا اثبات فطری اور حاتی مظاہر کے واقع تر تجر بات و مشاہرات اور مطالعات سے مشروط کیا ہے۔ دوافغراد بہت کی آئی کرنے کے رویے کو بھی مسترد کرتے ہیں اور اپنی افغراد بہت کے متاثر ہوجانے کے ڈرسے خود بھی سکز کے رہنے کے رویے کو بھی فیرانسانی رویے ترارد ہے ہیں سادیم کی تا تبدیل مارکس ترتی پہندی کا نظر یاتی مؤقف بدہے کہ:

" کی فطری یا سائی سعروش کے تہدیل کرنے کا سائی قبل بیک وقت Doing بھی ہے، Being بھی ہے ، Becoming بھی ہے اور اس کے ساتھ انسانی فردکی Uniqueness کی ان شاف کرنے والا بھی ہے۔"

ہر انسانی فر دی ذاعد کے بھر جبت آزاداندا ظہار وا ٹیاسد کا انکان البقد داری عاق کے فاتے ہی ہے عقالت پر بربوسکا ہے دوراس کی سب سے ذیا دونہ ورسد فود کنت کش البقاط کو ہے دور جب ہم لکھنے ہم آتے ہیں تو چرسوشلزم اور کیونرم کے نظریاتی میاحث سے التعلق نیس رو سکتے ۔ اور بیسوالی فیض کے ساتھ ساتھ ندیم کے ذرے میں جی بار بار دافعایا جاتا ہے۔

فیض نے اپنے کیونسٹ ہونے سے مجھی افکارٹیل کیا اور اپنے مسلمان ہوئے کا ہمیشاقر ارکیا۔ یہ ہم نے اپنے دائخ العقید ومسلمان ہونے کا بار باراعلائی افرار کیا اور ہوا تاہم سے کیونسٹ نہ ہو جانے کا اظہار اُس جواب کے ساتھ کیا کہ مرااسلام سے کمیوزم کے اس جواب کے ساتھ کیا کہ مرااسلام سے کمیوزم کے آئر اور اور ساوات کے اور غیر طبقاتی ہائ کے تصورات متصادم نیس اور وہ کمونسٹ بندیا کہلائے بغیر اگراد کی اور مساوات کے اور غیر طبقاتی ہائ کے تصورات متصادم نیس ہیں اور وہ کمونسٹ بندیا کہلائے بغیر بھی ان کو اپنائے ہوئے ایس کے جموعہ مضایان انتہذیب وقن میں سے ایک اختبال دیکھیے۔ وہ لکھتے ہیں ان کو اپنائے ہوئے ایس سے ایک اختبال دیکھیے۔ وہ لکھتے ہیں۔

'' آپ اے خالص اسلام کر لیجے، اسلامی سوشلزم کر لیجے، اشتراکیت جی ذات محریاتی ، کچھ بھی کر لیجے، تھر یا کتان کا بھی بنیا دی تصورے اور ہمارے ذہنوں میں اس تصور کو یول واضح ہونا جا ہے کہ ہم مساوات اور جمہوریت کے علم ہروار ہیں۔ ہم افلاس کو فشائے الی کینے کے جائے بعض معاشی رشتوں کی کارستانی قرار دیتے ہیں۔ ہم دومر ہے انہا توں ہے نفر ت نہیں کرتے کوں کہ بیسب انہا ن ای آدم کی اولاد میں ہے وجہد کردہ ہے ہیں۔ ایس وہ ہو وجہد کردہ ہیں اور ہماری شلیس بھی ای مقامد کے لیے جد وجہد کردہ ہیں اور ہماری شلیس بھی ای مقامد کے لیے جد وجہد کردہ ہیں اور ہماری شلیس بھی ای مقامد کے لیے جد وجہد کر تی رہیں گی۔''

( تَهَدُ بِبِ وَأَنِي الرِيلِ 1967 والي: 116)

تیام پاکستان کے فرا بعد کی ایک ٹی صورت مال میں کیمونٹ زتی پیندوں سے جو کوتا ہیاں مرز دہو کیں ان پر فتو ٹن ہازی کا سلسلہ اب تک چلا آرہا ہے لیکن ندیج نے ان کتا ہوں کی تشخیص اور تجزیہ تابی مرز دہو کیں ان پر فتو ٹن ہازی کا سلسلہ اب تک چلا آرہا ہے لیکن ندیج نے کوتا ہوں کے احمۃ اف اورا صلاح کو تغییا نی سیاتی میں حقیقت پہندی کے ساتھ کیا وران کے اپنے کوتا ہوں کے احمۃ اف اورا صلاح کو مرا ہا ان معاملات پر ان کی گفتگو کا ابج ووجی ہے جوان کے بعض مداحوں نے ابھی تک اپنا رکھا ہے۔
مرا ہا ان معاملات پر ان کی گفتگو کا ابج ووجی ہے جوان کے بعض مداحوں نے ابھی تک اپنا رکھا ہے۔
مرا ہا ان معاملات و اثبات کر تے ہوئے
مرا ہا ان میں کہ کی عمومی ترتی پہندی اپنی اسلامی شخص اور پاکستانی تو می شنا محت کا علان و اثبات کرتے ہوئے
مرا رہا نہا تیت کے کہی اخبیا نے بیٹی مسلسل ارتفا وارتفاع کا آخاتی و ساتی آئیڈ پل اسٹا غدر سے نے

-628

وو اعماد ہے جھے کو سرحت اشال پر کسی مجھ شیم کسی

ندیم کی تر آل پندی کے اسپے شنمی کردار ہیں۔ اظہار پر کی مضاص الکھنے کی ضرورت ہے۔ فی الحال ان کی تر آلی پندی کے نسانی فن جمل ظہار پر مختصر اموض ہے کان کی او فیاتر آلی پندی منعد دشعبوں پر محیط ہے۔ لینی:

اولي تخليق كاري،

اولي تقيد تكارى

ادلیٔنگریدسازی اور

اولي الماغيات

اوران سب کے ساتھ کی تسلول کے ادبیوں کی اونی گلیق تصلیم وزییت ۔ اونی ترتی پیندی کے سارے شعبوں میں ان کی زجے فنی حقیقت پیندی کا منہائ ہے ۔

فی حقیقت پندی کاعلمیاتی حقیقت پندی کے ساتھ بھینا مجراتعلی ہے گرجس کا بنیا دی اصول یہ ہے کہ حقیقت کو جانا جا سکتا ہے اور جا رہ عالم حقیقت کا افعکاس بھی ہے اور جار ساتی ملل کا تھیل بھی ۔ فی حقیقت پسندی یہ کیے عموی فی منہات ہے ۔ جس کی منعد و ذیل صور تی جیں۔ اور جوسلسل ارتفاقی ہے ۔ ندیم ک فی حقیقت پسندی یہ کی ورنظری تی ورنظری تینوں شعبوں میں مسلسل ارتفاقی ہے ۔ اور انھوں نے ترتی پسندی کی اس مدید فی حقیقت پسندی کے ورنظری تینوں شعبوں میں مسلسل ارتفاقی ہے ۔ اور انھوں نے ترتی پسندی کی اس مدید فی حقیقت پسندی کے منہات میں متعدد دستری اور شعری اصناف میں ایس شا بکارتفایق کے جوآنے والی اسلوں کی جیت رکھے ہیں۔

پاکستان میں 1966ء ما 1966ء کے دس تھا۔ اولی جدید ہت پہندی کے ابھار کے ہیں تھے۔ جن میں ایک سیندی کے ابھار کے ہی تھے۔ جن میں ایک موضوع میں بندا نہ مؤقف ہے الخصوص ترتی پہندانہ علمیاتی حقیقت پہندی اور فنی حقیقت پہندی ورفوں کو شدت ہے۔ ورفوں کو شدت ہے مستر دکیا تمیارات کے مقابلے میں جن والے تھے ہے۔ اورفوں کو شدت ہے مستر دکیا تمیارات کے مقابلے میں جن والے تھے۔ کیاان میں ذکیح کا ما ورکام سب سے بلند ہے۔

جیسویں مدی جیسوی کے آخویں عشر کے (1971ء 1980ء) سے عالمی تان العد جدید بہت کے دور ش ہے اور برائے اول جدید بہت کے دور ش ہے اور برائے اول جدید بہت اپندا ب العد جدید بہت پہندہ و گئے جی ، جن کی زور براؤر کی کھنیقت

ے اور حقیقت پہندی بھی۔ اس صورت حال میں حقیقت پہندی کی نُٹُ شُوونما بھی ہوری ہے اور اس نُٹُ نُشُوونما کے لیے ا کے لیے اپنے جس تر تی پہند اولی ورثے ہے استفادہ ہارے لیے ماکٹر یہ ہے اس میں خدیم کی کیٹر طبقی، محقید کیا ورنظر کی توریح بھی شامل ہیں۔

میراا پاتھلق 1970 میکٹر تی پندوں کی نسل ہے ہے ، میں نے 1975 ویس ندیج پر اپنا پراڈ گئٹ رسا منعمون ان کے امزاز میں منعقد واکیک تقریب میں پڑھاتھا جس کے آخری ہیرے کے ساتھواس تحریر کوشم کرنا ہوں کہ:

> " نی نسل کے قرقی پیندوں کی اکثریت کی تخلیفات میں پاکستان اور پاکستان کے وام سے محبت اور ان کی افتا لی جدوجہد میں شرکت کا جوجذباتا کا رفز ما نظر آتا ہے، احمد دیم قامی کی واست سے الک می کی تمل طور پر پیچان نیس ہو سکتی اور سب جانے میں کہ بیا کوئی سعونی کام نیس ہے ۔"

> > مری ہر نیکی روش ہے میرے قوام کے چروال پ میرے عماموں کی فیرشیں میں شای فرمانوں میں

(£\$)

\*\*\*

### ڈاکٹر صلاح العدین درویش

# احدنديم قاتمي كى ترقى يبند ظم \_ \_ \_ چندوضاحتيں

ہندوستان ہیں آئی ہند تو کی سے آغاز کے ساتھ ہی آئی ہندسوی اوراس کے مقاصد کے تھین کے لیے آئری اعتبارے مربوط اور جائے جب کے سولیاتی کیا تا ہے قدر سے گزور بیا غیرسا ہے آئی ہی جو وہ ایک افسانوی مجمود تقا ہوا اور قائم تی جو موان ہے منظر عام پر آیا۔ تو بی انسلی اور ثقافی کے چمو جود تہذیبی اور ثقافی کی بیانیوں کی ایک ور دست رو تھکیل ای مجموعے کا داخلی موضوع ہا لیمن تجاوتھیں کی آئی ہے اور شائی اس مجموعے کا داخلی موضوع ہا لیمن تجاوتھیں کی آئی ہے اور شائی اس محموعی کے معروف کی ساتھ ہونے کی محمول کی تھے۔ پر قو میت ایسلیمی اور ثقافید سے کو کھے بیاندوں کو ترقی لیمن کے ایسلیمی مذھیدے اور ثقافید سے کو کھے بیاندوں کو ترقی لیمن کی ایک ہونے کے محمول کی تھے۔ پر قو میت ایسلیمی مذھیدے اور ثقافید سے کو کھو کھے بیاندوں کو ترقی لیمن کی اس کے ساتھ کے مارے دورائے میں ڈائی جو ترقی لیمن کی ایسلیم والے لوگ ہے گئی ایک تھی کے کو کھی ایک کھی ہونے میں اور تو تھا مدی تھی ہونے اور اور اور مقاصدی تھی میں موسلی کے ساتھ میں دورائے کا ایس کے ساتھ میں دورائے کا ایس کے ایس کے ساتھ میں گورکو فاطر میں دورائے کا ایس کے اور مساتھ میں کہ کو کھی ہونے میں کو ایس کے ایس کی موسلی کے میان کی موسلی کی موسلی کے بیان کے کہ ایس کے ایس کے ایس کی ایس کی دورائے کا ایس کو ایس کے ایس کی دورائی کی دورائی کو اورائی کو ایس کی دورائی کو کھی کو ایس کی دورائی کی دورائی کی دورائی کو کھی کو کھی کے کے دورائی کو کھی کو کھی کے کے دورائیوں کے مالیوں کی طرح کی کا می موشلی میانے کی دورائیوں کے مالیوں کی طرح کی کا می موشلی میں دورائیوں کے مالیوں کی طرح کی کا می موشلی میں دورائیوں کے مالیوں کی دورائیوں کی دورائیوں کی دورائیوں کے دورائیوں کی دورائیو

مزے کی بات ہے جا کہ پاکتان میں ہو ہو کی قد رستر وک اور کافی حد تک اپنے پائیٹر تی پہندہ ورش جاتے ہیں کا ان سے اب بھی جب قد کی بہلی ، فتا فتی مذہبی اور حاتی اقد اروروایا ہے کے حال جہا بیانیوں کی رہ تکلیل کی بات کی جاتی جاتی ان کے چروں پر جوائیاں اڑنے گئتی ہیں تو کی بہلی ، باتہ بی افتا رکو ووا بھی تک اپنی پائیس کی سرنی کا اور فتان کھتے ہیں۔ بہل وہ ہے کہ ماری تھیم قوم، ماری تھیم آسان ، مارا تھیم تھافتی ورث ماری تھیم تہذیب ، مارا تھیم ماسی اور مارا تھیم قد بب جسے اتحاظ ایک الی آئیڈیالو کی کے قہور کا باحث بنجے ہیں کہ جس کو استفاد کے در بے تک بھیانے کے لیے علامہ تھر اقبال کی شامری کا حوالدان کی ترق پہندی کو پہنچار نے کے کام آجاتا ہے ۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کا دل مار کس بخرید دک یہ نظر اور و لا درک میر پہندی کو پہنچار سے خورتو اپنے وائش مند سے کہ جنوں نے مروری سجما کہ جب تک نشی مگر دری ، طبقاتی ، تاریخی ، شیوں جھڑا ہے خورتو اپنے وائش مند سے کہ جنوں نے مروری سجما کہ جب تک نشی مگر دری ، طبقاتی ، تاریخی ،

احداد م قامی کا تعلق بھی رہ تی پہندوں کے ایسے گروہ سے جنموں نے اپنی جا کیروا را زرا طلاقی و فٹافنی قدروں اوران قدروں کو تحفظ قراہم کرتے والے بیانیوں کی طرف رجوع کریا ہے کا رجانا اور سجھا۔ وہ نظام کوہد لئے کی شدید آرزور کھنے تھے اور ان کی بدآرز والائل صداح ام بھی ہے لیکن غلامی ، غربت اور بے تو قیری کے خاتے کے لیے جن آند روں کی رو تفکیل کوانھوں نے بے کا رجانا ، میں و وہنیا دی آند ری تھیں کہ جن كو الكارك" كافيانها والان في التصال بي كما كما شرك كي قيام بن ايك زروست مزاحق قوت مجمال مزاحت كورا وراست وفاخ كي ورهاس ليربحي زقي كربند وستاني إلى كتافي تهذيب وألالت میں راستقل قوعد جمیشہ آزا دری ۔ اب یا تو جا کیردا را ندمعاشرے کو تونظ فراہم کرنے والے حیا بیانیوں کی آ فاتی اورا رشی ایل کور تی پیند حصر اسد دل وجان ہے بھا اور معقول مجھتے تھے یا ان مہاما نیوں کی اجارہ دار ا بارتو ں اور محارتوں سے ڈریتے تھے الیون اس بھے ملی کا فکری سطح پر نشعبان بیہوا کہ یا کستان میں مقامی سطح بر یو سے والی سر باب کاری ورتعلمی اواروں میں یہ حائے جائے واللے برل علم کے بہتے میں انجرنے والی روش خیالی کے خلاف نے جہی بنیلی بٹلافتی اور قومتی مہاہانے وں کے حالمین مسلسل تمائی کاشکارر ہے اورا جی شناختوں ہے ا بضغ والعلم الماسعة كابول بالمراج في كم إحث بتذريج تشروه وتريط كف الي حوال يدويكها جائ تو صاف بيد چانا ہے كہ ياكتان عى تشد وقاري رجانا مدى آبياري عن قورز في بيندا ديوں ، شامروں، وكيلوب اسحافيون اوردانتورول نے بھى اسے حصے كاكردارا داكيا ہے۔ ترتى پيندول كى اسى بحرماند ففاسط ما تحمت ملی کے باحث یا کتانی معاشرے یہ بیاڑ احدمرتب ہوئے میں کراب برنسی، خابی اُٹافتی یا تو متی اكر وواية منشد والري رجانات كوينان اوران رعل كرف كاجمبوري الن ركمتا بريشد ويسندي إب جماعي ر جمانات شن تبديل بو پکل ہے كہ بس كى ويد سے انتظامي، عدائق اورقا نونى بندوبست ديا تي سكريرا يك معتمله خرمورے حال معدوما روبتا ہے۔ کی ویدے کرمهایا غول کی تشدوروالا معدورتعاما عداران کوا لگ کرنے والی تظیموں ماواروں اور هزاوكو بدترين تشود كاسامنا كراية اسے يا كتان ش اگرايات ك سیاست کزورہوتے ہوتے معدوم ہوتی جل گئے ہے تواس کا ذمہ دارخوالیف ہے۔

1950ء کے آتے آتے آتے بھول وو عالی جگول اور اس یک ایٹی وحاکول کے سفر بی معاشرے ما کیون اور اندا در شانگی اقدار وروایات اور ان کے کا فقامها بیاندول سے الگ اور جدا ہو کر خالص کیکولر بنیا وول میر

احدر يم فاحى كى اردوقم كا مطالعة الي مجوى تار اورتائ يس بداعه ما عقد لانا بركم قرب كي آزاد اورتر تی پند و وسویق کرجس نے سر مایہ داری نظام میں سرا شایا واس سویق نے انسان کوانسان کی اہلیت اور البائت برتمل اختباركرنے كى را وسمجمائي اور ووثمام مهابيا ہے جوانسان كوايك لاغر، بياتو قير اور بے مايدوجود قرار دیتے تھے مقربے کا وہ انسان ان مہاہائوں کے تسلطاہ رخوف ہے آزا دیمو کیا ماس کا فائد و نے انسان کو بیبواک وقتی مضروری مخوص معنا سب اور بر وقت قیصلول کے لیے سیای مسابی اور کارویا ری با معاشی مقاصد کے حسول کو چھو نے کیکن خالص مملی اقدا ماست برخی بیا نبول ہے رجوع کرنا شروع کر دیا، یہ چھوٹے بیا ہے انسان کی مقل میاری تحبیک تحبیک باتشوں کے مامل تھے، ان کے مقالے علی علی انتس وآ فاق کی بالمنی، روحانی یا وجدانی خیال آرائیوں کو ہر و سے کار لانا اے مقرب کی ترقی ف ورست سے یا برہو چکا تھا ، احمد ندیم تامی جب اس من انسان کی مراحی کرتے تھے تو وہ جرمت انگیز طور پر اس یا سے سامنے قری نظام کوا لگ رکھے تھے کراس نے آزادہ ورنز تی پیند انسان کا وجود یا کتانی معاشرے علی کی ایلین ے زیادہ انہیت نیش رکھتا۔ انھوں نے اپنے لکم کے بورے میا ہے جس یا کتائی معاشرے کے انسان کی ہے لی، ہے تو قیری اور غریت و استخصال کی وجو بات کوخود یا کنتانی معاشر ہے کی اقد ار وروایات میں تلاش کرنے کی کوشش نیس کی مزیادہ ہے زیادہ ما کیرداری نظام کی مخالفت کی سے لیکن ای ما کیرداری نظام کی رو تشکیل کے لیے جن ندہی، نتافق، الأريخي النبل اورقوعي مهاييا غول برقكم فقد اللها ما مروي تفاء ان عن مرف نظر كركان بيديات كيني ش كياعار ے کرانیس این تہذیبی بیائے میں کوئی الی کوتا عی ظرنیس آئی کہ جوان کے مالات کی شکست کا یا عث ہو، جنال جرہم و کھتے ہیں کران کی تھم کے اسلوب عمل اثر افیا کی حاکیت پیند لفظیات مثلاً حمیت ، فیرے ، خمیر وغير وبرمبولت متن كاحعه بنج بط محته بن مغرتي سرمايدواري نظام كي عالمي معيشت اورسياست ش برتري

كفاها أن داؤك الكفي راكمة برقى جوالف الفكول إلى اليد مباول عنى كوهر عام برالآنى ب وويم يح تكاب £86 - 1068 و ومرى فيرت ومعيارتيت وكمال جيماً يدوها جنائي بين جن کي کوئي قيمت ي نيس (غيرت ادرخمير) تم في جب زيرزي جور ورود الساقواى اتّاص موتی نے کے لیے سیوں میں جتے بھی قطر ساز ہے ووجيكتے بوئے قرقوم ہے كر جب انبان كادمائ انی بی نسل کوچر تومدینا کرد کادے سیاں موتوں کے نور کاماموں بیا کیں کیے! (ಕೃತ್ತೆಸ) يه ہے و وسمت كرجس يرم ہے ہے كانتوش كف يا جا ندستاروں کی طرح روش جیں اورای مت سز کے کی پیشرط ہے جم تحلمت مغرب کویتا دیں كيمين مح كادف ين كربم شرق ين

دوسری طرف ان مهابیاندن کی روانشکیل کے بغیری جب مزود رون، کسانون، بحوکون، شکون اوراستیسال کے شکارلوگون کی جائی کے موالیکنیش رہتی: شکارلوگون کی جماعت میں موشلزم کامیر چم اٹھایا جاتا ہے تھ رہتا ہے۔ ایک تفظی اور نمائش جائی کے موالیکنیش رہتی:

جُرِح مُحنت کُوں کو ہر کا آ قابنا ہے

جُرِح مُحنت کُوں کو ہا کا آ قابنا ہے

جُرِح مُحنت کُوں کو ہا کہ جہاوی خانا ہے

کر آن جُری آوای شان ہے بیازی ہے

ہر کی مُصل کا اس کی چکے جیس موقو ف

کر بیٹو کریں کھا تاہوا فریب انسا ل

جُر بیٹو کریں کھا تاہوا فریب انسا ل

جُری آخم ہے، جُری است ہے، جُری ال ہے

کرای کے بہائے برنا سوال ہے ہے

کرای کھی ڈریئے

گرای گیس آؤیہ بن جا کہی ایسے انٹارے

جُری اگل بیکی اور نے ایسے انٹارے

جُری اگل بیکی (فرن برائے قرن)

یا کے فران کی خاتی روش خیان تھی کہ جب کی شام کورٹی پہند قرار دے دیا جائے اس پر لازم آجاتا انھا کہ و وانسان کی عظمت کے گیت گائے ، مز دور کے ساتھ ہونے والی یا افسانی پر احتجات کرے مساوات کا فر والگائے اور آدمیت کی بات کرے اس کر قرید روش خیان کا ایک معظمہ خیز پہلو یہ بھی تھا کہ مقید و پرٹی کو تو ہم پرتی قرار دو سے کراسے نظام کہن پر ایک شدید کا ری شربہ قرار دیا جائے ، چنال چا جریزیم کا کی نے بھی متعدد نظمون میں عقید و ل کورٹ کے کردیے کی تعلیم دی ہے جی سے اس بات پر ہوتی ہے کر اپنی ہر تیسر کی جھی تھم میں مجود خطائی کی عظمت کے دائے والمائے یہ وال کے ترک کی تعلیم کیے دے سکتا ہے:

> یں آگر بھوک کی شدہ کا گذکر تا ہوں تم عقید وں کے فہارے بچے لا دیتے ہو میر سندلیوں کے فرہول شکا فوں کے ہوش کتنی تقدیس سے فرمان حیاد ہے ہو

لتی تقدیم ہے فرمان حیادہے ہو (جمروا تعیار) احمد ندیم تاکی مغرب کے انسان کی بیدادی و آزادی اور حقیق دعیتی کے بڑے مداح جی اور عالمی سطیم اس سے انسان کے تصور کو پاکستان میں بھی معروف بنایا جاہتے جی لیکن سے انسان جس عظیم بیاہے لیعنی جا کیروارا نداور شانگی اقد اروروایات کی رو تشکیل کے نتیج میں اجرا اے احد ندیم قانمی اپنے معاشرے میں سمی بھی نوٹ کی یو کی سطح پر قلری تبدیل کے بغیری ایٹالیا جا جے تیں ابندا اپنے تہذیبی بیا نئے پر فخر وافقاران کی شاعری میں بیزی تمکنت اور زور بیاں کے ساتھ خود بخو وجلا آتا ہے:

کل بھی تہذیب واخلاق کی مشعلیں پر تو ایشیا ہے فروزاں رہیں برقی وجو ہر کے میں دورتا ہاں میں نوریا انسان کا ہور شاب ایشیا جے تہذیب جاشر نے نکالا اپنی تحفل ہے پھرای جوش چنوں کو دین وائیان کردیا میں نے (گنا و نے گنا می)

و وسری طرف تہذیب حاملہ میں کا طربی تبذیب کے خت الذہبی ہیں ہاسی کنید کا مقصد پڑتا ہے کہ اس کی خراج دیا کوتا ہوں کی نشا ندی کی جاسکے اس کے مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے تبذیبی بیائے کی عظمت کو خرب ک ترقیاتی تو سبتی پہندی کے مقالمے میں اعلی و کے ساتھ کھڑا کیا جاسکے راس حوالے سے ان کا طبخ مید بیا نیے مغرب میں سائنس ورائیکنا لوی کے فروق کی کا سائنسی بنیا دول رچ جزیہ کرنے سے احز از کرنا و کھائی ویتا ہے :

> يه صفر عاضر کي دانش ہے جا ہ ہے جس نے مري دنيا کو ايک گز ہے ہے ایک ذرّ دمنا دیا ہے "اب" ہے ایٹم ہے۔۔۔۔ "ب اسے ایٹم ہے۔۔۔۔ "ب اسے ایٹم ہے پر موک ایم انگ ہے یہ موک ایم انگ ہے

الکال دیا جاتا کرجن کی تحصیل کامتھد سریائے کی آزاداندگروش اورمنڈی کا نظام معیشت ہے۔ تمام ادارے، افرادا و دخطیس انسی کی برائد و دوہ ہیں ۔ انسا نہیت ، نیک تنسی ، دیا نت داری اور جائی ان اداروں ، افرادا و دخطیس انسی لیم رفتون کی پر وروہ ہیں ۔ انسا نہیت ، نیک تنسی ، دیا نت داری اور جائی ان اداروں ، افرادا و در تنظیموں کے سطے شدومقا صداورا حداف کا حصہ ہیں میا حداف اور مقاصد سے الگ کسی اعلی دار نع جہان من کا حصہ نیس ہیں ۔

> اب بسافامجت اینو جہاں ہے بھی مل جائے دولت ۔۔۔ ہمینو! غرض بھنے تہذیب بھو!

\*\*\*

### ڈاکٹرروش ندیم

# احدنديم قاتمي كىرتى يبندنظم

ادواتھ اور آئی ہندی کا آئیں ہیں گہر ارشہ رہاہے۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا کتان میں جو آئی ہند شام اپنی وسی تر بہان اور تیو لیت بنا سکوان میں آئ احد تر کم قالی اور فیل احد فیل می اہم ترین ہیں۔
قالی صاحب پی بے شار جبوں میں ہیں بلو رقیقی فیکار جن اصناف ہے واقعی طور پر ہم آبنگ ہے شعری سطح کی سان میں سے تھ میں ایک تھی جو مائی وا قبال کے بعد جد بد تر گئری ظہار میں فائس ہو گئی ہم سر میدوا قبال کی طرح ترقی پند مرح ترقی پند وی نے گئی اسے بی شعری اظہار کا نیا وی وسیلہ بنایا تھا کیوں کہ مائی وا قبال کے بعد ترقی پند میں میں میں گئری روایت کا اگل پڑاؤ تھے ٹی کہ بہت ہے جوالوں سے اقبال کا تسلسل ہی تھے ہیں کہ قبلی کا قبار کا کا شامرا و کے ورد و بوار ہلا وائر قی پند وی کے بہاں بہت نمایاں جو انہ اور کی ساتھ اور کی ساتھ اور کی ساحب نے اقبال سے نصوصی استفاد و کیا ۔ جبکہ بقول کے بہاں مہم کی طائی ویا ہے گئرو و میں آبال کی اس روایت کا تسلسل سوائے ندیم کے کئی اور کے ہاں کم کم طائی ویتا ہے ۔ "(4)

ایک شام کے لیے حقیقت نگاری کی بنیا و پر شام کی کرا جماری شعری فضا اوروایت میں ایک تنظر ادمیا ہے۔ کیوں کہ روما تو بہت نے اروو قار نمین و سامعین کی جمالیاتی نفسیات کا جوڈ ھانچے صدیوں میں تشکیل دے والے ہا ہی کہ دوما تو بہت ہو گائی ہمت کر دہا ہے تو وہ دیا ہے اس کے خلاف جا کر تھ ایست ماسک کر اپنا مشکل کا م ہے ۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسی ہمت کر دہا ہے تو وہ نہم فالا اسے بلی کر نظریاتی طور پر انجبائی پر نظوم بھی ہے ۔ قالمی صاحب نے پیشلر والول لے میسر ف بہت ہو جملے والا ہے بلی کر نظریاتی طور پر انجبائی پر نظوم بھی ہے ۔ قالمی شام می میں تخیل کی بجائے کر بھی تا اس کی شام می میں تخیل کی بجائے استدلال کو بنیا و بناتے ہیں جس کے نتیج کے طور پر شعریت اور نفستگی پر واڈ کر جاتی ہے اجر خدیم قالمی کی بیشتر امتدلال کو بنیا و بناتے ہیں جس کے نتیج کے طور پر شعریت اور نفستگی پر واڈ کر جاتی ہے واریت میں انظر ادی خور پر اردو نوز ل کی دوایت میں انظر ادی

ے۔ "(۱۳) تا کی صاحب نے دیکی وقوا تی لیجو اور انتظیات کی آئے ہے۔ اپنی تھموں کی جوڑیا انتظامیل دی ووال کی تر آن پہندی ہی کی ایک جبت ہے، جس سمان کی دیکی زندگی کی ڈیا اور تیج بات نے اپنی سادگی، ابلائ اور قوا کی قربت کے ذریعے نے لیجہ ذفیر اوا تھا تا ، کیفیات اور آبنگ کے دوالے ہے ایم کروا داوا کیا ہے۔ رئیلوم ہے انجواف اللہ دو مالس ہے جزے کی بنیا ویڈا ہے۔ لیکن ہر حقیقت ثنا رکی اپنی ایک جبت ہوتی ہے۔ رئیلوم ہے انجواف اللہ دو مالس ہے جڑے کی بنیا ویڈا ہے۔ لیکن ہر حقیقت ثنا رکی اپنی ایک جبت ہوتی ہے جیے ججوا مجد کے باب بید انتحالیت کا شکا دے اور فیش کے باب ال سے محاصر الی فضا بنا تے ہیں جس سے تصویر وضد کی دومند کی دومند کی در آن ہے۔ اس سے کااثر شعری ذبان اور ایکر پر بھی پڑتا ہے لیڈ ا جب کی طرف می پڑے تو تھوں کی نظرف می پڑے گا جوان کی نظرف می پڑے گا جوان کی نظرف می پڑتے گا جوان کی نظرف می بڑتے گا جوان کی نظرف می بڑتے ہے کا جوان کی نظروں میں ذبان کی طرف می بڑتے ہے داویوں ہے سا ہے لاتا ہے۔

قامی معاحب کی حقیقت نگاری ان کی نظم میں ان کے نئمی وسائی آئیذیل کا آمیز و نیس بنے ویٹی کیوں ک' ووانفراوی احساسات کوکم ہے کم اپنی نظموں میں جگہ ویتے ہیں۔' ( ۱۴) البتہ فزل کی جبریت کہیں کنن شعر میں یارنگ لے آئی ہے جیسے:

#### ایراز ہو ہی تیری آواز پا کا آتا دیکھا کل کے گمر سے تو جمونکا ہوا کا آتا

ر آبیند تر یک کی معاشی ماہمواری کے خلاف مدوجدے علی بہت متاثر ہوااورای

ے میرے مقائر پر کوئی زوجی نہیں پر ٹی تھی۔ میں نے اس کی رکتیت تبول کی۔ اس
کے مہدوں پر فائز مبا اور آئ بھی کہتا ہوں کہ میں آئی پہند ہوں۔۔۔ میں کیونسٹ

کھی نہیں مبااور اس کی اور میر ہار دارگر و پھیلا ہوائد تھی یا حوثی تھا۔۔۔ میں ضرا کا مشر
خیس ہوں اور رسول کریم کو فاتم النہیں یا نتا ہوں۔۔۔ جواویب بھی طبقاتی کشکش اور
مواشر تی یا ہموار ہوں کے فاق آواز بائد کرتا ہو تیں اسے ڈی پہند جھتا ہوں۔ (۱۵)
عادا دے کا ہے ایک خلاص قاکی صاحب نے بھیلکھا تھا کہ:

ترقی پندوں پر الزامات میں سے ایک الزام آؤان کی مودیت روی پیندی آفاادر ہیں انے دوی امپر یکن می جمیع کا الات کی کہ روی نے کشیم کو جمیع ہوارت کا حصر قرار دیا اور یا کتان پر حملوں کے لیے روی جمارت کے جواباز دوں کی تربیت کرنا رہا۔ وہمرا الزام بیجو مکتا ہے کہ دوسرے ترقی پہند دوست اٹحاد کی الرف ماکل تھے تر ہی خدا کی جمر اور سیفا اور رسول کی مدحت کرنا تھا اور بید دوست اٹحاد کی الرف ماکل تھے تر ہی خدا کی دست قول اور سیفا میں مرحوم ہے جی افتحاد چال جدا کی دیست تبول کی درکت تبول کی درکت تبول کا دیست تبول کی درکت اور شال کی درکت تبول کی درکت کردا تبول کردا ت

ا بکیا ورخط میں انھوں نے فکھا کا میں ندکیونسٹ ہوں ، ندمارکسسٹ ہوں اور ندموشلسٹ ہول۔ ایک مید ھاسا دامسلمان ہوں اور

> جَمِكَ مَا تَظَ كُونَى الله وَ مِن فِي الْمَمَا مُولِ بس يه خامی ب مرے طرز مسلمانی مین (۱۵)

منوکا کہنا تھا گا' کہا جاتا ہے کہ سعادت حسن منتور تی پینداشان ہے۔ یہ کیا ہے ہودگ ہے۔ سعادت حسن منتوانسان ہے اور برانسان کور تی پیند ہونا چا ہے'' (۱۸) اس کے ساتھ می قاکی صاحب کے مدور تا اور نظر یاتی پر وفیسر فتح محد ملک کاایک جملہ بھی وی بن میں آتا ہے کا' میں خود کور تی پیند بھتا ہوں کہ ایک مسلمان اس کے علاوہ کی ہوئی جس سکی '' (۱۹) اس جھنے کی اس خوبی کے علاوہ کرا ہے اگرالا کر پر معیس تو مسلمان اس کے علاوہ کی ہوئی جس سکی '' (۱۹) اس جھنے کی اس خوبی کے علاوہ کرا ہے اگرالا کر پر معیس تو بہت ہے تر تی پیندوں کا احت اس ول میں جا گریں ہوجاتا ہے اور ساتھ ہی جہت ہے مسلمانوں کا احت اس ول اس خوبی مسلم ترتی پیندی کی بنیا دگی ہے جس کی تو می سلم پر وضاحت وہ بھی اس خربی ہے جس کی تو می سلم پر وضاحت وہ بھی اس خربی ہے جس کی تو می سلم ترتی پیندی کی بنیا دگی ہے جس کی تو می سلم پر وضاحت وہ بھی

"اكرات مى المات افكارو خالات كوفكي واجتهاد ، روشاس كردي اوراس

جرائت مند انداجتهاد کے ذریعے اسلامی تہذیب کوا کیے جسٹی جاگئی، سائس لیتی اور دھڑکتی ہوئی تہذیب بناویں جس کے باطن میں یہ کی فرائی ہواور جس کے ظاہر میں جلال و جمال برا پر برایر تیاسب سے جلو وگر ہوں تو کوئی ویہ نیمیں کہ پوری وٹیا یا کستان کو اسلامی تہذیب کی تجسیم نہ کئے گئے۔''(۱۴۰)

#### حواله جات

ال قررتيس وذا كثر وعاشور كالحي متر في يستدادب الاجور ومكتبه عاليه ١٩٩٢٠ والم ١٩٩٢

۲ - مبلیل عالی دندیم کی شعری دار دامند کی هنوی جبتین شموله سه مای دریاسته مبلد که انتخاره ۱۳ که اسلام آلود اکادی ادبیات فی کستان می ۱۱۳

۳۷۸ رئیس، ڈاکٹر معاشور کالمی مزآتی پیندادے، می ۴۷۸

٣٠ - الشن الأمن فاروقي: " قامي صاحب مشمول سده عي اصاحب بس

ه الله الله واكثر ولا كمثاني الرب كما ربغ ٢٠٠٠ ١٠١ وور وتداليات مي ١١٠٠

٣ \_ احمدُ مُم قاعي مِنتو كِ فطوط الإدار وروكمًا فِي الإدار وهي عا

ے۔ مظلم علی سید ، افسان سماز منتوشعمول سعادت حسن منتوا کے مطالعہ مرتب ڈاکٹر انیس یا گی، لا ہور ، مقبول اکیڈی ، ۱۹۹۱ ، سیم ک

٨ - كليم وي وي الما مع مسلمان إكتال ويند والمرج المرجم والا وور والمدون إب اعادا وجل ١٩٥٩

المرا الورسديد وأكثر واردوا وب كي مختفرنا ربح ولا بور وتزيز بَدَدْ بي ١٠٠٠ وجي ١٣٣٢

10 - الديم قالمي وترفت وفي ولا جور ما كستان بكس ايندُ لنرم ي مها وَحَرْز وا199 وهي 18

ال الرئيل وذاكثر وعاشور كالحي متر في بيندادب من ٢٨١

۱۲ ۔ روائی، ڈاکٹر، یا کستانی اردو، اسلام آباد، مقتدر وقوی زیان ۱۹۰۸ میں ۵۰

194 ماني، ۋاكتر، ياكتتاني اردوجي سا

المارة في ما كتافي البكية المع بن ٢٦

۱۵ ۔ اللہ آورادیب احمدیدیم کا کی (مرحوم ) کے متفرد خیالاست انتظام کی اصفر عمداللہ مونیات مقد مقد میں میم انتخاروا جنوری بنام پر مل سے معاومتان والائتے بنا اگست سے معاومی سال ۱۳۱۹

11 £ كَمَا تَكُونُ عَامِرًا فِي الجَوْلِ فِي 1999 .

عاب عربي كالحريام والم رعاجة وي عا141.

۱۸ . حسن منتو منتوبات الا بيور استكريل بلنيكيشنز و 1940 م ١٦٠٠ \_

11\_ من من من المنابع المنابع الما المن المنابع الما المنابع ال

۱۰ ـ اسلامی ترزیب یا کستانی تحکیقی فیکار اور اجتهاد شمولد سر ماتل فنون و خاص شاره تدیم تم و براه حیات قاکل وا کشرایمید قاکن دشاره ۱۳۱۸ درگ بر ۱۹۰۸ منا دیسر ۱۳۸ مدارد و شاه ۱۳۸

### ڈا کٹرطارق ہاشمی

# مثالی انسان کا آ درش اور احمد ندیم قاسمی کی ظم

جیسویں صدی کی چنتی و بائی اردو کی اوئی تاریخ میں ہیں ہی اہم خیال کی جاتی ہے کہ اس کے دوران میں ایک ایک تحریک نے لیے اوب کورجنا بنانے کے لیے میں ایک ایک تحریک نے اوب کورجنا بنانے کے لیے جامع کوشش کیں۔ انجمن ترقی پہند مصنفین کے اس بلیٹ فارم سے اس ترکی کی سے نظر بیرمازوں نے انسان کی مصری میں دعو حال کی تضیم کے لیے تا دی اوراس میں معیشت کی بنیا و پر طبقاتی مختلف کو بھنے کی کوشش کی اور مستقبل کے لیے ایک اوراس میں معیشت کی بنیا و پر طبقاتی مختلف کو بھنے کی کوشش کی اور مستقبل کے لیے ایک ایسان ام فارتفکیل و یا جوموجودا ورآئد کد وسلوں کی ٹوشھانی کی منازت دے۔

اس تحریک سے وابست شعرائے اپنی شعری تخلیفات میں انسان کوتا رہ ٹنے ندکوروا قضادی حقا کُل کی روشنی میں دیکھا اور فوشحالی کی اس امید کولقم کیا جو کا رق مارس کی محاشی جد لیات کے نظریے میں انسا نیت کو ولائی تخ تھی۔

اہل تھم کی اگر چرا کیے بہت بری تعداد ہے جوڑتی پندتو کی کے منتور کے فرو ٹی کے لیے کوشال
معاشر ہے جی عدل اور اس کے خواب و بھر رہے تھے تا ہم جوش فیج آبا دی اسرار انحق مجازہ فی سروار جعفری افیان احرفیق الموار الحق مجازہ فی سروار جعفری المحمد فیض المحرفی المحمد فیض المحرفی المحمد فیض المحرفی المحمد فیض المحمد فیض کی ایسے شعراجی السیار ہے المحمد المحمد المحمد فیض کی ایسے شعراجی کی ایسے شعراجی کی ایسے فرک کی ایسے شعراجی کی ایسے فرک کی ایسے فرک کی محمد المحمد المحمد

تر تی پیندشھ انے ایک سے جہاں کا خواب و یکھا ان کا بہ آورش بہے تھیم تھالیکن ان کی بیامید بھن شار تی تھا کئی اوردا کلی سطح پر فکر کی فر سودگی نیز جمو د کے باعث پوری ندہ وکی ۔ بی وہ ہے کہ جہان نو کے خواب اوراُن کی تعییر حقیق کی امید دھری کی دھری رہ گئی اور بہ حقیقت ہے کہ اپنی طالت وسوجو و میں انسان شدید کرب سے دوجا رہے ۔ اس تناظر میں اجمد ندیم قامی کی تھم کا جائز و لیس تو وہ اُن اسباب وظل سے ہر سمر پیکا رنظر آتی میں ۔ جن کے باعث انسان آلام میں گھر ابھ اے۔ اپنی اصل میں انسان ایک اپنی جستی ہے جے قد رہ نے رفتوں سے آوازا ہے اور جس کے وجودش اسکانات کی ہزاروں کا کا بھی آبا و ہیں۔ انسان کے دجودی سے
کا کنات نے تمویا ٹی اوراس بنگامہ زارکورنگ واو تھیب ہوئے۔ اس لیے کا کنات کی ہے کراں وسعوں میں جو
کیجہ ہے۔ اس حکم شاکی کے لیے ہے۔ انسان مالک جمود کر سیسا در کا کنات کے مشکل واڑ پر دمتری رکھتاہے۔
"جال و جمال "کے دیائے ہے میں احمد ندیج قاکی لکھتے ہیں:

"بہ ہماری زیمن میں جاند کی محبوب میں خال کی رقاعت جے سٹرق دمفرب نے مال کے مقدس لائب سے دور رہ کر صرف مقدس لائب سے یا دکیا۔ بید ہمارا از ٹی والدی وطن آخر ہم اس سے دور رہ کر صرف کارخا نوں اور آبد وخریق کے حسابوں اور مروم شاریوں وغیرہ میں کیوں کھوجا کیں۔ بید زیمن اور جوان اور خلا ہے ہے ہے۔ بازان کی بے کتار خلا کیں مید سب بھوا نسال کا ہے۔ اور ا

اشان نے زمرف کا گئی کے مواد اسے جو گئی کے متوارا ٹی کے مناصر کا کا مد کو بھی خدا آشنا کیا۔ اس نے زمر ف رہ کئی حیاست کی ٹی کی وہ کا گاہ کیا۔ لینی اشان کو اگر نہ ہوا کیا جا تا تو تمام موجود اسد اپنے خالق سے بے ڈبرر ہے اور خدا کی پیچان کرنے والا کوئی شہوتا۔ اشان کے اپنی گئیش کے بعد نظام کا کامد کو مقال کر دیا اور ہر شے کی کایا پلے دی ۔ زشن پر موجود مناصر جو خدا سے آپائی گئیش کے بعد نظام کا کامد کو مقال کر دیا اور ہر شے کی کایا پلے دی ۔ زشن پر موجود مناصر جو خدا سے بیگا نہ تھے ۔ افسی خدا کا وجود زشن پر نہ بیگا نہ تھے ۔ افسی خدا کا وجود زشن پر نہ موجود کی ایک کی گئیش سے پہلے خدا کا وجود زشن پر نہ بیگا نہ ہوئے گئی شامائی نہ تھا۔ مواشان نے وجود پانے کے اور زشن اور خدا سے میں اسان نے وجود پانے کے اور زشن اور خدا سے ان اس کا کوئی شامائی نہ تھا۔ مواشان نے وجود پانے کے اور زشن اور خدا اسان کا تھے ہے '' جس کی اسان خدا کو دوخوا ہوئی تشیر تھا اے فرش پر لے آیا۔ قامی اپنی تھی ''اشان گئیم ہے'' جس کی احساس خدا کو دلا ہے ہیں:

ائل نے تجبے حرق ہے بلایا انہاں مقیم ہے خوایا انہاں مقیم ہے خوایا تھا راہ تھا راہیں تو بحر کہکٹاں ہے ایٹا تارول کو بتا رہا تھا راہیں اس خاک کے تودۂ رواں پر پڑتی ہی نہ تھی تری نگاہیں وہ تجی کو زش ہے سمجنی لایا انہاں عقیم ہے خوایا

الو الورا على الورا عن الله القا وه فاك عن فاك جماناً الما آکسیں تھیں تری جملک ہے محروم کین کچے دل ہے بانا تما اب مجونے لگا ہے تیزا ملل انان تعلم ہے مدلا تو سک ہے اور وہ شرر ہے تو آگ ہے اور وہ اجالا تو تم ہے، نمو کا باہاں وہ تو وشت ہے وہ چارٹی اللہ اس نے تھے حیں بال انان تخلیم ہے خدال تر کین دیاست ہے گر وہ رکین دیاست کر رہا ہے اس ہے جا لات اوام مالان ٹات کر دیا ہے اب مِن کا دُھب مجھ عن آل اشان مخلم ہے مدلا آؤ والله ب دول به بنا ہے وہ حس ہے رنگ ہے معمل ہے تو جیرا ازل می تما سو اب ہے وہ ایک مسلسل ارتقا ہے ہے کی بیت رہا ہے کال انبان تھیم ہے طرالِ (۲) منازهین فردهد کل کریا جدی احدد یم قاعی کیال تم کے دوال ساکھا ہے: "يهال احمد فريم قامي كي تكريلام اتبال كي تكرية زياده باند موجاتي بيا" (٣) متازدسین کاس تقیدی وا سے وقع محد ملے کا بیتیر اقطعی طور پر درست ہے کہ: " يكف أن كي توش فكري ہے جوز في پند تظرية اوب ہے وفاداري بشرط استواري كي (M) = (M) متاز حسین کی خوش اگری اپنی جگه لینن شام کواچی اگر کی تربیل کے لیے اپنے اسلوب پر بھی توجہ وجی جاہے۔اگراندان اتنائی تھیم ہے فوندا سے کا طب اندان کے لیج عل وہا علی دہی ہونا جا ہے جو تقمت بر منتمکن کسی سی کے شایان شان ہوتا ہے۔ اقبال جب امیز وال یکند آور ایا اوامی یز وال چاک کا نور آ منا ندلب پر لاتا ہے آو آس کے افراز گفتار میں وہ الفئز ہی وکھائی ویتا ہے۔ جو خدا سے مقابل ہونے کے لیے چاہیے۔ جب کا حمد نیم قامی کے بال اس انسان کا لیجہ اقبا گھکھیایا ہوا ہے کہ لگتاہے جیے خدا سے فریا وکر دیا ہے۔ ایسے میں بیر فوش نیمی کہ احمد فریم قامی کی فکر اقبال سے باند ہوگی ہے مالہ رہے محکد فیز گئی ہے۔ کم وفیش ایسانی کب وابیر قامی کی فقم امیان میں بی ویکھا جا سکتاہے:

> ایک مثن کا دیا او کو سنجائے کب کک تیل بھی فتم ہے، طوفاں بھی لا آیا ہے اے بلندی کے ضدا، تو نے بنا کر پستی کیا فتط جذہ '' تخلیق کو بہلا ہے

چھلکا پڑتا ہے متاروں سے ترا مافر شب مردہ میری قسمت میں فت ایک چرائی مردہ کیا تھے مرش کی خلوط کا مکوں چہتا ہے فرش کی خلوط کا مکوں چہتا ہے فرش پر ہو ترا مجبوب اگر آرزدہ محبوب بنی رب کریم فود ترا تھے مرا مقسود نہیں رب کریم فود ترا تھے ہو ترا تھے کریم نوان کے دیے افغاے حقیقت نہ کروال تو تھی کو جو آلودۂ بہتی نہ کروال ایک مٹی کے دیے ہے بھی محبت نہ کروال(۵)

النان کی ذات اور رسوائی می صرف "شائی، قولی نقدید" ی نیس الی کر دین پر پکو طبقه ایسے جی جو ایک دوسر سے کے مفاد کے تحفظ کی فاطر زمین پر اینے والے کروڑ ول النا تول کی نقدیر سے کمیل رہے جی ۔ ایک طبقہ و ہے جس کا ایمان تحض ہوئی ذر ہے ۔ جو اپنی ہوئی کی تحیل کے لیے لاکھول النا تول کی جان سے کھیان ہی جائز کھنتا ہے ۔ ووسر کی طرف وہ طبقہ ہے جے "بیجان کیسا" کے ایمام سے یا دکیا جاتا ہے۔ فالی و محلوق کے درمیان پر دسے ماکر کھے ہوئے وہ اس فکر کی تروی کو النا عمت میں دہتا ہے کہ آدی سے خوا بہت دورہ ہول جیل مکل ۔

"بيادك كشف وكرامات كوريع فرقي دي كي فيرالاف كاداوي أو كرت بيلان اس انهان كو بعول جات بين جس كي صورت كرى خداف البين جلال وجمال سے كي ب اور جواس كاش بار و تفكيق ب- "(1)

یہ طبقہ مذا کو بہت مظلم محرانسان کو فتیب کا کیڑا خیال کرتا ہے۔ قامی کے خیال میں یہ وہ تصور ہے جو انسان کے فامن میں بھا دیا گیا ہے۔ انسان کے فامن میں بھا دیا گیا ہے۔ جس کے با صف وہروز پر وزشھوری وارشھوری طور پراحساس کمٹری کا شکار ہوگیا ہے۔ ہوگیا ہے اورا ہے اس احساس کمٹری کا علاق کا انتخاب کے لیے وہ اپنی را واو را ہے مقام سے بھی بحث کہا ہے۔ اپنی بھان کی خاطر مختلف حوالوں سے انسان تقسیم ہور ہا ہے۔ اپنی تھم اکتوب میں قامی خدا کو بھارے ہیں:

طداكو بلاؤ

ک دوائی آنگھوں ہے دیکھے

من آن کا انسان ہوں

من آن کا انسان ہوں

من آن کے محتر بھی نہیں

مندا پنی آنگھوں ہے دیکھے

مندا پنی آنگھوں ہے دیکھے

اب آسان کی افر ف افود ہے تیں

اب آسان کی افر ف افود ہے تیں

و ددیکھے کہ آنگھوں میں اب حسن دریا دنت کرنے کی ساری چک بڑو چک ہے

مندا کو بلا ڈ

مندا کو بلا ڈ

اب تی کو رہے بھے لگا ہے

دو بھوٹو ہے برد والی اور تیکوں بدوں کے قبیلوں میں بینے لگا ہے

دو بھوٹو ہے برد والی اور تیکوں بدوں کے قبیلوں میں بینے لگا ہے

دو بھوٹو ہے برد والی اور تیکوں بدوں کے قبیلوں میں بینے لگا ہے

دو بھوٹر شی تک تھیل جائے کے گرسوچی آنا

< 62 - Willy

#### و وآشوب، جوال نے اپنی ذکاوت سے پیدا کیا تھا ای ہے شخص لگاہے (4)

احد ذیم قاتی کے فزویک زیمن پر اتبان سے اتبان کا بعد صرف اس صورت یمی تم ہوسکتا ہے کہ اتبان رائبان سے جبت کر ہے کہ بہتر ہیں واقت قر او النبان رائبان سے جبت کر ہے کہ بہتر ہیں واقت قر او ویت قر ایک دوسر ہے۔

ویج ہیں کینن افسوس انبان اس لیمے و ضا آئع کر دہا ہے ۔ فریم بیٹسوس کرتے ہیں کہ انبان ایک دوسر ہے۔

کدورت کا شدید جذب در کھنے لگا ہے ۔ اور اب سے پہلے بھی فخر سے کے بیس معیار نہ ہے۔ انبان اس قد رجذ باتی بوری کرتے ہیں کہ انبان اس قد رجذ باتی بوری کے بیس معیار نہ ہے۔ انبان اس قد رجذ باتی بوری کو بات کے بیس معیار نہ ہے۔ انبان اس قد رجذ باتی بوری ہوئی ہے کہ انبان سے اس قد رفز میں ہوئی ہے کہ اپنی جاتی کا خود بات کے کا اور انبان ایک دن اپنی جاتی کا خود بات کے کا اور انبان ایک دن اپنی جاتی کا خود بات ہے گا ۔ فرد کا ہے گا ہے گا ہے گا ہے دن اپنی جاتی کا خود بات ہے گا ۔ فرد کا ہے گا ہے دن اپنی جاتی کا خود بات ہے گا ہے دن اپنی جاتی کا خود بات کے گا ہے گ

آئ ہو جائے جو اشان کو اشان سے پیار چار سو ایک تنجم کا ہو عالم طاری محبی کھٹن میں جل جائے یہ دھرتی ساری تو فضا میں بہار تو فضا میں بہار

انسان کے بارے میں احرزیم قائل کا انتظام نظرانیٹ معاصر اور ام خیال شعراے کو زیا وہ مختلف نیک ہے ۔ نیکن اپلی گئیتات میں انھوں نے انسان کونی کی علامت کے طورے دیکھا ہے اورای میں وہ میں بشر کے مثالثی بھی ہیں۔ حتلاثی بھی ہیں ۔ بقول میر بخی صدیقی:

" و كاكل انسان كوتم بدوتجيم دونول مورة ل على الكالت في وركت كابتلا تصحيح إلى -

انسان ان کے بیبال ایک جمالیاتی صوحہ وصورت وآجگ بن کرا جرنا ہے۔"(۹)

احجہ ندیم قامی اور ترتی پیند ترکی یک کے ویکر شعراب اس لحاظ سے بہت شقید ہوئی کہ انھوں نے شعر کی جمالیات پر یکھ زیاد واقیہ نہیں کی۔ اس فتطۂ نظر سے افغان یا اختلاف کی تخوالیش بھی موجود ہے لیکن اُن کے منشور شن ذیدگی کی اجری جمالیات کا آدر تی بید فاہر کرنا ہے کہ دو جمالی حیات کے منتی سے آگا وادراس کے منتلور شن ذیدگی کی اجری جمالیات کا آدر تی بید فاہر کرنا ہے کہ دو جمالی حیات کے منتو اس کے منتلوثی دوائی شعر اس کے منتلوثی دوائی شعر اس کے اس شعرا کے تقد رائسان میں بھی منجی زاد یہ نظر خالب ہے۔ اپنی منظویات میں ترتی پہند شعرائے دیا گیا در اس مائل سے آئی کو اولین ترج دی۔ طبقاتی شعور کو اجا کر کیا اور اپنے تابی منز کے ہر شعرائے کی مناز ایس کے اس مائل سے آئی کو اولین ترج دی۔ طبقاتی شعور کو اجا کر کیا اور اپنے تابی کی منز کے ہر

#### حواله جات

- ا ... التعدُّد مُمَّ قاعي " الإلى ويتال " الاعون أتحرم 1414 م (يا ردوم ) من ٣٣٠
- ٣- احمد مي تاكن محط كل كا دور: كتهديد ١٩٦٥ ه إدووم كال ١٩٠٠ م
  - ٣٠ متازمين درياج شعل كل س ١٩
  - 1-15( }fa)16(36)16(56622( 1622 1
    - ۵۔ معطریکل اس ۲۸
- ٣- حجيل ملك "ريا مي كي جا رديواري اوريد عي " " تدميم ماسة لا مرتب مي هفيل بيشر موجد ) بمن ١١٥٧
  - عد الحمد عم قاعي "أووام" كاجور: اساطير ا44 مربار ووم ) ال 44 ما
    - ٨ احمد يم قاكل "مجيلا كايور التحرير ١٨٨٠ ام(يا رووم ) من ١٢٢
    - المه الحريلي معرفتي " تؤازن" كرائي: الارومهم نورة ١٩٤٨ ريس ٢٢٩

#### \*\*\*

### احمد نديم قاتمي اور فنون کی نشا ة ثانيه

احدید یم قامی صاحب ہے میری مرف تین ملاقاتیں ہو کس تنوں انفاقیہ۔ پہلی ڈاکٹر امجد پر ویز کے ساتھان کے دفتر میں دوسری جم خاندے کی مشام ہے میں ورتیسری بشری اعجازی بنی کی شادی ہے۔ پہلی دو ملاقاتیں سرسری تھیں وتیسری طویل اور مفصل تھی۔ جہاں تک جھے یا دے، بشری کی جی، جا ای شادی پر سينكثر ول مهما نول ميں جم صرف تين اويب شے، مستنصر حسين تا رڙ ، احد ندم كالي اور بيل - تا رڙ صاحب تحوزي دير جمارے ساتھ دہے پھر ہدا حول اور شنا ساؤل کے جھر من جس کم ہو سے کیان میری اور آگی صاحب کی ' دورئی'' او یا نگفل تقریب کے التقام تک ایک ی جگرجی ری ، جس میں زیادہ تر تامی میا حب تفتیو کرتے رہے۔ میں جیزان تھا کہ ذاتی تعلقامہ اور ملا کا تیں نہونے کے باوجود و وہرے بارے میں کھمل آئی رکتے تھے۔ یں ان دنوں میر ہے رہ آزا رکشمیر میں رہتا تھا۔ قامی صاحب نے بتایا کہ پھوس میلے میر ہے ر ے ایک صاحب آئے اورانا کلام منایا اور فنون کے لیے بھی دیا ، کلام فنی کیا تا ہے درست ہونے کے یا وجود ا بندائی ٹوئیسے کا قباد ورفون کے معارکائیں تماہ یں نے اے مشور وریا کہ شامری کے موجود ورد تایا ہے بھٹے کے لیے اچھے اولی رسالے برا حاکر واور وہاں آپ کے برابورش ایک مثام ہوتے بی نعیرا حمدامر وال سے مل كرورو وتض جران موا كرم يورش إيا كون شاع بي بين قاكى صاحب في الميت كا عال جميع جن جب كروبان اس نام كم شاعر كربهم ويكها ندمنا - احد شراس باحد كي تنسد يق جي بوگني جب يك روزوه صاحب وْحُورُ بِيرَ وْحَارُ بِيرِ يَهِمْ يَجِهَا بِيرِ مِنْ مِيرًا مِنْ الرقائي صاحب التي المقاعد كالإراا حوال مثلا جھے ان کا نام بھول گیا ہے لیکن ووعا لبامیر ہے رتھلمی پورڈ میں ملازم تھے۔میرے لیے یہ نہصرف نجیر معمولی شرائ جھین اور ڈوٹی کاامر تھا ٹی کہ قائی صاحب کی شخصیت کا ایک بڑا اپیلو بھی تھا۔ چرقائی صاحب نے مجھ ے یو جما کہ آسیاتو ن کے لیے تقلیس کیوں نیس جمعے؟ یس نے کہا کہ کوئی خاص ویڈیٹس ۔ عام طور پر جس انہی جمائد می تخلیقات مجموعا ہوں جن کے مدیران ان کے طلب دار ہوں بخون کے لیے ایک دویا رجی س مجمواتی تھیں گرآپ کی طرف سے جواب نہآیا۔ قامی صاحب ج<sub>ر</sub>ان ہوئے ، پھرمنعورہ کے جوالے سے پکھ تخفظا ملہ کا ا ظہار کیااور مجھے تنمیں مجبوائے کے لیے کہا۔ باکید بھی کی کر تنا کے اوپر اقتلی واتی " کے انفاظ خرور لکھ دون یاس دن فغو ن سے جورشتا ستوار ہوا وہ قائی صاحب کے انتقال پر الال تک برقم ارد ہا۔ اگر بھی جھے ہے

اللم تیج می دریا کائ می جوجاتی تو قاعی صاحب خود خدا لکد کریا فون کر کے یا در بانی کراد ہے۔

قائی صاحب سی کی میراند خوبیاں تھی جوآن کل کے میروں شی مختایں۔ میری ایک تفم "ہم ستادہ"
کے عنوان کی ترکیب افسی بحد میں ندآئی تو ہو چھنے شی اور میری وضاحت تجوثی کرنے میں ذرا بھی تا الل ندکیا۔

ید میراند بڑا پن وزیر آ عاصاحب میں بھی تھا۔ آ عاصاحب چی ک فقا و شیماس لیے تفسیل سے بات کرتے

یا تکھتے ہے۔ جب ک قائی صاحب بھی تھے۔ آ تا صاحب چی ک فقا و شیماس لیے تفسیل سے بات کرتے

یا تکھتے ہے۔ جب ک قائی صاحب بھی کرتے یا چھ سطروں کا مقصد کے مطابق فعا تھے ہے۔ قائی صاحب بنزی تھوں کو شام کی تھا ہوں کا مقصد کے مطابق فعا تھے ہے۔ قائی صاحب بنزی تھوں کو شام کی تا ہوں کا مقصد کے مطابق فعا تھے۔ قائی صاحب بنزی تھوں کو شام کی تنام بھی کرتے ہے تا ایک واران کی ایک صاحب بنزی تھوں نے بھی بنواد میں کرتے ہے۔ ایک واران کی ایک تعلق دارنے افیص نئزی تھمیں اشافت کے لیے دیں تو انھوں نے بھی بنواد میں کرتے ہا تھیں اشطیر ' میں شائع کرد ہیجے۔

احمد ایم قامی صاحب کی وفات کے بعد ، ہریزے رسانے کی طرح بفون بھی بند ہو گیا۔اگر جاشنیہ و کے بود مانند دید و کنین میں سنا کراس کے اٹا ٹوں کی وراثت کا چھڑ ایر تمیا ۔ حالاں کرا یک او بی رسالے کے ا ﴿ شِيعَامِنِهِ بِدِيرِ كِي اوْ لِي هٰذِ ما منذ الورنظم وا دب كيسوا وركبا مو سكته جن - قاعي صاحب كي مند يولي بني وان كي \$ نب بدير وا وراييخ وفت مي فنون كي " آل ان آل" منصور واحمر نے ايناا لگ رساليا موفئات" ' نكال لياجو فنون فنی لینی فنون کی ہو بہو کا نی تھا البین ظاہر ہے فنون نہیں تھا ۔ مونیات کے آمیا روشارے نکلے ۔منصورہ کے ، "كليف ووجالا عديس وانتقال كرجاني كي بعد مونيات مجي بند بوكها -اس دوران قامي صاحب كي حقيقي بني ڈاکٹر پاہید قامی اور تواسے نے حاصہ قامی نے شارہ 128 سے ٹنون کو دوبارہ شروع کیا۔ جے منتون کا کی نٹا تا تا ہے ہی کہا سکتا ہے ۔ تیر کے پاس مال کاعلی واولی تجربہی سے اور حقیق وراشت بھی ، جواب فتون کے ہر شارے سے میاں ہے۔ کاش ملیم آغا قزالیاش بھی افون کے دارہان کی طرح اوراق کو جاری رکھے جے وزیر آغاصاحب نے اپنی زندگی می میں قرائی محت کے باعث بند کر دیا تھا۔ سلیم کے یاس دوسائل کی کی ہے بيظم اورتج بے كى يتون اور اور ال بظاہر تمام تر اختلافات كے باوجود شعروا دے كى آبروا ورمعيار سجے جاتے تے۔ احمد ندیم قامی اور وزیر آغا دوتوں صاحبان کی تشمنت دے ہے تھی ، افویے اور اور اتنے کی اصطلاحات ا ردگر دیے جاشیہ پر داروں کی بنائی اور پھیلائی ہو گی تھیں، زاتی طور پریش نے ان دونوں کے زبتوں اور روبوں ين الري كوئي تفريق نيس يا في من اوراق بن مجي شائع موتا تفاا ورفون بن مجي اورد ونوں في اس يرجمي كسي تحفظ كالظهارتيس كيا تفاية عاصاحب سيمر عقرجي ودستانه مراسم تعاورية فاكي صاحب كرجحي طوم قماء کنین انھوں نے بھی اس بنیا دیرفتون کے دروازے بھرنہ کیا در بھیٹر میری تخلیق کوا بہت دی۔

# احمدنديم قاتمي-ايك مستقل مزاج مدير

ندیم تی پند تو یک کے فعال رکن اور کئی ہیں پیکر ٹری تیز ل رہے ۔ قید ویند کی معوبتیں ہی کا ٹیم لیکن اس قد رفعال رو پہلنے کے بعد وہ اس تو یک ہے الفق ہی ہو گئے ۔ ابیا کیوں ہوا؟ وہ الگ ہے ایک پورا موضوع ہے ۔ ابیا کیوں ہوا؟ وہ الگ ہے ایک پورا موضوع ہے ۔ ابی تو یک کے ذیر اثر تکلنے والے تمام پر چوں کے وہدیر دے ۔ اور خالبا ہر مرتبہ پہلے مدیر ۔ یہ است اشارہ کرتی ہے کہ ایک قوالے تمام پر چوں کے وہدیر دے ۔ اور خالبا ہم ہوجوں ہے اس میں اشارہ کرتی ہے کہ ایک قوالے تھے لیکن اس کے فیری ہو اس کے لیے قالمی تھوں تھے لیکن اس سے ذیا دہ ایم عضریہ تھا کرتا تی نے اور وہ سب کے لیے قالمی تھوں تھے لیکن اس سے ذیا دہ ایم عضریہ تھا کرتا تی نے اور وہ سب کے لیے قالمی تھوں ہے اس میں نے اور وہ سب کے لیے قالمی تھوں ہے اس میں دیا دو اور اپنے اور وہ سب کے لیے قالمی تھوں ہے لیکن اس سے ذیا دہا تم عضریہ تھا کرتا تی نے اور ہو اور براہا رکھا تھا۔

نقوش مورا اوراوب لطیف کی اوارت کے زیانے زیا اعظو بل نمیل جیں۔ ۱۹۲۴ء علی انھول نے "نقون" کایا قاعد داجرا مکیا جس کے وجا لک بھی تنے ۔ افکار کے ذیئے نمیر علی مسعودا شعر کیکھتے ہیں: "نذیج صاحب نے ایجھے اولی رسائل نکا لئے کی طرح ڈائی اور جو دسالہ بھی نکا لا اے تحریک بنا ڈالا۔ اوب لطیف بھورا اپنتوش اوراب قوان اوب علی تحریک کا کام کر د بے ہیں۔ رسالہ کیایڈ یُری حیثیت سے انھوں نے ایک اور یوی مقدمت کی ہے۔ اور وو ہے نے ادبوں کی حوصلہ افز انی ۔وہ جس شخص عی بھی ذرای بھی صلاحیت و کھیتے ہیں می کی دل کھول کر حوصلہ افز انی کرتے ہیں۔''

(مسعوداشعر)

منتون کا آخری شاروا ۱۹۰۱ میں شائع ہوا۔ ہیں اس تھ بید سے کا دورائی ۱۹۳ میں بنیا ہے۔ جوہم بھر کے عرصے پر محیط ہے ۔اوراس مختہ تھ پر میں اس کا احاط کر ماکسی طور ممکن ٹیش ۔ پھر بھی بھیٹیت مدیران کے تاریخی کر دار پر تھوڑی بہت یا مصافی بوئی سکتی ہے۔

مدير طافت ورانيان بوتا ے مثبت اور تن برود طرح سے اى لياس ير زياده ومدواري عائد بوقى ے۔ اس دور کے مربان برایک فاو ڈائی تو ید چا ہے کہ وہد مج موں یا وزیر آ غا وانتظار حسین یا محرسیم الرحمٰن بيرسب ايسے لوگ تھے جن كا ادب على اينا ايك متعين مقام تھا۔ اور وہ ير ہے كی شنا لحت قرار لی نے ۔ والب یہ کران کے مقام وسر بنے کے تعین میں ان کے در ہونے کا عمل دعل ندہونے کے ہرا ارتفاء اولی برجہ نکالنا وراسے واز اور تناسل معیاری انداز سے شائع کرتے بیلے جانا کوئی آسان کام بیس ے۔ یرچہ لکھنے والوں کے تعاون سے چا ہے ان کی تحریروں کے معیار سے معتبر قر اربانا ہے ۔ اور مدیر کو میں كام كرة بوتا ہے كه ووسعياري اور تمائد وتور ين حاصل كرتے كے ليے لكينے والوں عظي رواجا استوار کر ہے اٹھیں متحرک کرے اور پاہرافھیں یا عزے طور پرا ہے ہے جس جگہ دے۔ نہ بھم منسا راور کشاوہ ول انسان تھاس لیے روا اوا قائم کرنے اور لکھنے میں ان کی بہتوبیاں بہت کام آئیں۔ انھوں ئے اسے سنترہ اسے معاصرین اورد کیرٹام ول اور دول سے تو رابط قائم کیائ لیان جیسا کراور مسعودا شعرے لکھا ہے ال کا سب سے قالی قدر کارنا مدے یا حملا حیت لکھنے والوں کی وریافت اور پھر انگی اس طوریة برائی ہے کہ جس نے اور قابل نام کوانھوں نے چن لیا ہ و وجلد یا جہرا کے معتبر شام اورا دیب قرار یا گیا ۔ احد قرازے لے کر یروین شاکرا در نجیب احمد تک سب کا علم ارقائم کرنے میں فنون کے تکلیدی کر دا دادا کیا۔ ٹی قابلیت کے حوالے ے ذہیم نے خصوصاً غزل میں کلیدی ایست کا کام کیا غزل بران کی بہت کری نظر تھی ۔ پھراس زیانے میں غزل لکھنے والوں کی تعداد بھی تھم نگاروں کی نسبت زیا دو تھی۔ تے رتبایا ت بھی سراٹھا رہے تے لیکن ندیم نے اس معالم شركس من رعايت كوروانيس ركها-ان كاين أي است الون معيادات تح جس يرووكس بحي تليل كو

پر کھتے اور پھر فنون بھی جگہ ویتے تھے اور خاہر ہے کہ بیان کا استحقاق تھا۔ای کیے ہوں مکی وہائی شمل لمائی تعلیمانا ہے اور جدیدیں سے کرزیر اور نکلیق کی جائے وال شاعری کوفنون نیس جگہ ندل کی ۔اور ندند پیم بے اس نوع کی شاعری کوبھی ورخورا چنا سجھا۔

ا د بی جرائد کی تا دری بی نظر و الیس اف جد قالی و کریا تی ساسنا تی ہیں۔ شارا انتوش کی حفظ اپنی فوج کے منز دید یہ سے ۔ وورو فو کے طریقے ہے صرف ان تکھنے والوں ہے معاملہ کرتے ہے جو پہلے ہی یہ سام سے مقاملہ کرتے ہے جو پہلے ہی یہ سام سے شخص سے تعام اس کی ارسال کر دوج ہے ہی ان کے لیے زیادہ ایمت کی حال جی براکار تی تھیں لیکن کمی کی جب وہ کسی سے اور کسی سے برائے ہی سے معاملہ اور نبتا کم بھی رکنے والے در ہے ۔ ای طرح مشافق شواب ہے ہے ہے آئی آور ہی کسی سے بھی شائع ہو سکے ایک والی کو کرا کی والے کسی دخط مرا ہے کا بیانیور کے سے اور مشاور سے ہی شائع ہو سکے ایک والی کو کرا کی والی کو کرا کی والی اور اور شائل در سے اور اور کسی سے کہ کام دوسروں کے دور اور کی گئی مشاور مدید ہم بھی میاں جائی ہو سے ساس کے افول نے افوان کے لیے کہ کام دوسروں کے دور اور کی مشاور مدید میں بھی مباس جائیور رکن گئی گؤ کرا کی والی کو کہ من اور کسی اور آخری دور دیں اس کی مشاور مدید میں بھی مباس جائیور رکن بھی کا تم اور اور کی کو مساور کی کاری کا ایک ان موجود ور بتا ہے اور افز کو دور وی سے میں جگر منصور والحد نے سنجالے رکن ۔ مشاورتی عمل میں کی کتا تی کا ایکان موجود ور بتا ہے اور افز اور کی تھی بھی اسٹھائی حیثیت سے اور کی تھی بھی اسٹھائی حیثیت سے موجود ور بتا ہے اور مشیل دی کتا تی کا ایکان موجود ور بتا ہے اور مشیل دی گئی دی گئی موجود دیتا ہے اور مشیل دی گئی تی کتا تی کا ایکان موجود ور بتا ہے اور مشیل دیگھی ہے کہ موجود دیتا ہے اور مشیل دی گئی کا دی کان کور ویشل کیا جائی کا دیکان موجود دیتا ہے اور مشیل دی گئی کا دی کان کور ویکس کیا تھی کا دی کان کور ویکس کیا تھی کی کتا تھی کا ایکان موجود دیتا ہے اور مشیل دی گئی گئی گئی کہ کا تھی کا دی کان کی دور ویکس کی کاری کی ان کی کاری کی اسٹھ کی کاری کی کار

بیسٹ چوہد دی۔ سے سب یا کمال اور جدید اقساندگار افتون کے فاصلے بررے اور فنون مجی ان سے بے گاندی ر ہا۔ منتابا دیوں کر بیان اسلوب کے انسان نگار تھا ورائے گلیق مواد کے حوالے ہے بھی قامی معاجب کے مزان سے خاصی مطابقت رکھتے تھے۔ اس لیے اٹھی فنون نے اسے منجات پر باعز مناطور پر جگہ دی۔ تہج مے طور پر بندیم نے کم صلاحیت و راستعمرا و کے حال سے انسان نگاروں کے ذریعے اس خالی جگہ کو پر کرنے کی کوشش کی کیلن میدا یک حقیقت ہے کہ باجمہ وسر وراور خدیجے مستور کے بعد۔ انہوں کا فسانہ بمیشہ کمزوری رہا۔ مختون کا کیک کمال میجی دیا ک میرغالباً بربادا ونی جرم وقفاجس نے ویکرفتون الفیف کواوب سے ہم آبک کرنے کی جید واورم ہو ماکوششیں کیں۔اس کے خاصے مخات کلجراور آرٹ کے موضوعات کے لے تخصوص رے مصوروں کوٹمائندگی دی گئی،ان برمضامین لکھے گئے۔اس طرح منبراحد فیٹے نے ٹی کلوکا راؤں مثلاً نیئرہ نوراورطابر وميدكوه تعارف كروائ كمضائن كعير موسيتي يرايك وحدقال تقريبا برشار عاص موجودريا چر فنون کی کوبیدا مزاز عاصل ہے کہ اس نے انتقافات کاعنوان قائم کر کے مختف ادیج ں وشامروں كى آرا ،كونطوط كى صورت يس يربع يس شافل كرتے كے سلسل كا آغاز كيا فطوط ايدا وسيله بيل جن كے ذریعے یہ ہے میں ٹا مل تخلیقات ہے بحد ہوتی ہے بوقلیق کارکی زمرف حوصل افزائی کا مب فق ہے ال کام کیتر بیت میں مجی ایم کردارا داکرتی ہے۔ افوان کے اس کو شے میں بہت ہے اہم مسائل برنہا بہت ما معنی اور شبت رکا لموں نے جگہ بائی ۔ ہوں اس خصوصی کوشہ کے جوالے سے افتون نے اور کی نا کا الے فراموش خدمت کی۔ اورائے زیانے کے اوب وراس سے شملک نظری مسائل کوا جا گر کرنے میں ہم کر دارا دا کیا۔ ا 194 م ک جنگ اورای کے نتیجے میں علا ہونے والے ٹوڈاک صال فلت کے حوالے سے تریم نے مراحث والے یک وی۔ تیم کے طور پر استے متنوع اور برمغز عطولہ کا سلسلہ جلا ٹکلا کران میا حث کوسیننے کے لیے بھی ایک بورا -41812

جمتین کے موالے میں عنون انظر اور سقام رکھتا ہے۔ ۱۳۳ برس کے اس طویل دورانیے میں نہایت قالمی قدر دخیق مقالے نئون کے ابتدائی سفاحد کی زینت بنتے رہے ہیں۔

یری کی اسمن کزوری کویا معنبوطی اس کی شاھری تھی اوروہ می غزل کی روایت کا نہایت واضح اور گہرا اوراک تھا۔ اورا تھی غزل کی جانب وہ بے انھیار ہوکر لیکتے تھے۔ بی وہہ ہے کر اگر کسی ایک پہلو ہے ہم مغنون کوتمام دیکر معاصر پر چیاں سے باخوف تر دید مشاوقر اردے کتے ہیں تو وہ اس کا حصر غزل ہے۔ غزل کی

میران کرام اکٹر اوقات اپنے ہے گوؤائی و دیکشن کے لیے ترب کے طور پر استفالی کرتے ہیں اور ان مرا اللہ نے ایک تو ان کا بغور مطالعا اس ناٹر کی لئی کرتا ہے۔
انھوں نے اپنی ذاعت کو انون نے خارج تو ایک کیا ہے لیکن انون کی کرتا ہے۔
انھوں نے اپنی ذاعت کو انون نے خارج تو ایک کیا کا ایسامکن ہی کو گر ہے ، لیکن انھوں نے اپنی ذاعت کو طنون کے جموی مزائ ہر اس طور ہر حادی تیس ہونے دیا کہ وہ محض خریج کی اعظمت انکا اشتہاری کر دہ جو اس نے اپنی فاصل کے ایک ایسامکن ہی کے جموی مزائ ہر اس طور ہر حادی تیس ہونے دیا کہ وہ محض خریج کی اعظمت استفوار رہے ، وہ محت ہوئے ان کو اور ان سے برائی تعلقات استفوار رہے ، وہ محت ہوئی ان کے اپنی ہوئے کے طور پر ہوئی اور ان میں ان کو گوں نے اپنی مجت خریج کے دائی تعلقات استفوار رہے ، وہ محتی ہوئے ان کے اس الا ندر مرم ہوا کرتی تھی اور ان میں ان کے جا م کا جوزا ہی بلند کے دکھا اور پر ہوئی اور ان تی مجت خریج کی مرائز و مونا نے کی سالا ندر موم ہوا کرتی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تو ان کی دریت ہوئے رہا ہو ان کی دریت ہوئے رہا ہو ان کی دریت ہوئے رہا ہو ان ان کی ان اور معیار کا لو ہا بھی موا رکھا ہو رہ کی تیک ہو نے ان کی افاد یت اور معیار کا لو ہا بھی موا رکھا ہو سے برائد ہو ان کا ان کے خرا سے کا تو ان کی ان اور جو نیز کی آخر بیا تھوڈ ہو گوئی ہے اپنی افاد یت اور معیار کا لو ہا بھی موا رکھا ہو کہ تھی ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے کی دیا گا گی دریت ہوئے تھی درا ہوئے میں رہا کر تے تھے ۔
میر میں ان کے مرائد کر ان کا از کی نے برائد میں لئے جو برائی کو دیکھی تھی ہوئے تھی تھی تھی ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے کی دیا گی دورائی سے برائی کی دورائی سے برائی کی دورائی سے برائی کی دورائی سے برائی کو دیا گھی ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے تھی ہوئے کی دورائی سے برائی کی دورائی سے برائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی سے برائی کی دورائی کی کی دورائی کی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی کی دورائی کی دورا

" بير سي بين تيم سيند مي كواج تحياد متوازن فيك شيمون ميكستا بهم واكن تعلق ويريد اورا يكساخظ حذف كي بغير جيميساس الرح مير سياد بي كيريّ كا بجر سياً قاز بواس" منتون کے مختلف مراحل کا مذاکر وکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بخصیا دے اس نے بعض الجن اور اعلیٰ پائے کی کہانوں کو تضرائی سلیما ہے درمانے میں چھپنے ندویا کر ان میں جنسی اعضا واور ان کی کارکروگی کا ذکر تھا ۔۔۔ ندیم کی خداو کا بت کا ٹی وسیع تھی ۔۔۔ اس کی بیٹم ایک تیب نگار عالیا خواتین ہوتی ہیں۔ ذویل اوب وخن میں مثل کرنے وائی تورشی انوام ، نین وائی زجن کی اوبی تمنا کی ہیں اور جو افتون میں اینا مام دیکھنا ہا ہی ہیں ہے مجا دراس جو بدیج و کے جذباتی اور ہے جھک افتون میں اینا مام دیکھنا ہا تھی ہیں ہے محاسب و صفت آب کیوں نہیں ہوئیتیں۔"

ترقی پندندیم کی بابت اس نوش کی رائے بیشم کرا ذرا و اور اس کیفن حقیقت میں ہے اور بیش دیگر مضایین میں ہی اب اشار ے ملتے ہیں کروہ پنی اصل والمنی جائی کی جانب لوٹ آئے تئے۔
مضایین میں ہی اس جانب اشار ہے ملتے ہیں کروہ پنی اصل والمنی جائی کی جانب لوٹ آئے تئے۔
فیمید و دیاش کا مضمون ہی تھر خالداختر کی رائے کی تا تدکرتا ہے۔ والکھتی ہے کہ تدمیم صاحب شریف
آدی تھے اور بے تھا شاہمیتیں کیا کرتے تھے ۔ کھتی ہیں:

(فبميده رياش"ا فكار" \_ نديم تمبر)

خواتین ے منہ بولے رشتول کے حوالے سے ندیم پر سخت زین احتر اس داشد نے کیا اور وہ جوایک

شاكسة وروشع وارزيم تفاسكيل مرتب شديع طيش ص آئليا اورانهون في نبايت ورشت اورخت الفاظ عن اس إت كاجواب ديا في اس إبت تفصيل بات كي نينه ورت بينه وقع -

اوراق اور تون اور معاصر اوراجم ترین اوبی پر ہے شاور اہتماء شل ندیم اور وزیر آغا کے درمیان تا ور دوئی کر تعلقات قائم رہے ۔ کو آن ایسایز انظریاتی تا زید جی ان کے درمیان اور جو وقیل اتفاا در شل ذاتی طور پر دوئوں کو جانے جو نے یہ جرے احتاد ہے کہر سکتا ہوں کہ دوئوں نیا یت انسان خوش فاتی وضع دار اور سلے جو انسان تے ۔ پیران دوئوں کے درمیان ای تی طویل فی اوبی اوراوئی سلط کی شمی چیقش کیوں چلی ؟ آپ افنون میں شائع ہوئے ۔ پیران دوئوں کے درمیان ای تی طویل فی اوراوئی سلط کی شمی چیقش کیوں چلی ؟ آپ افنون میں شائع ہوئے ہیں تا اوراوئی اوراوراتی میں شائل شاا حت ہوئے ہیں تو فنون کے دروا زے بند ہوجائے رہے کہا جاتا ہے کہ ان دوئوں کی ختمان کی گئی اور شوی این ایت احمر فراز نے رکی ۔ پیر و واوگ جن کے رہے اپنے اپنے مغاوا میں جھڑ ہے کہ وہ اور ہی اوران کے درماکل اپنے مغاوا میں جھڑ ہے کہ وہ اور ہی مشاحر ہوگئی شاحر وں نے ندیج کی جدر دیاں اس مقصد کے لیے بھی حاصل کیں اور مخی اور بین الاقوا کی سطح مشاحر ہوئی شاحر وں نے ندیج کی جدر دیاں اس مقصد کے لیے بھی حاصل کیں اور مخی اور بین الاقوا کی سطح مشاحر ہوئی شاحر وں نے ندیج کی جدر دیاں اس مقصد کے لیے بھی حاصل کیں اور مخی اور بین الاقوا کی سطح مشاحر ہوئی شاحر وں نے ندیج کی جدر دیاں اس مقصد کے لیے بھی حاصل کیں اور مخی اور بین الاقوا کی سطح مشاحر ہوئی شاحر وں نے ندیج کی جدر دیاں اس مقصد کے لیے بھی حاصل کیں اور مخی اور بین الاقوا کی سطح مشاحر ہوئی میں مشاحر ہوئی دیاں دوئوں کی خور کیا ہوئی مشاحر ہوئی دیا ہوئی دی دیا گئی شاحر وں نے ندیج کی جدر دیاں اس مقصد کے لیے بھی حاصل کیں اور مخی اور دین الاقوا کی سطح کیا ہے۔

اجر زیم قامی جذباتی بود باتی مدخل کے حد تک ایک خاص قوم پرست پاکتانی تھے۔ اندیا کے اوجوں اسلام دوں سے انھوں نے بہت کم رابط رکھا۔ اور فون کی ترسل بھی اندیا کے کر تصوی حلقوں تک جی بحد ووری کی خاص کی بنان کے ایک جنگ کے بعد قویہ سلسلہ انھوں نے با لکل بند کر دیا ۔ یہ سو ہے بغیر کہ اردو پڑھے والوں کی خاص بردی انعدا والا نیا ہی ہی ہو جود ہے۔ اور بوں و و اعلی او بی سرگر جوں کویر و دکر دہے ہیں ۔ اس طرز تمل کی بنیا فقہ اللہ ہے۔ ایک شہت حب اولی کا جنہ الین اس کو اردوا دہ کے تناظر میں منتی جی قرار دیا جائے گا۔ اس کا فقصان یہ بودا کہ وہ کھنے والے جو فتون نا تک محد و و تنے ، با مملاحت ہونے کے باوجود اندیا میں تھا رف تک مقام و مرتبے کی شاخت اور قیمی میں اس روش نے رکاوے ڈالی۔ بہت دیم حاصل نہ کریا ہے۔ ووق کی کے مقام و مرتبے کی شاخت اور قیمین میں اس روش نے رکاوے ڈالی۔ بہت دیم اسل جائے ہی ہوگیا ۔ اور گھنا رکی تقریش فون میں تیسر ف با قاعد گی اور اجتمام سے شاکع بعد انہوں میں اس و در میں ان کے درمیان علی روا ایو کا آغاز بھی ہوگیا ۔ اعتمام و میں ان بول سے ان انہوں سے ان

اورِ عَزل کے جوالے سے فتون کے غزل نبر کا مذکر وروگیا۔ اوبی یہ سے فصوصی تارے مرتب کرتے

ریخ میں کینین قامی کامیدا یک منفر دکا رماحہ ہے کہ انھوں نے ایک ایساضیم ، نمائند واور معیاری فول نمبر شائع کیا جونا ریخی دستاویز کی حیثیت افتیار کر گیا ۔ اور پاکستان میں اردوغز ل کے مربوط اور حمد بہ عبد مطالبع میں نہایت مفیدا ورمعاون ٹابت ہوتا ہے۔

قاک صاحب کے الور مدیر کردار پر دائن ڈالنے کے لیے تابید یہال چند ذاتی حوالے کی مداکا دا بت ہوں۔
میں ۱۹۸۸ء کے آخری مینوں میں راولینڈی سے لاہور منتقل ہوا۔ راولینڈی کا اوبی ماحول افسانے کا ماحول تا اور بید وی افسانہ تھا جو اور الق میں جگہ یا رہا تھا۔ وزیر آغاما کا اوقات راولینڈی آیا کرتے ہے۔ میری ان سے جمل ملاقات احمد داؤدی وساطنت سے وہیں ہوئی۔ اور ایک می ملاقات میں میرسان سے دوالیا استوار ہوگئے۔ اس لیے میری ابتدائی تقسیس اور اق می میں شائع ہوگی۔ اور تا جریا قاعدگ سے

تقرياً برشار عص ميري كوني ندكوني قرين ورشال ري\_

وزیرآغا کا گاؤں وزیر کوٹ میرے آبائی قیسے چنیوٹ کے بہت قریبا تھا۔ والدین حیات خےا ورش برعید بقرعید پر چنیوٹ بی جایا کرنا تھا۔ وزیر آغا کی کمال مجت تھی کہ برمرت وہ بھیے وزیر کوٹ آنے اور ایک وقت کا کھانا ان کے ساتھ کھانے کی وقوت خرور وسیجے۔ شن بھی یا قاعد گی سے وزیر کوٹ جا کران کے ساتھ وو بہر کے کھانے اور اور ایل نشست سے بہیجہ بھو قابوا کرنا۔

وزیر آغا نہایت فوش دل سے استقبال کرتے۔ وہ مزاجا خاصوش طبع ، فود بن کم جیلیتی وفورک پکڑیں ایر رہنے والے الحلم سے بالا بال فضل ہے۔ ان سے جرکی دن فو دن ملاقات کا ریگ ہی بھی اور اور اکتا ۔ بن تا ویر اس ملاقات کا ریگ ہی بھی اور اور اکتا ۔ بن تا ویر اس کا وجوں کہ بن نے ان طویل انشینوں بیں کہی ایک مرتبہ بھی وزیر آغا کو قائی صاحب کے خلاف باستا ورین کی طرف ، کوئی اشارہ کی اس جوالے سے کرتے فیش ویک مانے نے اپنے آوا ورثون کے منا نے باستا ورین کی سام ہوا کہاں ہو؟ کہا کررہ ہوگ کی روز الحق آوا ورثون کے منا نے باک کوئی جا گئے اور کی صاحب کو بالے نے آئا ورثون کے منا ہو گئی ہوئی کر جس فخصیت کو بھی سے کہا کہ کوئی جو بھی نے کوئی جو گئی ہوئی کر جس فخصیت کو بھی سے کہا گئی ہوئی کر جس فخصیت کو بھی سے کہا تھا ہو گئی ہوئی کر جس فخصیت کو بھی سے کہا تھا ہو گئی ہوئی گئی اور زبی و ویکھوئی جو انہوں کے بات کی اور زبی و ویکھوئی جو انہوں کے بات کی اور زبی و ویکھوئی جو انہوں کے بات کی کہا تھا ہو ہے کہوئی جو انہوں کے بات کوئی کے اور زبی کی اور زبی و ویکھوئی جو انہوں کے بات کوئی کے بات کوئی کے دانوں اور نبی و ویکھوئی جو انہوں کے بات کی کھوئی تو انہوں نے میرا اور ای کی کھوئی تو مرک کو دا کی طرف کو دا کی گئی کہا تا اور کوئی کے دانوں کے کھوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کوئی کھوئی کوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی

۱۹۹۷ء کے آٹری میری نظوں کی کتاب آٹری دن ہے پہلے نٹائع ہوئی۔ یہی قائی صاحب اور منصور و کے لیے امرازی کا بیال لے کران کے دفتہ پر حاضہ ہوا۔ میری کتاب کی ابتدائی ۵۵ کے قریب نظمیں آٹرا دیکر ۴۰ یہ ۱۹۹۷ء کی ابتدائی ۵۵ کے قریب نظمیں آٹرا دیکر ۴۰ یہ ۱۹۹۷ کی ابتدائی ۵۵ کے قریب نظمیں کتاب پر میں ٹورتیس و کرول اور کہا کہ تہاری کے چندلیوں بعدی کئے گئے الیکن اس میرائی میں آئی کے چندلیوں بعدی کئے گئے الیکن اس میرائی میں آئی ۔ قائی دراسمل میں آئی ۔ قائی دراسمل میری بحد میں میں آئی۔ قائی دراسمل میری بحد میں میں آئی۔ قائی دراسمل میری بحد میں میں آئی۔ قائی دراسمل میری بحد میں بھی آئی۔ قائی دراسمل

ا کیسا در مرجہ بخون میں میری فوالی شائع ہو کی تو میں امرا ازی پر چہ وصول کرنے بھل کے وقتر چلا ''کیا۔ قائی صاحب خودا شے اور الماری ہے ہر چہ نکال کر چھے دیا۔ میں نے پر چہ کھولاتو جہران ہوا کہ میری غزلیں بالکل مبتدی شعرا کے انہو ویس کہن گم کر کے لگائی گئیں تھی۔ تعمد این کے لیے علی نے فہرست پر نظر ڈالی وہاں بھی میں صورت تھی۔ میں جہل تو ہوا لیکن خاصوش رہا ہے کی صاحب لیکن بھانپ کئے اور کہنے گئے" پر چہ جھے دیں ۔ 'ان غزاوں کاؤ شائع ہونا تھا میدادھ کیے چلی گئیں منصورہ؟'اس ایک جیلے نے محری تسلی بھی کرا دی اور میں قامی صاحب کا شکر بیا داکر کے انھر آیا۔

قائی صاحب سے مرا آخری وابلا میری لقم "سارہ کی پوٹی" کے توالے سے ہوا۔ جو بھی نے بیسوی کر بیک وفت شب خون اعذیا اور تون کو ارسال کر دی کا غیا بھی شائع ہونے کا سطلب یا کشان بین مطبو بیڈیس لیا جا سکتا ۔ بید ہات اس برس کے وائل کی ہے جب بنا آبا فنون کا آخری شارہ مرتب ہورہا ہوگا۔ لقم کے ارسال کے جانے کے بعد بھی قائل کی ہے جب بنا آبا فنون کا آخری شارہ مرتب ہورہا ہوگا۔ لقم بھی قائل کے جانے کے بعد کھی تا می سام ہے کا فیام وصول ہوا ۔ فنون سے انہوں نے لکھا تھا کہ آئے کی بیٹھم بھی قائل طور پر بہت پیند آئی تھی ، کمپوزنگ ہو ویکی تھی ۔ اور جس اے ایشام سے شائع کرنے والا تھا کہ اعزیا ہے اشب فون موصول ہو آبا ہے ہو گئی ۔ اور جس اس ایشام سے شائع کرنے والا تھا کہ اعزیا ہے اشب شون موصول ہو آبا ہے گئی ہونے کے لیے شروری ہے کہ فون موصول ہو آبا ہے گئی بھی تھی میں شائع نہ ہوئی ہو ۔ اور چھے اس اصو ئی مؤقف کے جب آپھی تھی شامل نہ کرنے کا دکھی تا اس نہ کہ کہ واسے ۔ اور الحسوس کے بیری گئے مشامل نہ کرنے کا دکھی واسے ۔ اور الحسوس کے بیری گئے مشامل نہ کی ۔

مُناہر ہے جھے شروندگی ہوئی۔ اور سوما کے ٹودکی دن جا کرمضر رمد بھی کرلوں گا اوروشا حت بھی چیش کردوں کا کراہا کیوں ہوا۔ لینن افسوس۔ و ورخصت ہو گئے دمیر کے معقد رمد اوروضا حت آبول کے بغیر۔

قائی صاحب ول کش آ دی ہے۔ مہت کرنے والے ووسر ول کے کام آنے والے وہاری کام آنے والے وہاری کی رونگ اور چھو جس کے مور غیر کی اور خلوص سے بلنے والے میری یو کی بیا کی خواہش ری کر ان کے حبد جس زند ورہے ہوئے ہوئے ان کے کوئی ایک آئے کھل کر بھی ہو یا تا لیکن ایسا نہ ہو سکا ان کی بلو رشاح وہ فسانہ نگاں محافی اور مدیر حیثیت الی ہے کہ ہم کی ایک کوکسی دوسر سے پہلو پر ترج میں مہت میں وہ سے مطالع جس مہت میں وہ سے مطالع جس مہت سے امہانی صفح جس میں ایک کوکسی دوسر سے پہلو ہو ترج کے اس کے بلو و مدیر طویل کیرنے کے گہرے مطالع جس مہت سے امہانی صفح جس میں ایک کوئی دوسر جس جس سے امہانی صفح جس میں ایک کوئی دوسر جس جس میں ایک کی دوسر جس جس میں ایک کوئی دوسر جس جس میں ایک کوئی دوسر جس جس میں ایک کوئی دوسر جس جس میں ایک کی دوسر کے دوا بتا کر دار دیم اور نیا دو تھی کی انداز سے ادا کر سکتے جس سے امہانی صفح جس کی دفاعت نے ایک بورے دور کے نیا تے کا اعلان کر دیا ہے۔

### سيدضيا العرين فيم

### بكين

قامی صاحب سے میری آفری طاقات ان کے انتقال سے صرف پندرہ دن پہلے ان کے آفس میں مونی تھا۔ میں صاحب سے میری آفری طاقات ان کے انتقال سے صرف پندرہ دن ہوں ہے۔ اور آفری طاقت کے کوئی آٹا رہیں تنے ۔ طبیعت میں فلکنتگی حسیب معمول تھی۔ حیدر آباد و کئن کے ذکر پر انھوں نے ایرا ہیم جنیس کا قامی صاحب کے بجائے: فامی صاحب م کیدکر پکارنے کا واقعہ تقیمین کے درمیان بتایا۔ ہم نے جائے کی انتھور ہیں بنوا کی ۔

محتنگو کے دوران ان کی افسانہ نگاری ہم بات کرتے ہوئے میں نے ان کے افسانے احتین" کے بارے میں انھوں نے بہر مختف بیکیک بارے میں انھوں نے بہر مختف بیکیک بارے میں انھوں نے بہر مختف بیکیک استعمال کی ہے اوراس میک بیک نے افسانے "نیس" کو بے بنا دیا تیر کا طاق بنا دیا ہے ۔ میر کی کرا رش بران کی استعمال کی ہے اوراس میک بیک نے افسانے "نیس" کو بے بنا دیا تیر کا طاق بنا دیا ہے ۔ میر کی کرا رش بران کی استعمال میں دوائی ہے انھوں نے کہا کہ بال ۔ ۔ الیون ایسی بہت کے دورار بوئی ۔ ۔ انھوں نے کہا کہ بال ۔ ۔ الیون ایسی بہت کے دورار بوئی ۔ ۔ انھوں نے کہا کہ بال ۔ ۔ الیون ایسی بہت کے دورار بوئی ۔ ۔ انھوں نے کہا کہ بال ۔ ۔ الیون ایسی بہت کے دورار بوئی ۔ ۔ انھوں نے کہا کہ بال ۔ ۔ ۔ الیون ایسی بہت کے دورار بوئی ۔ ۔ انھوں نے کہا کہ بال ۔ ۔ ۔ الیون ایسی بہت کے دورار بوئی ۔ ۔ انھوں نے اس ان فسانے کو تو جدی نگا دے دیا ہے۔

صور معر حال اب بھی پھڑا کی ہے ۔ قائی صاحب کے افسا ٹول پر تفظو ہوتو ان کامعر کہ آراا فسانہ ''نیوں'' ''ڈ کرے میں آٹائی ٹیک ۔ پہلے سان کے جوافسائے بہتر این قرار دیے گئے تیں میاران کا تارال آخی کاذکر کر کیا ہے فرض میمی سے سبکدوش ہونا کافی بھتے ہیں ۔

ان کا فسانہ میں "محش کے ایک ڈی ہے۔۔۔ بیٹی کے ملا و ماس میں پکھی میں ۔۔۔ لیکن یہ انہیں" امار کی سوسا کُل کی اتنی جبتوں پر محیط ہے کہ یہاں قالی صاحب کی وسعت بظراو راحیاس کی ڈیلیکسی اپنے کا ان سیس پر دکھائی و جی ہے۔۔۔۔ورڈ زور تھ کی تھم" ڈیٹا ڈلڑ" کا آخری سیجر ا آپ میں سے اکثر کوازیر ہوگا میں اسے تھوڑے سے تھرف کے ساتھ بڑھوں گا:

For oft when on my couch I lie

In vacant or in pensive mood

The "Ban" (lament) flash upon that inward eye

Which is the bliss of solitude

And them my heart with: Tears fills

and: LAMENTS; with the daffodils.

یوں بھی ہم اگر قامی صاحب کے جملہ کام کے عالب جھے پر غور کریں تو وہ سب کا سب ایک حماس تزین دل ہے لگانے 'بین' کے علاوہ کیا ہے؟

# ترے بعدر ہا کی کھی ہیں

احدر می قامی صاحب سے میری اولی تقریبات میں کی طاقاتی ہو کیں انگران سے تفصیلی طاقات اس وفت ہوئی جب میں ان سے پی کتاب" رور والے کے لیے ایم و اور کے آیا۔ ان سے ساتھوں کی انہی کپ شپ ہوئی ساتھوں نے جھے یوی جب اور شفقت سے اتنا وقت دیا کہ میں اپتا ایم و بیمل کر کے لونا۔ اس وقت منصور واحد بی و بال موجود تھیں۔

اجرند می قائی انسان دوست اور وام دوست شخصیت کے مالک سے ۔ فوش اور آلفت پن ان کی شخصیت کی ایک فوش انسان دوست اور وام دوست شخصیت کی ایک بی و فوق انسان کی ایس اور شخص کا نیج تی دو این کے دو این کے دائر ایس بیس بیس بیس کی فوش اخل آن دو اور یہ بیس بیس کر فی کا ان کا یہ داور شخص کا نیج تی ۔ دو این کے دائوں سے بیس بیس کر کے کوان کا یہ دور اکرنا چا چا تا اسے کفتو کس انتی شائند زبان استعال کر کے کوئی بھی طرح والا ان سے متاثر ہو نے بینے زبر و سکتا تھا۔ جھے ایجی طرح یا دے جب بی ایک مرتبان سے کوئی بھی طرح الا ان سے متاثر ہو نے بینے زبر و سکتا تھا۔ جھے ایجی طرح یا دے جب بی ایک مرتبان سے طخ کیا تو جرا چونا بھائی ندیج صد بی بینی بیر سے ساتھ تھا۔ تا کی صاحب تی شفقت اور عبت سے لئے میں بینی نے بیائی سا حب تی شفقت اور عبت سے لئے میں بینی ہوئی کے بائی سا دب تی شفقت اور عبت سے لئے میں بینی ہوئی آئی کا ایک خاص بینی بینی نے بی سے بیائی کر بینی آئی آ مہا کر ہم است بینی ہوئی کے لئے کہ کا کر ہم است بینی ہوئی کر آ رہ بیس دوسری صفاحہ کی طرح عاجز کی اور انکسا رک بھی اجمد نی کا ایک کا ایک خاص وصف تھا۔ اجمد نی بی کر ایس بینی ہوئی ہوئی کا ایک خاص کی اور تی اور تکساری بھی اجمد نی کا تاہم انسان کی جو بی کر اور جھک کر ماتے ہیں۔ دوسری صفاحہ کی طرح عاجز کی اور انکساری بھی احمد نی کا تاہم انسان ہی تاہم کر اور جھک کر ماتے ہیں دور ایک خوا شرطول پاکر تی اور تا کہ کی توان سے بی جھا کہ بی تو بیسور دھ بیا تھی کر تے تی ۔ جب و بیا تھی کر تے تو شند و الے کی خوا شرطول پاکر تی جو بیا آگ کی دو اس سے بی جھا کہ بی خوتی دور کی دور انسان سے جا تھا کہ بی خوتی دور کی جو تھا آ ہے کا بیند یہ دادھ کون دورا ہوں سے بی جھا کہ بی خوتی دور کی دورا تھا کہ بیان سے بی جھا کہ بی خوتی دوران می ان کی دوران ساف سے حاصل ہوئی۔ تی خوتی ان ہوئی دوران ساف سے حاصل ہوئی۔ تی نے جو بیا آ ہے کا بیند یہ دادھ کون دورا ہوگی دوران ساف سے حاصل ہوئی۔ تی خوتی انہ کی کا بیند یہ دادھ کون دوران ساف سے حاصل ہوئی۔ تی نے جو ایکان ساف سے دوران کی دوران ساف سے حاصل ہوئی۔ تی خوتی انہ کی کا بیند یہ دادھ کون دوران ساف سے حاصل ہوئی۔ تی خوتی انہ کی کا بیند یہ دادھ کون دوران ساف سے حاصل ہوئی۔

انھوں نے قربایا "محبت"۔ان کے ایم ویو کاہر لفظ لفظ زندگی محبت ، انگادات ، اوب اور انسان کی وضاحت کرتا تھا۔قار کین ایک وکھیں کے لیے میں ان کے طویل ایم ویو سے جند اقتباسات پڑٹ کررہا ہوں، جو محرمی کتاب" رویر و" میں ٹائع ہوچکاہے۔

ى: آپس ئادوكى إحت درخى

ن: جس سے کی دوم سے کو تکلیف ہو۔

ي: آپ س عاليادوكس الفيت عاري

ت: حسوما كالله كى برمال اور باللير الخصيت س-

ن: آپ کودومرون مس سے زیاده کون ی چیا البتدہ؟

ن: منافقت

ان آپائي ذات اس كون ى است نادهدى كى سېد

ن العدوكما الول كرنافي مرز وجو جاتى ب

س: آپاسب عقی سرایکیا ؟

ت: مر الخير سے على في محل والك

ي: كون ي الى في بي في آب بروت اليام الوركة بن؟

يّ: الإعلى اخلال معياركو

ان: آپ س سانیاده کی بات سانیده موت ین؟

ي: بانساني جن تلق اورا عنسال كرمنا ظرو كيركر

ان کے نے زندگی علی سے تیادہ میت کی سے گی؟

-Sedi 02 12

ى: آپكاندگايسرحاد؟

ن: جبيس في المراكز الم

احمد عم قائی جس سوال کا بھی جواب دیے وہ قائی فور مونا ۔ ان مے مند سے نکلنے والا ایک ایک لفظ منظ والوں کو فورا ورافر کی دوست دیتا تھا۔ احمد ندیم قائی بن سے تنتی انسان تھے۔ انھول نے پوری زندگ اوب کی

طرمت کی ۔ ذری کی آخری سالس تک ان کا گلم اولی طرمت کے لیے رواں دواں رہا۔ اپنی اس طرمت کے سبب بیش دند ور ایس کے ۔ ان کا یک شعر ہے:

کون کبتا ہے کہ موجہ آئی تو مرجاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اثر جاؤں گا احمد یم قامی کے اس شعر کے بعد جھے نزیر قیصر کا شعر یا و آرہا ہے جو قامی صاحب کے چلے جانے کے بعد میر سے مان ووبڑا روں لوگوں کے دلوں سے نگانا ہوگا:

و کیمنا جوں تو سجی کھے ہے سلامت گر میں سوچنا جوں تو ترے بعد رہا کھے بھی شیل میں ہند ہند ہند

### نديم \_\_\_\_ كانديم

ایک دفدی نے ابوظہی ہے منصورہ احمد کے ہاتھ ڈاکٹر نامیر شاہد کے لیے کوئی جڑے تھی ۔ منصورہ کی مصورہ کی اور نجانے کس طریق وہ بیکت قامی صاحب ۔ الیہ آپ کی الارتبائے کس طریق وہ بیکت قامی صاحب ۔ الیہ آپ کی الارتبائے کس طریق وہ بیکت قامی صاحب ۔ الیہ آپ کی الارتبائے کہ الیہ ہوئی تو قامی صاحب الیہ آپ کی صاحب آپ نے کیوں تکلیف کا اس محر الیا جمل وفتر کے المانت اللیمی جربر رہے گئی ہوئی ہوئی کا کہ الی کا کس مصاحب آپ نے کیوں تکلیف کا اس کا لوئی کس آباد جس کے نگل رہا تھا موج اور ایما جا اور المحر کہ تاہد کا گئی ہوئی کی ایک تک کی جس تھا۔ اس علاقے شریکوں جس گھر سے ایک رہے تھے اور ما ہیم شاہد کا گھر کی گئی تھی تھا۔ اس علاقے شریکوں جس گھر سے آپ جس کے ایک میں تھا۔ اس علاقے شریکوں جس گھر سے آپ جس کے ایک جس کے ایک جس کی جس تھا ہوں جس میں بھول حال ۔ ۔ ۔ آپ

قائمی سا حب کاتعلق مردم خيز احوال قوم سے تھا۔ وہ دوراقاً دہ جمو نے سے تصب انگ سون عيسر على

پیدا ہوئے۔ فخر کی فضا میں عام گھر اپنے میں آگھ کھوئی اور آگھ بند ہونے تک ای طبقے سے فطنی استوار رکھا۔
انھوں نے اشرافیہ طبقہ کیا ہے کے لیے بتاگلم بھم اور حکم بھی استعمال کیا اور ندی بھی اپنے کو کہنا گئے کی کوشش کی ۔ فعول نے اس (متوسط) طبقہ میں روکر اوب کی ڈھیس یا کیں ۔ ان کے افسانوں میں ویکی رفض کی کوشش کی ۔ فعول نے اس کے افسانوں میں ویر افسی بغیاب کا پر بجو بھی کہا جاتا ہے۔
ویکی رفض اور اس کے مسائل کا گہر اشھوریا یا جاتا ہے۔ بدی وجہ افسی بغیاب کا پر بجو بھی کہا جاتا ہے۔
پاکستان میں ڈی ٹی پند تر کی کہر اشھوریا یا جاتا ہے۔ بدی وجہ افسی بغیاب کا پر بجو بھی کہا جاتا ہے۔
پاکستان میں ڈی ٹی پند تر کی کہر انہوں کا بھی پاتھو تھا۔ قائی صاحب نے پاکستان جو کہ ایک ظریاتی ملک ہے،
د ہاتو اس میں فیروں کے ساتھ اپنوں کا بھی پاتھو تھا۔ قائی صاحب نے پاکستان جو کہ ایک ظریاتی ملک ہے،
د باتو اس میں فیروں کے ساتھ اپنوں کا بھی پاتھو تھا۔ قائی صاحب نے پاکستان جو کہ ایک ظریاتی ملک ہے،
د تر تی پسندی کی فرش و عابت اور معاشرتی و افلاتی عدود کا تھین کیا اور ڈی پسندی کا جو گئی اثر اس انگار ہے کا ور

ر ہاتواں میں فیروں کے ساتھ وہنوں کا بھی ہاتھ تھا۔ قامی صاحب نے ہاکتان جوکرا کی نظریاتی ملک ہے ،

البعدا ویوں کے مواشرتی اور مواشرتی وا فلا تی حدود کا تیمن کیا اور تی پہندی کا جو تنی اڑا اٹا اٹا اے کا در

مابعدا ویوں کے معاشرتی اور ہاتی رویوں اور تیم پروں نے چھوڑ اتھا اے کی مرزائل کر ویا اور بٹلیا کر تی پہندی

کے داسے میں اسلام اور پینٹر اسلام ہے جہت اور تھید ہے کا اظہار مائن فیس اور بیکر اظہارا ورافکار کی

آزادی کا مطلب باور پر رآزادی اور اطاقی باختی ہر گرفیس نالب دنیائی ہے کہ پاکستان کے بعد آنے والی

ووٹوں کسٹوں نے ترتی پہندی کے ای رتجان کے تحت تربیت پائی ۔ انھوں نے آورشوں اور اصولوں پر قائم

رہنے کے لیے جرحم کی منفعت قربان کی اور ہر طرح کی صعوبتیں اٹھا کیں۔ اور ان کا بیاد قارا ورافقار تا وم

والیسی قائم رہا۔ انھوں نے اپنے اصولی پر مجلس ترتی اٹھا کی ۔ اوران کا بیاد قارا ورافقار تا وم

اوران میں آنے والوں کو بٹایا ماور ہر طرح کی صعوبتیں اٹھا کی ۔ اوران کا بیاد قارا ورافقار تا وم

اوران میں آنے والوں کو بٹایا ماور ہر جدول کے لیے ٹیش والہ ہوتا تھا مرتشنی پر لاس کے بھول، قائمی

ما حب کی شاھری کا افریار وصف ہے ہے کہ ان کے شعر کا پر ہلام یہ وقوتی اور وہر اس کی دلیل نے کر آٹا

صاحب کی شاھری کا افریک وسف ہے ہے کہ ان کے شعر کا پر ہلام یہ وقوتی اور وہر اس کی دلیل نے کر آٹا

ہول کے سام کے مائے گرجی بلاء کیا ہے

اس رہا ہے اول سے محتدروں کا طریق

ان کی ذات نے گانسل کو کلم پکڑیا لکسٹا اور کیے لکسٹا۔۔۔۔سب پکھ سکسٹا ۔ٹی کر فتون 'نے نے لکھنے والوں کو کھنے اور ساتھ لکھ بھیجا کہ اگر فتون کے معیار پر بورا افر ہے تو چھاپ ویں۔۔۔والی صاحب کا خط آیا لکھا تھا انا کم کی جھے اس کا واحد اللہ اسٹر آپ کو اس کے معیار پر بورا افر ہے ویں۔۔۔والی صاحب کا خط آیا لکھا تھا انا کم کی جھے اس کا واحد اللہ اسٹر آپ کو اسٹر کے کہنے والی کا واحد اللہ کا اللہ کا کہنے کہنے والے کی جھائے یا کم اکھا گیا تھا ) قامی

صاحب نے" مائے کی" کی تحریف کرتے ہوئے اس قابل اٹا عتقر اردیا تھا اور کھا تھا کر تھے۔ طویل ہے مالی مشکلات کے باعث نتون کے تعد ور مشخلات میں ٹی اٹحال اٹا عت ممکن ٹیل ہاں اگر مشکل کے اس کو تقر کر سکوں ۔۔۔
ور ندا تظار کرو ۔ میں نے جواب میں آئند و قول میں ور ٹی پرشکر میہ کے ساتھ وارش کیا کہ آپ جہاں منا سب دیجنے ہیں ، کانت چھا نت کرویں ۔ میر ہے لیے اس تحریف کی انت چھا نت کال ہے ۔ آپ کا اختبار چاہے ۔ سول گیا ۔
جی جلدی چھنے کی کوئی بر قر ارکی نیس کوئی وو سالی بعد" مائے ٹی "مین وائن نیون میں چھیا۔ میں نے شکر میں مجبول کیا ۔۔۔ بھوا لا خور مالی بعد" مائے ٹی "مین وائن نیون میں چھیا۔ میں نے شکر میں تجوالا خر مالی بھی کیے مختر کرووں میں کیے مختر کرووں ۔۔۔۔ وہ اس کی مختر کرووں میں کیے مختر کرووں ۔۔۔۔ وہ سب کے ذریع کی ایمیت اور واقعت کیچا نے والا بی انسائی عظمت کا گیت گا سکتا ہے ۔۔۔۔ وہ اسم بالمی طال وہ ہم آئے وہ اللہ کی انسائی عظمت کا گیت گا سکتا ہے ۔۔۔۔ وہ اسم بالمی والے کی ٹوشیو کی افری نے راف کر نے والا بی انسائی عظمت کا گیت گا سکتا ہے ۔۔۔۔ وہ اسم بالمی والے کی ٹوشیو کی افری نے رافی کر نے والا بی انسائی عظمت کا گیت گا سکتا ہے ۔۔۔۔ وہ اسم بالمی والے کی ٹوشیو کی افری نے رافی کر نے والا انتظار واقعر ومنائی الفت" تھا اور وہ ہم آئے والے کی ٹوشیو کی افری نے رافی کر نے والا انتظار واقعر ومنائی الفت" تھا اور وہ ہم آئے وہ کے گر نے والا انتظار واقعر ومنائی الفت" تھا اور وہ ہم آئے والے کی ٹوشیو کی افری نے رافی کر نے رافی کر نے والا انتظار واقعر ومنائی الفت" تھا اور وہ ہم آئے والے کی ٹوشیو کی افری نے رافی کر نے والا انتظار واقعر ومنائی الفت" تھا اور وہ ہم آئے وہ کی کو اس کی ٹوشیو کی افری نے رافی کر نے تو تھے۔

قامی معا حب کو مفل پر چھانے کی عادت نہتی بھر مخفل پر چھائے دہجے۔ البتہ محفل علی موجود ہر فخص کی بات خورے اور دی

میں جھتاہوں کرم کا بوصد آنے والے واقوں کے مبارے کامقام ہوتا ہے، اس مقام کے لیے تک ووو ہماری روزمر وزندگی کے معمولات کے ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے۔۔۔ منمور واحد نے اپنے تین شاہراس مقام کی ایمیت کو کس ایم مقام کی ایمیت کو کس ایم مقام کی ایمیت کو کس ایمیت کو کس مقام کی ایمیت الاش رہتی تھی ۔ بہر حال سارے دینے سلوک کے دیشتے ہیں ورشتوں کو بھی صن زندگی کو برتر ازاند بیشر سو دونیاں بناتا ہے۔ لیمی زندگی کو برتر ازاند بیشر سو دونیاں بناتا ہے۔ لیمی از ندگی کو برتر ازاند بیشر سو دونیاں بناتا ہے۔ لیمی زندگی کو برتر ازاند بیشر کہا تھا کا تن بیشمر بہت یا د

زندگی جب کسی انبال کو ترس جاتی ہے جیری صورت میری آتھوں ہے برس جاتی ہے قامی صاحب جب گفتگو کررہے ہوئے توان کی مختل میں سے اٹھ کر جانے کو تی ندچا ہتا گرونیا داری منی سوجھیلے ہوتے ۔ جانا پڑتا۔ جاتے میہ سوی کرکہ گھر آگی گے، گرآن قامی صاحب محفل ہے اتھ گئے۔
جیل ۔ ول بڑھ بڑھ جانا ہے یہ سوی کرکھنمور وقہار سیا با اور ہمار سے قامی صاحب اب بھی ندآ کیں گے۔ کہ وو مہاں گئے جہاں ہے جا کر پھر کوئی کھی واپس نہیں آتا۔ ب کیا کریں جو دو کی بھور بھی بھا کر پھر کوئی بھور بھی ہور کی بھوری کی مولی من کس سے جا کر پھر کوئی کھی واپس نہیں آتا۔ ب کیا ایس طرح وہ لوٹ آگی گئی بھر کر نہیں با آؤان کی بجوری کیا اس مولی من کس میں اور کھی بھر کر نہیں با آؤان کی بجوری کا احتمام کی اور قابات اور کیا دوری کے واقعات اور قابات کی ایس کی ایس کی ایس اور کی کے واقعات اور قابات کا کہ کہا ہو بھی جانے کی تیار کی کریں اور اپنی اپنیار کی کا انتظار کریں۔

### اوب كانديم \_\_\_\_احد نديم قاسمي

جمرائي برآني فاللين و يكوري فتي آوان على ساك على احد ديم قالى مما حب كافعا و يكر و يحصيا واليا كريرا بربا افسانوي جموع الوك الم بي قارا جمياتو على رايد و بيت بياؤس المينديد ويزي تمام بينديد ويزي تمام كادول كي وزير ويلان في وزير ويلان كي وزير ويلان كي وزير ويلان كي وزير ويلان كي وزير ويلان وأول بخت الميل سخة والمول كي وزير ويلان ويلان ويلان ويلان ويلان من ويلان ويلان من ويلان ويلان من ما يول ويلان من ويلان ويلا

موسد برخل ہے۔ برانسان جواس دنیا ش آیا ہے اے ایک ندایک دن رفصت ہونا می ہوتا ہے۔ اس اہری حقیقت کا اوراک دیکنے کے با وجود پیٹر انسان موسد کے ٹوف سے لرزال وز سال می دیجے ہیں۔ وہ ند صرف اپنی موسد سے ڈریتے ہیں ٹی کیا ہے تر جی لوگوں کی موسد بھی انھیں تر ہے اسکتنا ورنو در کتال ہوئے ہے بجود کرد جی ہے لیکن واقتان حال کی کیفیت بھیا وری ہوتی ہے

> موجد اک باندگ کا وقت ہے بینی آگے چلیں کے رم لے کر

حیلیق ارتفاعت بانجر لوگ ہمدوفت موجہ کے استقبال کے لیے تیارر ہے ہیں۔ وواسے کی زندگی کا دروا زوا ورحیات جاودان کا بیام سجھتے ہیں خلیل جمران موجہ کو وہ ہوائے لطیف قمر اردیتا ہے جو مادی جم کو جمو کر روح انسانی کو الوہیت کی آخوش میں پہنچا دیتی ہے جبکہ واصف کلی واصف کا خیال ہے کہ موجہ اپنے بچوں سے پھڑ کر ماں اِب سے طفی کا ام ہے۔ شعراحمترات نے بھی موت کا کیا تو بھورت تھٹ کھیتھا ہے۔ بیہ جان تو آئی جائی ہے اس جان کی کوئی اِت شیم جس دی ہے کوئی شمش کو تمیا وہ شان سلامت رہتی ہے

-----

کل رامت سا اک شام ہے کہ موت بہت می وکش ہے دل میرا بھی میکی کہنا ہے کہ موت بہت رومیفک ہے شود قامی صاحب کا کہنا ہے:

کون کہا ہے کہ موست آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اثر جاؤں گا

براوپ کا یہ تظیم شاور ایہا ہر جہت اور کونا کوں خوبوں کا انسان تھا کہ اس کی آن بال کونظر انداز کرنا اس کی اسان نیس ۔ نیٹر و شاعری میں اس نے جورنگ جمایا ہے وہ وہ تت کے باتھوں گہنا نے والانیس ٹال کہ اس کی انگیفا سے کے نت سے رنگ بول سانے آتے رہیں کے جیسے باولوں سے آفا ہے کہ کرنیں پھوئی جیں ۔ ان کی انگیفا سے کا جائز ولیا جائے تو ان کی ڈرفیز کی ذہبی قاری کوج بان پر بیٹان کروچی ہے ۔ نیٹر میں چو بال ایکو لے والوں کے والے میں اور وہ بال ایکو لے والے میں اس کے انہوں کو جائے ہوئی ہے ۔ نیٹر میں چو بال ایکو لے والے والے میں دروو بار سنانا مبازار حیاست اور کی جا ایکر سے کمر کیکھول اور نیلا چھر ان کیا فسانوی مجموعے ہیں ۔

رم جم ، جال وجال اشعل ، گل ، دهب وظامین اور اور قاک شعری جموے با کتانی گنافت

دیند یب کے دوالے سے مضاحین کا جمور " تہذیب فن" کیام سے وجود ہے۔ " تقییم فن کے دشے" کے عنوان سے انھوں نے کا فی اور ہے نیورسٹیوں میں اعلی گلیقی ادب کی تعلیم صورتحال کا جائز اولیا ہے ۔ انگرا ئیاں کے عنوان سے قوان سے قوان سے قوان کی کا جس میں اردو کے درجی جمرافساند نگاروں کے ایک افسانے کا استخاب شاش کے عنوان سے قرشیب دی گئی کتاب میں اردو کے درجی جمرافساند نگاروں کے ایک افسانے کا استخاب شاش میں ہے ۔ انھو شرافساند نگاروں کی نشوب نگاروں کی نشوب نگارتا ہے جس اور دوستا مرک ہے ۔ انہوں کی نشوب نگاروں کی نیور اور دوستا مرک ہے ۔ انہوں کی نشوب نگاروں کی نشوب نگارتا ہے ، انہوں اور اردوستا مرک ہے ۔ انہوں کی توریخو جاسلام ، یا کتان ، خالب ، انجانی اور اردوستا مرک ہے ایک دانس کے مقالات شائل میں ۔ قاکی صاحب نے بیکوں کے ادب ہے بھی کام کیا ہے اور دوستوں کی کہانیاں ، نی نوبی کہانیاں اور تین نا بھی کھی جیں ۔ کہانیاں ، نی نوبی کہانیاں اور تین نا بھی کھی جیں ۔

ہمارے جیب وخریب فظام تھیں نے جہاں معاشرے کے ویکرشیوں کو درجات اور فائد بند ہیں ہی جگز رکھا ہے وہیں وہائے اور ہا اور ہی ہی ایک ایسا مواشرے افتہ طبقہ وجودی آریکا ہے جوآرام وآسائش کے السے کیسول میں بند ہے جہاں کی نووارد کے لیے قطعا گنجائش ہیں۔ چنا چرم اعات وفوا زشات کی بارشوں میں بینگتے بدا دب کے فیکے داور پی اس جت میں کو گھینے کی اجازے نیس ویچے سواب فیکوں کی حرمت باتی ہے نما البن فن کی تقدر رہ ب ان زرتگار کرسیوں یہ وہی یہ انتہاں ہو مکتا ہے جوفاص جا دو فی کلیا ہے ہے آگا وہو۔ بین البن فن کی تقدر رہ ب ان زرتگار کرسیوں یہ وہی یہ انتہاں ہو مکتا ہے جوفاص جا دو فی کلیا ہے ہے آگا وہو۔ کی جا البن کی تو در میں اجربند کی قامی صاحب کی جیران کن کر دار ہے ۔ ایک چھوٹے ہے گھر میں سادگ ہے نہ کی گرا اور نے دائل ہو وہو فورد اور ہے گئی اولی وہو تا ہو البن وہو کا بینا ہو اس کے ایک البن برقوں کا بینا ہو اور انتہاں کی طرق و کئے لگنا قفا۔ کو اور وہو فورد دور سے کے بینارشیوں کا بینا ہی اور انتہاں اس کے کہو اور کی کا بینا ہی اور کی کا موری کی طرق و کئے لگنا قفا۔ لیے ایسا ایوری فوانو ووں کے لیا ایسا بین پیر قفا کی اس سے چھوجانے والا ہرز رہ بینا کے کندن کی طرق و کئے لگنا قفا۔

تیرے انتھوں کی تھٹی چھاؤی اک برگد کی طرح فاک یہ پہلی، فصیلوں یہ ہے چھائی ہوئی

ان گت شنچ قالت بیں چین میں ہر سو والی والی ہوئی ا

میں بہدہ دورا ہے بھین میں گئی جماعتی ہوں او ایک شعر جمکتا ہوا دکھائی ویتا ہے ساس شعر نے اجمد ترجم آگی کا جھے سے تعارف ایک سے اور کھرے شام کی حیثیت سے کروایا تھا۔

> ان کا آیا حشر سے کھے کم نہ قا اور جب پلنے تیاست ڈھا گئے

ادلی ذوق برد حالق میں نے اپنی ڈائزی میں ایک اور قطور ٹوٹ کیا۔ اور میں مطوم ہوا کہ بیا تھی گامی صاحب کا ہے۔

یم دن کے بیای بین گر کشتہ شب بین اس مال میں بھی روئی عالم کا سبب بین مال میں ہم انسان میں مٹی کے کھلونے الحن میں گر تند عناصر کا خضب بین الحن میں گر تند عناصر کا خضب بین

> رق کے بھر سے آزاد ہو گیا ہوں نے کہا خراں میں پھول ہوں،آندھوں میں پھل ہوں

قائی صاحب بلے کئے گرانھوں نے بڑھبتیں اِنی تھیں۔ان کا فرائ آئ بھی دمول کرد ہے ہیں۔ میں بھی خلوص کے ان چولوں پر اپنی تحریر شم کرتی ہوں:

> لگا ہیں اشکبار ہیں ۔ ہوا کمی سوگوار ہیں خصیص ساری کل ہو کمیں ، فضا کمی دل فگار ہیں حشر سابیا ہوا ، سانح وہ ہوگیا اوب کا جو خریج تھا ، رائی معدم ہوا شرسوا رکلم وٹن بھل و کم سابے حش جیا تجب بھی شان ہے جو ان چرا ہے جو ل اجالوں کا تھا جمع راجالوں میں می کھوگیا اجالوں کا تھا جمع راجالوں میں می کھوگیا اوب کا جو غربے تھا ، رائی معدم ہوا

\*\*\*

#### جيبيال

# خوشبوابھی باقی ہے

۱۹۸۹ سابان اشعور افوش پور ( فیمل آباد ) کدر اکل قادرا بر برانس کی گرانی وقیاد سے میں ہم نے پاکستان کی ناموراور هر وف شخصیات کے اید و برائع کرنے کا پروگرام بنایا۔ فیصشدہ پروگرام کے مطابق ہمیں امہد اسلام امہد قتیل شفائی ، اوا کارند ہم ، اوا کارخد کی اوراحید ندیم قامی کے اید و بوکرنا تھے۔ جولائی ہمیں امہد اسلام امہد قتیل شفائی ، اوا کارند ہم ، اوا کارخد کی اوراحید ندیم قامی کے اید و بوکرنا تھے۔ جولائی املاء کی دو بیراوار وائشور اس کی نیم مجلس تر تی اوب یا کلب دوؤلا ہور کے وفتر شکل کی تا می صاحب نے بوری نیم کا گر جوشی ہے استقبال کیا۔ رقی تعارف کے بعد اید و بیکا سلسله شروع ہوا۔ ہم نے قامی صاحب سے بوری نیم کا گر جوشی سے استقبال کیا۔ رقی تعارف کے بعد اید و بیکا سلسله شروع ہوا۔ ہم نے قامی صاحب سے علم اور بولون نامید کے جوسوف نے بری محبت اور شفقت کے ساتھ

جمیں جوہات و یہ اجھند کی قائی کی بے تکفی سے فائد وافعاتے ہوئے میں نے ایک سوال کرویا ہے۔

نے پاکستانی بیخائی فلوں میں گذا ہے کو متعارف کروایا ہے۔ قاکی صاحب تھوڑے ہے۔

ہا راض ہوئے اورا یک دم ہولے ۔ بیخائی فلوں میں گذا ہے کو میں نے تیس، ما صرا دیب نے متعارف کروایا ہے۔ ہیں۔ فائل اورا یک دم ہولے ۔ بیغائی فلوں میں گذا ہے کو میں نے تیس، ما صرا دیب نے متعارف کروایا ہے۔ ہیں نے بینا افعان برای کے لیے تیس

میں نے اپنا افعان کر آئے اس مصنف ما صرا دیب ہوا ہے۔ جس مسئل کی اورا واکار سلطان رای کے لیے تیس

میں نے اپنا افعان کو بی ہوگی اورا فھوں نے اس کی تضیل ہے جس آگاہ کیا۔ میں نے پاکستان کی نصوال میں نے پاکستان کی نوالات ہو جسے اس کے اس کی تعارف کے بینا المحتاج ہوئے۔ اس کے اس کی تعارف کی میں نام اور میں نام اور میں نام اور میں نام اور میں نام کی اورا وائی میں نام کی و ساطنت سے گاؤں جوا اورا نی بینی وائد تا ہید قائی کی و ساطنت سے میں نام کی در احد نام کی در احد ہے۔

ہوائے تھے۔ یہ خلوس جائے کے احد احد زیم قائی کے ساتھ چند یا دگار کھنے اختیام نے میں وائی کی و ساطنت سے جائے ہے۔ یہ خلوس کی اختیار کی نام کی در احد ہے۔ یہ نام کی کے ساتھ چند یا دگار کی خلالے میں تو تا میں کی در ہوئے۔

عاد اور می کورنمنٹ PST کالی کمالی ( نوب یک سکھ) کی علی اورا و بی سرگریوں پرخی میری وستاویز کنے وٹوں کا نتیا قب شائع ہوئی۔ میں نے وستاویز کے لایپ کے لیے احمد ندیج کا کی ( اس وقت ڈائز یائیجلس ترقی اوپ لاہور ) کا استخاب کیا وراضی کتاب کا مسود وارسائی کر دیا۔ ایک بینے بعد احمد ندیج کا می کا خط اور فلیب جھے موصول ہوا۔ قامی صاحب کے تما تا اس کائی جس کر افھی لکھا جائے:

"کالی (فر ہے کیک سکھ ) کے ہے دورا آباد وعلائے میں پر وفیسر جیکب پائی نے جس استفامت ہے شعر وفن اور کھل والہ کی مضعل روش کر رکھی ہے و والیتی ادب اوراردو زبان کے بر بھی خواد کے زور کیک تحسین و آخرین کی مستحق ہے۔ پر وفیسر جیکب پال کورنمنٹ PST کا نے کالیہ میں استاد ہیں اور طلبان سے فیض عاصل کررہے ہیں۔ جمعے یقیمن ہے وہ ادب کی تعلیم دینے کے علاوہ طلبا کو پاکستانیت باکستانی شناخت ، بے تسمیں، وسیح الفنی اور پر داشت کا درس میں دینے ہوں گے۔ ہیں مستحقیل کے ان وارثوں کے دلوں اور در داشت کا درس میں دینے ہوں گے۔ ہیں مستحقیل کے ان وارثوں کے دلوں اور در داشت کا درس میں دینے ہوں گے۔ ہیں مستحقیل کے ان وارثوں کے دلوں اور در داشت کا درس میں دینے ہوں گے۔ ہیں

اجرزیم قامی (۱۱۰ آست ۱۹۹۵) ۱۹۰۱ میں بچے دومری بارگورنمنٹ PST کمالیہ کے چند طلبا کے ساتھ اجرزیم قامی کے ساتھ پہلس آل دب لا جور کے وفتر میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ قامی صاحب ایک گھنٹہ ہما دے ساتھ بچو کندگور ہے۔ منصور واحد بھی شریک مختگور ہیں۔ ہم نے قاکی صاحب سے بہت سے موالات کے جن کے تنافی بخش جوابات و لیے گئے ۔ قاکی صاحب او نچا نے گئے ۔ قاکی صاحب او نخ گئی کے دو اسپے نظر ہے ہے ساتھ لیوں پر وہی مشکر اسب اور آنکھوں میں وہی رو تئی تھی ہم حال ہید بات واضح تھی کہ وہ اسپے نظر ہے ہے ساتھ مسل طور پر تخلف رہے ۔ او وہ اسپے نظر ہے ہے کہ ساتھ مسل طور پر تخلف رہے ۔ او وہ اور قولی کھے پر سال قائد اعظم کے طور پر مثلا تھیا ۔ میں نے کور خمنت کو اور سال کیا تا کہ کا کے کار اور اور تو می سطح پر سال تا ند اعظم کے طور پر مثلا تھیا ۔ میں ان کی کوار سال کیا تا کہ وہ اپنی ہو اور ان ان کے بیام کو در ن کے دو اپنا بیانا میں ان کے بیام کو در ن کے دو اپنا بیانا میں ان کے بیام کو در ن کے دو اپنا بیانا میں ان کے بیام کو در ن کے دو اپنا بیانا میں کہ ان کے نوا میں در بھی کے دو اپنا بیانا میں ان کے بیام کو در ن کے دو اپنا بیانا میں کہ کی ان کے نوا میں در بھی کے دو اپنا بیانا میں کی دو اپنا بیانا میں کہ دو اپنا بیانا میں کی دو اپنا بیانا میں کی دو اپنا بیانا میں کے نوا میں در بھی دو سکے۔

الدندم كالحي (١٢ وكرراء ١٠)

مسیکی لوگوں اور خصوصا سیکی وانٹوروں ، لکھار ہیں ، شاعروں ، ادیوں اور استادوں کے لیے ان کے دل میں میں بردائرم کوشر تھا۔ اس کا سبب ان کی تو میں اور عالمتی سوئ تھی۔ وہ پاکستان کے تمام شہروں کے لیے ول میں بردائرم کوشر تھا۔ اس کا سبب ان کی تو میں کھھار ہوں کو جمیشر قدر کی نگاہ ہے ویکھتے تھے۔ اسور سیکی شعرا

کنول فیروزنڈ برقیعراور پروفیسرگزاروفاچ وائری سے میری جب بھی طاقات ہوئی دوقا کی صاحب کی الرف سے مطبقوالی حوصلہ افزائی کاؤکر کرئے۔ احمد یم قاتمی نے نذیر تیمر کے بارے میں اکھاتھا" جھے ڈرہے کہیں اس حماس شاعر کے دماٹ کی نسیس ندیجے شاکمیں۔''

\*\*\*

# نقش باسته، دشت تها امكان تهيدد احمدنديم

قامی صاحب آئی یوی شخصیت سے کوان کی باتی میادی اور ملاقاتی مدادی یا ور بین گی اور بار کی جائیں گی۔ان کے بکھے ہوئے رمینٹوں پر جبر کا بیشعر صادق آنا ہے کہ:

پڑھتے پھریں کے گلیوں میں ان رختوں کو لوگ مدعت دین گی یاد یہ ایتی عاملان مادیاں مدعت دین گی یاد یہ ایتی عاملان میں اور بھی کہا ہے کہ:

م کر بھی نہ ہوں کے رایکاں ہم بن جاکمی کے گرد کارواں ہم

الا بورش اور یکل کافی میں زیانہ طالب علی ، اور اس کے بعد میں قائی صاحب کے پاس لگا بند حاتی ۔

آبا البین ان کی شخصیت کی فوشو ابھی تک محسوس ہوتی ہے۔ پہلی ملاقات عباس تا بش کے ہمراہ ہوتی ۔

منصور آفائی کی کتاب بنید کی فوٹ بک کے مشیط میں ایک با رجیس ترقی اوب آبا تو الماری کھونے اپنے کا غذا اللہ میں درہے تھے ۔ منصور و بھی ساتھ بیٹی تھی ۔ میں قائی صاحب کوجیس کی صدارت ہے بنانے کی نہ میں آبا تھا۔ ان سے اظہارا فسوس کیا تو بوس گو یا ہوئے کہ جسے بچھ ہوا می نیش خیل اور پر دباری کی مثال ہے بیٹی ہم اور کو بھی بھی میں مر وق تھے ۔ اکر ایک بیوا انس میں کی ایک زیاند قد دکر دبا ہوتا ہے ، چندا سے ہم او افراد کے ساتھ ہے ہیں ہوجاتا ہے ، جو کئی کے لیے مقام وہر ہے اور اور وشرف جیسے احساسات سے عاری ہوتے ہیں ۔ نہ میں اور ہوتا ہے ، جو کئی کے لیے مقام وہر ہے اور اور وشرف جیسے احساسات سے عاری ہوتے ہیں ۔ فراد کے ساتھ ہے کا فراد اس کا میں منف میں بھی ہاتھ ڈالا ، ان اور میں اپنے تا ہوئی میں منفوں سے کہا تھ فول اور میں اپنے کا درشاح ، کا ام نگار ، امثا نہ نگاد کی مشیت سے اس کو میں اپنے تا ہوئی ہوتے ہوتے و دومری طرف فیل دور میں اپنے تا ہوں میں مناور مناور میں منا

ادارت کے بعد تو وہ نی شل کے لیے ایک تھے درخت کی حیثیت افتیا رکر گئے تھے۔ میں ایسے جیوں مام کوا سکا جون جنس قائی صاحب کی حیار ما طاقت میں بناہ لی اوران کے قد کا تعدیش آؤں نے بنیا دی کروا دا وا کیا ۔ قائی صاحب کی خونی بیٹی کہ وہ اچھا تھینے والوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ چھا تھینے والوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ چھا تھینے والوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ چھا تھین والوں کا جھا تھے۔ والوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ چھا تھیں ہے گئی کوئی بیار کا است جھا تھیں جہاں کہن سے جھی کوئی دیتے ہے۔ اور المان سے تھا کے مضمون میں کوئے ہیں کے المان سے تاریخ المان سے تاریخ المان سے تاریخ المان سے تاریخ المان کے اللہ مند کیا۔ خورشید رضوی الیے ایک صفحون میں کھے ہیں ک

" قائل مها حب نے بہت مال پہلے جو ہے بمری کی کھم کیل مرتبہ احتون" بھریا شاعت کے لیے طلب فر مانی اورا یہے لیجے میں، جیسے میں وقت کا بہت ایم شام ہوں" (1)

کویا قامی صاحب نی اسل کے لیے تھے سامیدوارول سے ۔جیدامجد نے شاید قامی صاحب جیداوکوں کے لیے کہا تھا کہ:

اس تین واوپ میں یہ تھنے سایہ دار پیڑ میں اپٹی زندگی افھیں دے دوں جو بن پڑے پروفیسر مجمد اشفاق چنٹنائی مرحوم کا یہ شعر کشار کل ہے جوافھوں نے قامی صاحب کی ستر ہو ہی سالکر دیر کہا تھا:

> هجر سر برس کا ہو گیا ہے گھٹا بچھ اور ساب ہو گیا ہے

قاکی صاحب کی زندگی شن می گان پر بہت بکولکھا گیا اور اب موسد کے بعد بہت بکولکھا جاتا رہے گا۔ یہ گی تخصیت کے کی نیمی بڑار پہلو ہوتے ہیں اور قاکی صاحب قائے مہدکا وہ مورث تھے ، جس کر نیں اور والی صاحب قائے مہدکا وہ مورث تھے ، جس کر نیں اور والی صاحب قائی ہو ہور کھی گی ۔ ایک موالی جو ہمار سے اس معنمون شی تمایاں ہوکر ساسے آر ہا ہے ، وہ یہ ہے کہ ذیم فنکار یو سے نے یا انسان میر سے خیال میں برا انسان کی برا فنکار ہو سکتا ہے ۔ تھی برا انسان تھے ۔ وہ فنکار ہو سکتا ہے ۔ تھی برا انسان تھے ۔ وہ فنکار برب سیاست بھی معیشت ، معاشرت اور زندگی کے دوسر سے شعبول شی افلائی اقد اور کے معیار کو برقر اور کھنے والے نے انسان کی برا تھا اور مشاہر والی کے دوسر سے شعبول شی افلائی اقد اور کے معیار کو برقر اور کھنے والے نے انسان کی برا تھا اور مشاہر والی ہے ۔ مشاہر اوب نے انہوند کی کا اپنے انہوا نوازش مراہا ہے ۔

عبدالجدما لك تكميح إل:

"معرف فرو كيد فركم آيد ودوكا ممتازر ين شاعر اورافها في الرح (١) ميدا شياز كي تات تكسيرين:

" تحدید یم قاکی کی ایندائی تحریروں کو دیکھ کرسی ہر پر سے والے کو بے افتیا راس امر کا احساس ہوتا ہے کی اردوا دب مستقبل کے ایک بہت بناے مصنف سے روشتان ہور با ہے" ( عو)

وْاكْرْجُد وَإِنْ مَا يُولِكِحْ إِنْ

"جواديب احديديم قامى كى ادبى عقمت كامتحرب اى كاادبى ۋوقى كل نظرب" ( ١٧) شابدا حمد ديله ى تفصة بين:

" تکھےوا لے عموماً یک رفے ہوتے ہیں محرقائی صاحب چو سکھے قلکار ہیں۔ انھوں نے ہر صنف اوب میں طبع آزمائی کی ہے اس کو قدر داول کی تخلیفات چیش ک میں۔"(۵)

سيدعا برخل عابر لكسنة بين:

ام قسانہ نگاری اور شعر کوئی دونوں امناف میں دونئہ ورجیں کے سان کی خد مامعہ کا احتراف ہم لوگ رسما کررہے جیں۔ نبانیا نیسلد صادر کرچکاہے ، کودوائی کے مختاب ہے ، نہجی "(۱)

مولا لا غلام رسول مير تكيية جي:

"نزیم ایک ایک تمل کی کاشت کا خوا بال ہے، جوروئے زیمن کو بہشت بنا دے اور پوری کا خاصہ انسا نیت کے لیے را حت واطمینان کائل کے سامان مبیا کرئے"(4) اختر اور ینوی لکھتے ہیں:

'' منٹو، کرٹن چندرہ بیدی، اختر انساری ورمتاز مفتی کی صف عمل احد ندیم قامی کو بہت عی منفر دجکہ جامل ہے''(۸) سید خمیر جھفری نکھتے ہیں :

"غريم ول على الرجائي والا اويب بي توروح على ما جائي والا اتمال بحى

ے"(۹)

عطالي قاميان كم معلق لكن ين.

"جہاں تک احمد ندیم قامی کا تعلق ہے ان جیسا بھہ جبت را آیٹر ہمارے یا س موجود تھا اور نہ ہے۔ و وبہت بڑے تا امر شے اور استیانی بڑے انسا ندگار بھی نے "(۱۰) ڈاکٹر ا ٹوار احمدان کے متعلق لکھتے ہیں :

احمد ندیم قامی نے اپنی طویل زندگی میں جنتا تخلیق کیا،اس کا مقابلہ ان کا کوئی معاصر نہیں کرسکتا''(۱۱)

نديم كشعركوبردور كاخراد فرمرام بدخراق كوركيورى لكحة بين:

"ندیم کے اشعار میں زندگی اور مساکل زندگی کی جربے نیس جیں۔ ان کی آواز جی زندگی کے خواب، زندگی کے دروہ زندگی کی فتو حاسف اور ان فتو حاسف ہے بیا حدر اہم چیز زندگی کی شکستیں، گہرے اور پر خلوص سوئ کے حزاصر اسب مل کران کے اشعار میں خلیل ہو گئے جی اور ان کے خضے فضائے زندگی جی کوئے رہے جیں اور وہ جمنگار ہیں افعار ہے جی جوشاعری ورشاعر کی ورشاعر کو لا زوالی بناویے جی (۱۲)

ا حمان والشان كي شعركوني را ظهاد كرت بوع لكن بي ك:

''نہ یم کی شامری میں محمد وفاعد کا ایک حسین احتراث ہے ، جو انھیں اردگر و کے دوسر ہے گا ایک حسین احتراث ہے ، جو انھیں اردگر و کے دوسر ہے جماز جمعکار کو سے جماز جمعکار کو سے جماز جمعکار کو سے جماز جمعکار کو جمعکار کو سے جماز جمعکار کو سی جماز جمعکار کو جمعی جماز جمعکار کو جمعی جماز جمعکار کو جمعی جماز کو جمعی جمان کی انظر میں کا شاہمی چمول کی طرح خوش نما ہے اور وہ دونوں کی آبیاری کرتے جس ۔'' (۱۴۳)

ان كى شامرى كے متعلق رشيد قيمراني كايتيمر ولائل تحسين ب-

''شعروا دب کی دنیا میں سب سے ممتاز وہ معدود سے جند لوگ ہوتے ہیں ، جن کی سوئ کی صدیں وقت سے گئیں آ کے ہوتی ہیں ۔ وہسرف اپنے شہرول اور بہتیوں میں نہیں لیتے ، ٹی کران کے احساس کی آباجگاہ سادی دنیا ، پوری انسا نہیں اور کل کا نکامت ہوتی ہے۔ ایسے شاعرائے ساتھ بھیشہ زندہ رہنے والی زندگیا ل نے کر آ تے ہیں ، اور اٹھی اپنی لافائی قدرول کا اوراک بھی ہوتا ہے' (۱۳)

#### رشید قیعرانی کیاسی دھوے کی تعمد این میں کا کی صاحب کے سرف بیدو شعری کا فی جی کے: کون کہتا ہے کہ موت آئی تو سر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر شی از جاؤں گا

----

مروں تو میں کمی چیرے میں رنگ بھر جاؤیں دیم کاش میں ایک کام کر جاؤیں

قامی ساحب کا ایک اورا میازی وصف یہ ہے کہ ووا پی تمام رہ تحریروں میں تریت تحر کے واقی رہے ہیں۔ تر آن پیند تحریک کی ساحب کا کیک فعال اور سر کرد ورہنما کی حیثیت سے انھوں نے بھیٹ آزادی اظہاراور حل کوئی میں ہے کہ آزرش منائے رکھا۔ ان کے اتفا لاے فاہر ہونا ہے کہ وہ بھی بھی آمریت کے باتھوں وہنے والے نیس سے ۔ انھوں نے لکھا تھا:

نىيالى كەدورىكى المول ئەيداعلان كيا تفاك:

"ہم ادیوں کو فخر اور اسرار ہے کہ ہم کسی حکومت کے ترجمان بھی ہیں رہے۔ہم سرف اپنی مملکت اور اہل مملکت کے ترجمان ہیں۔ہم کسی حکومت کی مخالفت محض اس لے نیس کرتے کے وہ حکومت ہے۔ اگر کوئی حکومت اس مملکت کے کروڑوں ہوا م کو یکھے سے اگر کوئی حکومت اس مملکت کے کروڑوں ہوا م کو یکھے سے اللہ اللہ میں ال

#### حوالهجات

ال الأخورشيدرشوى بخرات تخسين معاصرا بريل ٢٠٠٥ منا ماري ٢٠٠٨ ما ماري ٢٠٠٨ ما

الاستان مثاني الب كناث المدرموام والايوروموامراح في ١٠٠٥ منا بارق ٢٠٠٨ والمراح الم

الرابين البنا

ه ابينا ۱ ابينا

عرابط ٨ ايطأ

120 ...

۱۰ ـ مطالح تاکی ما دارید مواصر لاجود دایر بل ۲۰۰۵ منا با دی ۱۴۰۸ مای ۱۱

الله الواداحر ( فا كثر ) احمد فديم قاكل كي خاك تكاري إخود وشت كادراق معاصر على ١٩٨

۱۳۔ پچوالہ احمد ندیم کاکی اور اوپ برائے متصدیت از خورشید بیک میلیو کی، لاہور معاصر اپریل کے ۲۰ متا بارین ۲۰۰۸ ریس ۲۲۳

١٥٣ مثاني إرب كنار الصدمواص الإيور معاصراني في عدد مناماري المستحدد

۱۱۰۰ رشید قیمبرانی و بینشه زند و دیستے والاشتاع (مضمون )مطبوعه معاصر لامور وار بل ۲۰۰۷ منا ماری ۲۰۰۸ مه می ۸۷

10 \_ سليم اختر واكثر يريد الكركاواي ما حمد يم قاكى معاصر والدورمان في عدم مناماري ١٠٠٨ من ٢٠٠١ من

١٢ ايتا

#### \*\*\*

#### بهلاخط

محرّ م جناب حرزيم قاعي صاحب! السلام عليكم!

اس نی ونیا عمراتی افسان بیاتی بھی اور دی تین پرتی ہوگی۔ اور آپ اپنی کہائی افسان بیا شعر کسی فرٹے کو ڈکنیٹ کروا دیے ہوں گئے ٹوا بیش کے مطابق اقتصے سے اقتصاف پر چھپ کر سائے باتا ہوگا اور

یوں حکومت سے اخباری کافذ کا کو لہ لینے کا جمعیت بھی ٹیش ہوگا۔ لگنا ہوں ہے کہ اس نی وئیا ہے منظر یب

"فنون" کا پہلا شاروا آنے والا ہوگا۔ ہیں اس نی ونیا عمل اویب شام پھر سے ایسے ہو جا کیں گے۔ ایسے کا مول

مطلب دنیا عمراتی ہوتا ہے کہ جسمانی طور پرا کھنے ہوجاتے ہیں، چاہے وہی طور پرا کی دوسر سے کو مول

ور ریوں ہا جم جمیں بھین ہے کہ اب صاب کتاب کے بعد ان کا یا اڈیک "کئل چکا ہوگا اور وہ شروشکر ہوں

گے اور اس شروشکر ہوئے کو شیت کرا کوئی مشکل کا م تیس۔ اگر شعراکی فور ایس بے تر بھی ہے بھی لگ جا کیں،
مقام ذرا آ کے بیچھے بھی ہوجا نے اور کوئی اور اس نہ ہوتھ کی اس اگر شعراکی فور ایس بے تر بھی ہے بھی لگ جا کیں۔
اب ان کے دل واقعی دلا جی شیشے کی طرح صاف ہوگئے ہیں۔

آپ کے اس جبان پر پر دوکرنے کے بعد ہم سب لوگ آپ کی جبت زیا دوجھوں کررہے ہیں۔ وطا اکن قاکی بہت افسر دو این \_ پہلے جب یا کشان ٹیلی ویژن پر قائی کہانی چلی تھی تو وہ لوگوں سے خلاجی شن میں سمی بنس بنس میار کہا دیں وصول کرتے ہے (اور آپ نے بھی انھیں بنس کرا جاذب دی تھی کہ وہ ہے شک ایسا 'بان یا وآیا وہاں اشفاق احمد لیس تو جمارا اسلام کیے گانہم ان کی رضتی کے بعد اب سرائے گئے ہے گر با نوآ یا سے ملا قاست نہ ہو کی ۔ خاص طور پر اشفاق احمد جب لی ایج اے بیسل آبا و کی سالان کا نفرنس میں تشریف لائے ہے تھے تو خوب ملاقا مند راتی تھی ۔ ممتاز مفتی ہی بھی تو وہیں قریب می بدوں کے کیوں کر یہ دانوں بھی ایک دوسرے سے ملے بغیر میں روسکتے ۔ ممتاز مفتی صاحب سے تو اج الی بیلانے جمارا تھا رف کروایا تھا اور جاتے جاتے ہم نے ان سے لی لیا تھا۔

جناب احمد غرام قائل صاحب! آپ کو یا وکرنے کے تو جارے یا کی بہانے ہیں، جناطو بل مرمد آپ نے اوپ کی طرحت کی مثابیری کئی کوا قامو تھے ملاہو۔ جمیں یا دے کر ڈا کٹر اور پھر سیشنسٹ مرجن بنے کے احد جب ہم واپس جمنگ آ ہے اور اپنی یا دواشتوں پڑی بھی کتا ہے ' انو کھالا ڈلا'' کا مسود بانفیر کسی سفارش کے آپ کو بھیجاتو آپ نے خصوص شفقت فریاتے ہوئے کھواتھا:

"ان سخامہ کے مطالع کے بعد عمدار دواوب کے مزاح کے ستنتبل کے بارے عمر اور کے ستنتبل کے بارے عمر اور کی مطابع کے بارے عمل اور کی المین اور عطاله کی تاکہ کے دور عمد اگر کچھ مرحمہ قبل کھر کیے رفال نے اور ڈاکٹر نیاز ملی محمد ما المین ما المین محمد ال

ہم الین آپ کی طرف ہے است حوصلہ افرا ونا ڑات ملنے پر پھو لے نیک سائے تھے۔ لگناہے ہم یکھ مشرورے سے زیادونکی پھول گئے ہیں۔ کہ اوھر دور سے دبستان کے سریرا اوڈا کنز دزیر آ فائے بھی جاری حوصلہ افزائی کردی اوراکھیا:

> ''معاشرے کے ناسوروں کو کاٹ ہینئے کے عمل میں نیاز خلی متعیانہ جس صفائی، رجنتی اورمہارت کوروے کارلائے ہیں، وہ قائی تحریف ہے''

ریتا ہے کی بارجوا تھا کہ ہم نے آپ دونوں ہمتیوں کے تا اُراٹ آئے سائے لگادیے تھے کہ ہم آپ دونوں کا بہت اجر ام کرتے تھے اور ہیں۔ ہم ای چھوٹی ہوئی کیفیت میں ریکی سوچے گے کہ ہم آپ دونوں کے درمیان پیدا ہوئی فلفہ نیمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں کے گرتب ہمیں مطوم ہوا ہے کہ محاورے کیا چاک اور کیا بے کی کاشور ہے کا کیا مطلب ہے؟

جمیں آپ کی شفقت اور ستائش ہی تک یا دے جب ہم نے ہی وا و کین اور بعد میں اسلام آباد کے ایک گھر میلومشاعر سے میں آپ اور احداثر از کے سامنے پی فوز ل پڑھ ڈائل ۔ تب وا و میں آپ کے کمرے میں ایک گھر میلومشاعر سے میں آپ اور احداثر از کے سامنے پی فوز ل پڑھ ڈائل ۔ تب وا و میں آپ کے کمرے میں ایک محتر مسلم ورواحد نے اپنا مجموعہ کلام مطلوع "اصطاکیا تھا۔ پھر شبخ کلیل کی بینی کی شاوی پہنی آپ سے اور احداثر اسلام احجد ، ڈاکٹر سلیم اختر ، مشور ما ہید ، مشاتی احمد ایکنی بنشا یا ور افتحار عارف کی معیت میں آ شیر یا والیا تھا۔

بس سائلہ کو منظور نہیں تھا کہ آپ ہا رے بال تحریف لا کتے۔ ببرطوراس بات کی حسرت بمیشرول میں

رے گی کر آپ جیے شغیق انسان کی قربت میں کھے لیے گزار لیتے۔ آپ جوجیس دکھ تکھیں یا در کھتے تنے دو
مہریا نیاں ہم کیاں جول سکتے ہیں ہے ۱۹۹۱ء میں جب ہمارے چھوٹے بھائی ڈاکٹر فیصل مگھیا ندکا کینئہ رکے
یا حث ماسکو میں انتقال ہوائو آپ نے اپنے خط کے ذریعے جس طرح دئی صدیعے کا اظہار کیا۔ اس سے
ہمارے ہورے شاغران کی ڈھاری بندگی ساس سے معلوم ہوتا تھا کر آپ اپنے جانے والوں کے ذاتی دکھ تکھ کا
ہمارے ہورے شاغران کی ڈھاری بندگی ساس سے معلوم ہوتا تھا کر آپ اپنے جانے والوں کے ذاتی دکھ تکھ کا

محتر ما حدیث قامی صاحب آپ بہت و صنک تی قید ترکی ہے ہی وابت رہے لیکن آپ نے اپنی اسلام ہے دور اپنی اولا ہے کہ کی زند ورکھا ۔ البینا ترقی پند بونے کا ہر گزید مطلب تیل ہوتا کا انسان اسلام ہے دور ہو جائے ۔ ٹی کہ حقیقاتو اسلام ہے نیا دور تی پند ند بب می کوئی تیل ۔ دوا الکسواٹ ہے کہ ہم تیل ہے ہر کو جائے ۔ ٹی کہ حقیقاتو اسلام ہے نیا دور تی پند ند بب می کوئی تیل ۔ دوا الکسواٹ ہے کہ ہم تیل ہے ہوگی اس کی اپنی وضاحت interpertation کرتا ہے ۔ آپ نے جو فیش تھیں دوآپ کی مفتر سے کا دسیار بیش گی۔ آپ اپنی شامری و پائی کہانیوں و بیٹ کا کموں اور فتون کی ویہ ہے ہیں اوکوں کے داوں میں زند و رہیں گی۔ آپ نے پاکستانی کے دل میں ایک انری ہے کہ ایس کی ایک ہور ہیں گی۔ آپ نے پاکستانی کے دل میں ایک انری ہے کہ ایس میں ہو وہ تی ہر پاکستانی کے دل میں ایک انری ہے کہ آپ بیٹر یا در ہیں گے۔

لکھنے کو پہلے کا علی اور بھی بہدی باتی جی لیکن پھر بھی موقع ملاق آئد و کا علی ملاقات ہوگی۔ای انی ونیا کے باسیوں کو بیراسلام موش کریں۔ افھیں تا کی کہ ہم دعا کرتے میں کہ دنیاوی حساب کتاب کا معاملہ آسانی سے مطع ہوجائے اور آپ سب سنمی رہیں۔

> ئىرا ئەلىش ئىرا ئەلىش

\*\*\*

### ڈاکٹر ٹارتر ابی

## نديم كاتنقيدي شعور

سمی بھی اولی آن پارے کی خوجوں کو مراہنا اور خاصوں کی طرف انثارہ کریا تشید کہلاتا ہے۔ ہمتید اسمل میں فبلنے کی ایک شاخ جمالیات سے تعلق رکھتی ہے۔ جمالیاتی ذوتی می کسی چنے کی خاصوں اور خوجوں کی نشان دی کرسکتا ہے تا ہم اسطلاتی طور پر جمالیاتی ذوتی اور فی ذوتی کو آمیز کر کے اوب کی تغییر کا کام لیاجاتا ہے۔ جمش جمالیاتی ذوتی میں جہ سے موامل پوشیدہ رہ جے ہیں کیوں کر زندگی میں بھش ایکی سی حقیقیں ہوتی ہیں ، جن سے ذوتی جمال رکھنے والے افراد گریز کرتے ہیں مشافر موانی ، گندگی ، جو افلاتی اور بے فیرتی وفیرہ ہیں ، جب کے فلند میں جگرفیل پاسکتیں۔ جارے کشر فعاد سرف ذوتی جمال کے تحت تحقید کا فرض اوا کرتے ہیں جب کو اکثر و یکرکوا کی طرف رکھنے ہوئے سراسر تحقید موانے تحقید کے فلر سے پھل کرتے ہیں ۔ ختید کے ان دونوں فریوں سے حقیق فلا وفلر کا حق اوائیس ہوسکتا۔

" تحقید انتقای جذب کے تحت یا نفرت کے احساس کے ساتھ لکھی جائے تو تحقید نہیں رہتی تنقیص بن جاتی ہے۔"

ان کی تحریروں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اوب معاشرے یا حکومت میں آئیس اگر کوئی بھی جی تھنگتی محسوس ہوئی تو و وا صیاط اورا عندال کے تحت کی گئی رکھے بغیر صاف طور پر اس خاص کی طرف اشار ہ کر بے دکھائی دیے۔

احدر یم قاتی نفتید کے میں رویے ہم بھی کڑی نفتید کرتے ہیں جس میں داتی نفلقات اور شمی خوبیوں یا خامید لی جسے جی کا می اس روش کو تیمیائے کی کوشش کرتے ہیں۔ احمد برنم قاتی اس روش کو نفتیدی اصولوں کے خت خلاف جھتے ہیں کہ آت کل جو نفتید کی اس سے شاعر یا نئز نگار کے قر وائن کو قار کی سے شخی رکھاجا تا ہے۔ قاتی ہے تھتے ہیں کہ آت کل جو نفتید کی جاری ہے و وائن کر کے نفتے ہوئے وائی روش کا نام ہے۔ قاتی اگر چہ فود کو یا قاعد و فقاد فیش سے تھتے ۔ ان کا کی جاری ہے و وائن کی مضاحین ہے مشکل کی جاری ہے ۔ اپ کا میں اول شاعر اور بعد افسانہ نگار سمجھا جائے۔ اپنے تفیدی مضاحین ہے مشکل کی اس میں اس امر کا تھی اول میں اول شاعر اور بعد افسانہ نگار سمجھا جائے۔ اپنے تفیدی مضاحین ہے مشکل کیا ہے ہیں۔

" بھے ہا قاعد و تقید نگار ہونے کا دائوی نہیں ، ان مضایان کا مطالعہ اس نقط نظر ہے منید رہے گا کہ بیا کیسا پسے لیے تی فتکار کے ناٹر اسٹ جی جس کا نظریہ یہ ہے کہ جو تفقی اپنے وطن اور قوم ہے محبت نہیں کر سکنا وہ کسی ہے بھی محبت نہیں کر سکنا ، اسے حسن وفتے راور عدل وَ اون کا شھوری عاصل نہیں ہوتا ۔"

کو یان کی تقید محبت کا دری ہے۔ وہ چاہے ہیں کرا دہ کی کوئی بھی منف ہوای ہے محبت کے فرو کے کا کام ایا جانا چاہد ان کے فرد کی سب سے افغنل محبت وطن اور قوم ہے محبت ہے انداد واس بات ہوار ارکر ہے۔ ان کے فرد کی سب سے افغنل محبت وطن اور قوم ہے محبت ہے انداد واس بات ہوار اور سے ہیں گام لیا جائے۔ اس سے دھنی تصب اور منافر کے پھیلانے کی بجائے محبت اور منافر کے پھیلانے کی بجائے محبت اور منافر کے پھیلانے کی بجائے محبت اور منافر کے جائے جائیں۔

تحریک کے تقریات ہے وہ بستا تقریاتی تھید تکاری کے اصواد ل کی کی الور پر اپنانے ہے ہم وال گریز کیا۔

و وہ دب برائے زندگی کے قائل فر در بنے گر تھید برائے حوصلہ تکنی کے قائل ہر گر فیک بنے۔ اس نظریہ کا نہوت ال کے پیک کا اس کے پال کا نہوت ال کے پیک ناح ریا دیہ جب ال سے پال اپنی شعری یا نئری تھینے پر دائے تکھوائے آتا اس کی پیلی یا کام نہ لوٹائے وہ اس ایسے بھیل کے کر دیے جن سے اس کی حوصلہ افزوائی ہوتی وہ اس حوالے ہوئی تا کا اس کی جو سل افزوائی ہوتی وہ اس حوالے کے اس کا نظریہ یہ قائل کر سے تکھیے والوں کی اگر جو صلہ تکنی گن گاؤ ان میں ہونے وہ اس حوالے کے اس کا مطلب یہ بھی فیمیں ہے کہ دو کسی فن یا دے ہیں وہ اس میں ہونے میں کہوا ساتی شعود الن میں ہونے اس کی ان اگر سے بنا اور میں گھرا ساتی شعود الن میں اور اس کے تقیدی انداز نظر میں بھی ساجیا سے اور ساتی رویے ہی کے اس فول میں گہرا ساتی شعود الن اس کو تا ہی کہوں اور نامی وہ کہا تھا کہ اس کے اس کو دو کہی اور اس کی تو وہ اس کے اس کو دو کہی اور اس کی تاریخ کا دو کہی وہ اس کے تو کہ کہوں اور سے بیا رہے ہوائے بیاں۔ وہ اس معاملہ وہ کہی ساجیا سے اور ساتی رویے بیا ۔ انھوں نے خود کی اور اس کی کو دور سے بیا ۔ انھوں نے خود کی اور اس کی کو دور سے بیا ۔ انھوں نے خود کی اور کے بیا ۔ انھوں نے خود کی اور کو کہا تا کہوں کے خود کی اور اسے کہوں اور کا بیا گھوں کی کو کھی اور کہا تا کہوں کی کو کھی اور کہا تا کہوں کے خود کی اور کو کہوں کی کو کھی کو کھی کو کہوں کی کو کھی کا کہوں کی کھوں کے خود کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کھی کو کھی کھی کی کھی کھی کو کھی کھی کھی کھی کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھ

قامی کی نگاہ دور رہی ، بیک وقت معاشرہ منہذیب سیاست اور فد بہب پر ہے۔ وہ جمالیا سے اور تون پہلو دُیں ہے اور دیکر تمام شعبوں کی اقد ارکا جازہ ولیتے ہیں۔ ان کی آئر ہیں اس باسے کا غبوسے فراہم کرتی ہیں کہ وہ ہے جہد کے اولی سماک ہے جمی طریق آگاہ ہیں۔ ان کا تقیید کی لب وابی ، احساس مزسے ، فووقتاری ، فوش قلری ، ویانت داری ، کشاہ و فظری اور ہے با کی کی عکاس ہے ۔ قامی کی تقیید کی آئر ہی کہ ایک اور ہے با کی کی عکاس ہے ۔ قامی کی تقیید کی آئر ہو ل ایک ایک اور ایک میں اور قار کی کو اور ہے با کی کی عکاس ہے ۔ قامی کی تقیید کی آئر ہو ل ایک اور اس سعب کے با حث وہ اپنے قار کی کی بسیر سے عمرا ضافے کا با حث فن شیر مرکی شعر می کھور کی فروا وائی ہے اور آئی مال ، وطن دوئی ، علم پرتی ، اعلیٰ اقد ایر آور ہیں ہے وہ با نظر ہو تی کا درس دیے ہیں وہ بالمائی اور آئی کی ہور دی کے فرائی ہور تی کی ہور دی کے فرائی کی وہ بالمائی ہور کی کہ اور آئی کی جائز ہو کہ کی ہور دی کے فرائی کی وہ بالمائی ہور کی گھور ہوں گا درس دیے ہیں وہ بالمائی ہور کی گھور ہور کی کی متا ہوت سے کا مطابق ہند کی اور آئی کی جائز ہور کی کی تقید جو اس کی کہ کی گھر ہور کی جائز اور آئی وہ کی دوئی ہور ہور کی کھر ہی کی تالم کی کھر ہور کی دوئی وہ کی کہ تقید جو اس کے مطابق اور ٹی دوئی دوئوں قلسفوں ہے وجود شرائی ہے باہذا وہ دیلی میا حت کے فقر باتی کی تقید جو اس کی کھر کی کھر کی کھر ہور کی کی کھر باتی کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کو کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کو کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کے کہ کو کٹ دو اس کے دوئی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کے کہ کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کھر کے کہ کھر کے کھر کی کھر کے ک

و وتقيد كوا يك او بي منف كي طور بريد عند على كمال ريحة بيل الطلق فن يا رول كم بالمني كوشول ك

تحقیم اور پھر ان کے ہاتی شعورا نداورا کے کی پاز آخر تی ان کے گہرے اور فالعی ورومندا نداونی مزان کی گر جائی گا کا ان کی ناقد انتجابی والتی ہے۔ اس ٹجا فالف مدافت تیل لگنا کا ان کی ناقد انتجابی ہی بھگر پر اولی ٹن پارے کی میٹیت ہی رکھتی ہیں ہا ان کی بھی تجریرے کمرورے پن کا حساس ٹیل ہوتا۔ ان کے تجریر کروہ شیلے میں اولی ٹیل ہوتا۔ ان کے تجریر کروہ شیلے میں اور ان ہی با قاعد والی تیلی تا مداک کے اور جواست کی کا وحلے ہا وجواست کی کو اور ان ہی با قاعد والی تیلی تا تا اور والا کی ہوتا ہے بات والے مضامین عام طور پر بہت مشکل اور والی ہی سے عام کی جو ہے ہیں اور ان کی اور والی میں میں ہوتا ہے ہا ہو تا کے مضامین ہیں ہی اور پھیل ہو ہے اس موال ان ٹو یا کے مضامین ہیں ہی اور پھیل مور پر بہت مشکل اور والی ہی ہو ہے ہیں مقام پر آئے آئے وارود اور ہے کا عام فتادوں سے بولی حدیک چاہئے ہو جائے ہیں۔

ووا یک ستادی طرح سمجھانے کے انداز میں بات کرتے ہیں۔ بات اگر چہ دونوک ہوتی ہے گر ڈیڑے کی طرح سر میں تین گئی ٹی کہ ان کا تحلصانداور محبت بھراانداز دل میں از تا محسوس ہوتا ہے۔ان کا مطالعہ جوں ک بہت گہراا وروسیج ہے ہی لیے ان کی ماقدا نتجر ہے ہیں مطومات افزااور تمام فی شرائیوں سے آرا ساز ہوتی ہیں۔

ان کی اوا راست میں ایک طویل زبانی مرست تک معیاری اونی فن یا روال کی علامت کست جانے والے اور کی اور اور معیار ہر وو کے از اور اور ہمیار ہر وو کے اعتبار سے فصوص بند کرے کے متعاشی ہیں۔ ان اوار یول میں اوبی اور اور کی کے جومتو را امکانا سے اعتبار سے فصوص بند کرے کے متعاشی ہیں۔ ان اوار یول میں اوبی اوار یونی کے جومتو را امکانا سے انجر ستے ہیں انہیں بچا طور پر جدیدا وا ریونی کی اوبی دوایت کا سکے کی کر اور یا جانا چا ہے ۔ ان اوار یول میں انہوں نے جہاں معری تہذیبی تندگی کو گئی تا ظریس و کھتے ہوئے مید یہ مید تفکیل پانے والی شعری و میں انہوں نے جہاں معری تہذیبی تندگی کو گئی تی تا ظریس و کھتے ہوئے مید یہ مید آئی لیا چا نے والی شعری و نشری دور تا ہے تا تا ور میا کا معد پر باقد اندا کا وی ہے وہاں ارضی تنا کن کی تاتی و سیاس کی تر جمانی شری اور موانش میں والی ایسی کی تر جمانی شری دور ایسی میں دیا ہے۔ اور موانش کی والی اور اور پر ایسی کی تر جمانی میں دیا ہے۔

النظف ادار ہوں کے موضوعات کو چیش نظر دکتے ہوئے انہوں نے جو خاص موالات دری کے جیں ان عمل ان کے مجھے ہوئے تھی وہن کا ہے چا ہے ۔ معاصر مسائل اور زبان وا دہ کے قری وفق مہا حث کے بیان عمل ان کے قریر کر دور معنی نیز اظہار ہے ۔ اوب کے تا زوج بان کی تجرب جی اور یہ سب پھی تھیدی ہسیر سے کے بغیر ممکن نیس ہے دیا چینو کی کے قبمن عمل بھی ان کا تجزیاتی مطالعہ فروا فروزی کی ایک بلیغ مثال بن کر مارے سامنے تا ہے۔ و ومصنف ، زیر بحث موضوع آفینف ،اس کی اونی ایمیت یا تکری وافی انز اویت کوشش چند سطور میں ہیں۔ سمیٹ اینے میں کر کویا کوزے میں دریاست آیا ہے۔

متوع موضوعات کے ساتھ ساتھ اور اور آجا کی انداز اور آجی کا اور اسلی بحثول کے جن السطور میں جمیں کہیں ہیں ان کا ذا ویر آخل ایک خت کر فقا و کی صورت میں اجرتا و کھائی فیل ویتا۔ وہ از اجا رہا نہت پہندا برا از آخل کے ان کا ذا ویر آخل ان کی تحریروں میں ایک بھر روان بہم کا ساتا ٹرسی اپنی تقیدی روش کا روپ افتیا رکرتا ہو صلے بر صابح اور پذیرائی کے بچول نچھا ور کرتا و کھائی ویتا ہے۔ وہ اپنی بچھان ایک شامرا ورایک افسانہ نگا رکی حیثیت بر صابح اور اور ایک افسانہ نگا رکی حیثیت سے جا جے شے اور اور ایک ارز میں میں کی دوان کے مقام وحر ہے کے تیجن کا اقبیا ذی نشان من کر ابجری ہیں۔ بہم شعرا ورزش ہر دوا صناف کے حوالے سے ان کی تجوائی وور ایش کے متوبی اور صاف آئیں معاصر اور بی میں ایک متوبی اور ایک انسانہ کا دور ہی بی کے متوبی اور مناف آئیں معاصر اور بی میں ایک متوبی کی مقام دور بی کی ایسانہ کی اور بی میں ایک متوبی کی انسانہ کی اور بی میں ایک ایسانہ کی انسانہ کی انسانہ کی تجوائی وور این کی متوبی کی انسانہ کی متوبی کی متوبی کی متوبی کی متوبی کی متا اور ایک کی متوبی کی متوبی کی انسانہ کی متوبی کی متا کر سے جی سال میں میں کی ایسانا کیر جوابی ایک متوبی کی کھور میں کر آئی کی متا در سے دول کی برائے کی دور این کی متوبی کی متا کر سے جی سال کی جوابی کی ایسانا کیر جوابی ایک متوبی کی کھور میں کر آئی کی متا در سے دول کی برائی کی دور این کی کی دور این کی کھور کی کی دور کی کی متا کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی ک

اروئ مسلحت آميز جب طرون پر ہو تو آس پاس کين چين ہے جائی خوند جن خوند

## لانجائنس (Longinus)اورنديم

انبائنس مقر بی فادوں کی سلطے کی کری ہے جس کا آغازافلاطون سے اورا تھا ما بلیٹ ہا اس کے بعد مقام اس کے میں معرف اسطوکی کیا ہے "On the Sublime" ہے باند مقام مسرف اسطوکی کیا ہے "Poetics" ہی کو و جا ہے ۔ الانبائنس کا زماندار اسطو سے تقر بیا دو صدی ابعد کا زماند ہرف اسطوکی کیا ہے "Poetics" کی کو و جا ہے ۔ الانبائنس کا زماندار اسطو سے تقر بیا دو صدی ابعد کا زماند ہو ہے ۔ الانبائنس کی ام پرمو وضی کوا خیال ف ہے لیون "On the Sublime" کو لانبائنس کی سے منسوب کیا جاتا ہو ہے کہ ساتھ ساتھ اولی تغیر کی حیارہ اور اس کی تعیی وقد رہ مکا لمد ہونے کے ساتھ ساتھ اولی تغیر کی حیارہ اور اس کی تعیین کی تو یوں کے حیارہ اور اس کی تعیین کی تو یوں کے حیات ہوں کی دول کے حیات ہوں کی دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی کی دول کی دول کی دول کی کی دول کی

اردو عن Sublime کے لئوی متی ہیں وقع تر ، پاکیز وقر ، برتر ، لطیف تر ، تہذیب میں گندھا ہوا ، کسی جن کا جوہر ۔ Sublime ہے متعلی ہیں تصعید ، تہذیب ، ارتقاء "Sublime ہے لائم اکتس کی مرا وابیا اسٹوب تھا جو تر کے عام کے سے بائد کر کے اے رفعت اور پاکیزگی مطاکرے ۔ لائم الکس تحریر کی خوزوں میں ترفع کا حالی ہے اور سادگی کو تر کا حسن مجملا ہے ۔ اپنی کتاب میں لائم اکنس ترفع یا پاکیزگی کے حصول کے لیے بائی نیا دی جا ای نشا ندی کرتا ہے :

ا۔ خیال کی عظمت

٧ ـ مذب كى طاقت اورا عنام

۳۔ خیال کومنتظل کرنے کے تمام منائع معنوی جن علی تثبیہ، استفارہ، جمثیل، کتابیہ منفق جی ا کرشام ی بھی شامل میں۔

القاظاعم والتيل التحاب

۵۔ لفظ کی تر یم کرتے ہوئے جملوں کی وجیہ اور اوقار تشکیل

اانجائنس کے خیال میں ایک Sublime تو یہ کا کہ وجد کی کو قائل کرنے کی کوشش نیس کرتی اس کے ایک ذات کو رطب و یا بس سے باند کر کے ایک وجد کی تی کیفیت میں لے جاتی ہے۔ اس کا کہتا ہے کہ ایک Sublime خیال کی عظمت تکھیندو الے کی تلقیم روحانی کیفیت یا تج بے کا براتو ہوتی ہے۔ نیجٹا الی تو کو برائے الی معنف کی والا خود بھی اس کیفیت کی تحریف کرتے ہوئے الانجائنس معنف کی الا خود بھی اس کی نفید یا تج ہے ہے۔ گزرتا ہے۔ ایس کیفیت کی تحریف کرتے ہوئے الانجائنس معنف کی شوونیا کے خیر فائی مضر کی نشوونیا کے خور فائی مضر کی نشوونیا کے ذکر کرتا ہے۔ لیسی فاص حم کی نشوونیا سے گزرتی ہے جو ہر کسی کا نصیب نیس کے ساتھ ساتھ والے کی فلا بری شخصیت کی نشوونیا ہے گزرتی ہے جو ہر کسی کا نصیب نیس ہوتی ۔ پیشون کی باطنی شخصیت کو ایک در سطح عطا کرتی ہے۔ لیندا اس کی تحریف کو باطنی شخصیت کو ایک در سطح عطا کرتی ہے۔ لیندا اس کی تحریف کا وی کیا جب فتی ہے۔ یہاں لانجائنس کے خیالات ستراڈ اورا فلاطون سے متاثر نظر آتے ہیں۔

الانجائنس کی تحریہ نے جمالیات کے موجود فظام میں ایک والک جدید اور و دا زو تضور فیش کیا۔
الانجائنس کی تعام تصورا ہے اندر ترکی اگر ف افغاست اعلیٰ ظرفی اولالی بھلو و اوقار جمین اور عقمت
الانجائنس کی تمام تصور میات رکھا ہے۔ Sublime تبذیبی اقد از کے ساتھ بھی ہم آبٹ ہوتا ہے کیوں کہ تبذیب اوقت اور تاریخ کی تجانی ہے کئید کر دواقد اولی پاسپان ہوتی ہے۔ الانجائنس کا کبتا ہے کہ اتفاظ کی ماہراندہ منظم اموزوں اور دوائی ترتیب تا حت یا بصارت ہے تیمیں ٹی کہ براہ داست و ایک کے نہاں خالوں سے منظم اموزوں اور دوائی ترتیب تا حت یا بصارت ہے تیمیں ٹی کہ براہ داست و ایک کے نہاں خالوں سے افغاط ہے ہوتی ہے اور بات کہنوا نے کے حاصاتی کوسید حاقادی کے دل میں نظل کردیتی ہے۔ الانجائنس کی اور ایک تنہویں اور جسویں صدی تک کے تقید تگاروں کے خیالات کومتا اور کیا ہے۔ ایستان آئر تا ہے۔ ایستان کی خصائص پر بات کرتے ہوئے انہیں اونہائنس کے اسپان کرد و مسیار پر پر کھی انظر آتا ہے۔

ا انجائش ہور پی فتادوں کے اس سلسلہ کی گڑی ہے جس کی تغیید شام ی کے حوالے ہے۔ جو ل کے بیان میں گئش منظوم دا ستانوں یا ڈراموں کی شکل میں مرون تھا۔ اگر چان فتادوں کے بیش کردہ بیشتر اصول ککشن کی آنام امناف پر الاکوہوتے ہیں۔ جن مغربی فتادوں نے شارے سنوری ، ناول وغیرہ پر تغلید کئی ممکن ہائیوں نے اپنے بنیا دی آخروں ان الموری باول کے تغلید نیا دور شارے سنوری یا اول ہے انہوں نے اپنے بنیا دی آخری ہوگئی کردہ یا تی بیان ان کی تغلید کی اور سے کے خوالے سے انہوں کے بیش کردہ یا تی بنیا دی این ایس سے انہوں کے بیش کردہ یا تی این ایس سے انہوں کے بیش کردہ یا تی بنیا دی این ایس سے انہوں کے بیش کردہ یا تی بنیا دی این ایس سے انہوں کے بیش کردہ یا تی بنیا دی این ایس سے انہوں کے بیش کردہ یا تی بنیا دی این ایس سے انہوں کے بیش کردہ یا تی بنیا دی این ایس سے انہوں کرتے کے طر چھنہ کا دے

ہے۔جب ہمارے قادول نے اس مغربی تھیدے استفادہ کیاتو ان کا تو کس بھی افسانے یا اول میں موادی جب ہمارے قادول میں مغربی تھیدے استفادہ کیاتا کہ اس نے اس کے بیٹل نے اس کے بیٹل انجا کشر نے اس کی تھید کے دواجر اکونیا دواجیت دی ہے۔ اس کی تھید کے القباد سے اعلی اوب یار دی ہے اس کی تھید کے القباد سے اعلی اوب یار دور اجذبی کی بالازید خیال کی عقمت ہا دور دور اجذبی کی طاقت اورا بھی م سیدونوں اس کے خیال میں تکھی ہولی کی روح کی شفافیت کا پر قوان کی بیٹون کا پر کا فید اور ہو سراجذ بے کی طاقت اورا بھی م سیدونوں اس کے خیال میں تکھی ہولی کی مقافیت کی پر در آن کر سے دانجا تنس پر تفید کرنے اور بیٹی مکن ہے کو ایک مقافیت کی بر در آن کر سے دانجا تنس پر تفید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ خیال کی عقمت پر اصر اور تحر بی کا جر کا مطالحات کی قوان ہولی کا ایک اور کی تو اور کے ایک میں کو ایک کا ہولی کو آب کے دیال کی مقافیت کی مواد کی تو اور کے ایک کا ہم موں منت فیل ہو مواد میں تو تا ہم ہولی کا ہم اور کی تو اور کے ایک کا جرائ کی مصنف تا تو اور تا کہ اور تا ہم اس سے متا اور تا اور تا ہم اس سے متا ہم اور تا اور تا ہم اس سے متا ہم اور تا رہے دور سے کے لیے ترفع کا با حث بنتے ہیں۔ اب ہم و کھتے ہیں کو لا نوائنس کا چش کر دوافسور جانا ہے دور سے کے لیے ترفع کا با حث بنتے ہیں۔ اب ہم و کھتے ہیں کو لا نوائنس کا چش کر دوافسور جانا ہم کے مرائم کے کہا ہم سے کھی الک کو تا ہم کی کے دور سے کے لیے ترفع کا با حث بنتے ہیں۔ اب ہم و کھتے ہیں کو لا نوائنس کا چش کر دوافسور جانا ہم کی کے دور سے کے لیے ترفع کا با حث بنتے ہیں۔ اب ہم و کھتے ہیں کو لا نوائنس کا چش کر دوافسور جانا ہم کے کہا ہم کے کھر کا گھت کر گھر کی کو ان کو تا کہا گھر کے کہا ہم کے کھر کی کھر کے کہا ہم کے کہا ہم کے کہا ہم کے کھر کی کھر کی کو تا ہم کے کھر کی کہا گھر کے کہا ہم کے کھر کھر کی کھر کے کھر کی کھر کو کو کھر کے کھر کی کھر کے کہا ہم کے کھر کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کہا ہم کے کھر کھر کھر کے کہا ہم کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کہا ہم کے کھر کو کھر کھر کھر کے کھر

محر تميد شاہد نے اپن کاب ارو لکشن، خے مباحث میں فیض احرفی کا ایک جملہ quote کیا ہے اس وضوع اخیر شاہد نے بال خوبی موضوع کے بیاس خوبی موضوع کی ایمیت کا اندا کر دائیا ہے ۔ فیض نے بہال خوبی موضوع کی ایمیت کا ادا کے ہوگا ۔ مرستا ہے کہ خوبی اظہار کو جا مجتے کے بیان فوبی اظہار کو جا مجتے کے بیان فوبی اظہار کو جا مجتے کے بیانوں کی تفکیل کی طرف شاہد تو ہدی ایش کی گئے۔ وارٹ علوی نے افسار کی موضوع کو جا شیخ کے بیانوں کی تفکیل کی طرف شاہد تو ہدی ایش کی گئے۔ وارٹ علوی نے افسار کی حدد دید والی ہیں:

" كهانى، پلات، كردار، جمثيل، علا مات، اساطير، كفتيك هيم، المج ، استفاره، مرقع، تصوير كرى بهنظر تكارى، متفام، ماحول، فضا، قد رتى اور تهذيبى بئس منظر، موزونيت، آبنك، تشاده تعمارم بعمر وضيت، دُراما نيت، لب ولجو، اسلوب، بيانيه السانى ساعت نظر نظر، جمالياتى فاصل، طئر، عمر اهنته ، الهيه، طربيه، نفسياتى فلسفيا ند تاتى اخلاتى والنهمين والنهم موضوعات كمان كنت ذيل مها حشاورتكات "

(افسائے کی تھر آئے جند مسائل دوارے علوی) اگر چافسانے کی تھنیک یا ساخت کے اختبارے بیٹات رہنمائی شم کامیاب ہو کتے تیل لیکن خور کیجے

کر سارے کا سالاز وران تکات ہے ہے content کو پڑی کرنے کا وسیلہ نے ہیں الینی لاتھائش کے پڑی کروہ آخری ٹین بنیا دی ایزا ہے ۔ خیال کی مقلمت (Great Thought) اور جذیبے کی طاقت اورا چھکام (Strong emotions) جن کولانجائنس بنیا د کیا ہمیت و جاست و وریبال کش اُنظر نیس آئے۔ حالان کر سہ و واجزا میں جومعتف کے الحقی احساس اور ڈٹی کیفیت کومیز نے کی دایا ٹی میں کونز پھرکرا کیا اپنے رو جاتی اجلال کوچنم دیے ہیں جوہا تی تین اجزائے ترکیبی کے ذریعے ٹوٹن ٹماا ظہار میں ڈھمل کریرا وراست قاری کے دل و وما نے کور فت میں ایتا ہے اورای کی ویٹی سی کوای رفعت کے تجربے سے گز ارتا ہے جہاں مصنف خودمو جود ے۔ بظاہر وارٹ علوی کے بورے نظام میں اس خیال کے لیے کوئی جگری نیس جو کہائی کے ذریعے اینا اظہار جا بتا ہے گرجمید شاہر ، وا دیث علوی کے موضوعات کے بارے می خود کتے ہیں:''افسانے کے مطالع کے لے جونسن وارٹ علوی نے پیش کیا ہے، جب فسانے کی تعبیر کا معاملہ آتا ہے تو و وقود بھی اس پر کاش یعنین میں ر کھ ان کا رکیوں کا بھول اس کے تعبیر ایک شووس منوول بند مقر ورحسیت سے "اگر جماری تقید شروع سے اس خودم و بحود پستد معفر ورجسیتہ کو لانحائنس کی نظر ہے دیکھتی تو شاہر اس یا رہے تیں آئی ہے بس اور لاعلم ندہوتی ۔ نمین بم مصنف ورقاری کے درمیان را بطے کیاس و سلے کو مجھنے کی بھائے محض ٹوش ٹمالیاس کی رتبیتی اورمسن کی بر کو پس لگے جیں۔جیما کرمجم برشاہد نے اپنے مضمون 'افسانے کی تقید اور تعیین قد رکامسکاہ 'میں آگھا ہے:'' ہے معمری تیز ہو جماری بلیکتی ہوئی کہائی کوجا شینے والا جب تک پیش سجے گا کر سی بھی ٹن یا رہے جس جمالياتي بُعد صرف اورسرف قاصلاتي بُعد نبيس ہوتا تو و فن كار كے باطن ے كشيد ہو كرفن يارے كى روح ہو جانے والی اس متنا جیسیت کوگرفت میں نہ لے یا ہے گا جواس تخلیق کا آجگ منا دی ہوتی ہے ۔ یا در سے یہ آ بنگ زبان کی سطح رکام کرد بابوتا ہے اور اس کے باطن تیں معنیاتی سطح یہ بھی ۔ "محد حمید شاہد کی تربیش فتکار کے باطن سے کشید ہو کرفن یارے کی روح ہوجائے وائی مقتاطیسیت وی Sublime سے جسے لا تجانتس "echo of a noble mind" كبتا ... لانجائنس كي تعيوري اوراحد ذيم قاعي كي تحريري عمل عن نسبت كو يجمع كے ليے جميس احمد ديم قامل كے انسانے كے معدياتى ظلام كو جمعنا موكا \_ احمد ديم قامى كامعيناتى ظلام وراسمل وومنفر دا ورممتاز بھالیاتی نظام ہے جس کے سوتے تحبت کے ست ریکے جذیبے تک کندھے ،انسان ووی کے لا زوال وصف ہے کھو نے ہیں اور جواہے اندر نیر ، عالی تلر ٹی ، نظامت، جلال جمکور، وقار تمکین، یا کیزگ، اطافت، تہذیب اور عظمت نفس کی تمام صفات رکتے ہوئے انجائنس کے Sublime کے \_ Fully parameters

احد ذیم قامی کے افسانوں پر نظر ڈالیل آو پہلا دور وہ نظر آتا جب ان کے بال دوسرے معتقیمی کے افران اور رہا تا اسلام عدوی کے افسانوں پر نظر کی ۔ یہ دور اپنے بال ان کہ کو لے ان اسلام و کر داب ان آن کا کا ان اسلام عدوی کے افسانوں پر مشتمل ہے۔ اس دور شن بھی بعض افسانے سائی پاس مظر دیکھے کے باو جودا حدد کی قامی کی تشعوص محالیات اور فی شن سے بالابال ہیں۔ ایسا فسانوں ہیں جب باول اللہ سے افسانوں ہیں افسانوں ہیں افسانوں ہیں افسانوں ہیں افسانوں ہیں افسانوں میں افسانوں میں جب اور ان جسباول اللہ سے افسانوں میں افسانوں میں افسانوں میں افسانوں میں افسانوں میں جب اور ان امران اسلام میں جب کرانا وہ اور کی افسانوں کا فاصر قبانا میں جب کرانا وہ اور کی افسانوں کا فاصر قبانا میں افسانوں کا فاصر قبانا میں احد کی فیکا دار میں افسانوں کا فاصر قبانی میں احد کی فیکا دار میں اور ایسانوں کی جانب سنز کر دی ہے۔ کی فیکا دار میں اور اور کی اسلام کی جانب سنز کر دی ہے۔

دوسرے دور ی از اور حیات النالی حیا" النالی کے جاتا النالی کی النالی کا پھول کا کہ النالی کا پھول کے بھول کا بھول کے بھول کا بھول کے بھول کا بھول کا بھول کے بھول کا بھول کے بھول کے بھول کے بھول کے بھول کے بھول کے بھول کا بھول کے بھول کا بھول کے بھول کا بھول کے بھول کے بھول کا بھول کے بھول کا ب

مین انداسان الاجرد می قامی کے بہترین افسانوں میں تاریخ ارزی ارق کے جموعی ایک جموعی اسراح برخی اس افسانوں میں تاریخ اس افسانوں میں تاریخ اس افسانوں میں کی بری سوی کی معودی بھی ۔ لیکن جھے اس میں کی بری سوی کی عالی نظر نہیں آئی۔ اپر میٹر منگون است جرائی '''اوحش'' '' کمر ہے کمر کے '' '' سفارش ' استارش ' اپراڑون کی برف ''' کمر ہے کمر کے '' '' سفارش ' اپراڑون کی برف ''' کہا ہی کا کھول '''الارش آف تعلیمیا '''' جوتا '''العالال '''الیک کے لباس آدی ' استانوں میں شائی ہیں۔ ''رکیس شانہ''' کوئی '' '' کا کھول '''الارش آف تعلیمیا ''' اجرائی کے بہترین افسانوں میں شائی ہیں۔ ''رکیس شانہ''' کوئی '' '' کھول میں شائی ہیں۔ ''رکیس شانہ''' کوئی ہیں شائی میں شائی ہیں۔

"ست جمرائی" می قدام فیر هفتی مذبول پر با اقافر عبت عالب آجاتی ہے۔
"سنو' اکی دائ می قدام فیر هفتی مذبول کو ایارا۔
"کیا ہے؟" نیکال نے بچ چھا۔
"سوئی قبیل ۔"
"اس کے اب مک کفتے خدا آپ کے بیل ۔"
"باس کے اب مک کفتے خدا آپ کے بیل ۔"
"بار ہے کہ بھی اے ایک خدا نیک والی والی ۔"
"کیا خدا "

مستف کے ساتھ ساتھ قاری کے ذہن ہو ہے جی سارابو جواز جاتا ہے اور وہ جداللہ اور نیال کے ساتھ اس شاہراہ ہو اور دواندہ وجاتا ہے جوسید می تعلول کو جاتی ہے۔ 'ابا فور 'علی با الجی کھیت کے ہد سرے تک بہنچا تھا کہ اور کا قال ہے آور آئی۔ 'السی بو کے بابا تور نے ہو کر ویکھااور گاؤں ہے لگلے کے بعد دکل بار سرکرایا۔ 'بابالوں گاجیا۔ 'بھر قرا سازک کر بولا 'پر و کھے قرا جلدی ہے لاوے والک فالے کا نشی ہوا کے کھوڑ ہے ہر سوار دہتا ہے ۔ چلا نہ جائے۔ 'الوی نے کھاس کی گئی ہوئی گئری کندھے ساتا رکر وہیں کھیت میں رکھ ہی ہا وو دوز کر منڈ بر بہنا گی ہوئی ایک بیری کے پاس آئی۔ تنظی کی اور نے ایک ہی سائس جی شرک ہی ہوگایا۔ ایل گئی کے اور بولا ''جرا فیسیدائی کی طریق صاف تھرا ہو ویا ہے ''کا رک سال جی سائل جی سال کو والی کو بی دعا و بتا ہو ایک ہو جاتا ہے اور بولا ''تجرا فیسیدائی کی طریق صاف تھرا ہو ویا ہے ''کا رک سائل کی کا کو والے کہ دو جاتا ہے ۔ '' کھر ہے گئی اور کی کو بیسی دعا و بتا ہو ایک ہو جاتا ہے ۔ '' کھر ہے گئی ہو کہ کئی دعا و بتا ہو اور کا تی ہو ہو گئی ہو کہ کئی دعا و بتا ہو ایک ہو ہو گئی ہو کہ کئی دعا و بتا ہو ایک ہو ہو کہ کہ کہ دو ہو ہو گئی ہو کہ کئی دعا و بتا ہو ہو گئی ہو کہ کئی دعا و بتا ہو ہو گئی ہو کہ کئی دو اور کا کھوں ہو ہو کہ کئی تا ہو ہو گئی ہو کہ کئی دی ہو کہ کئی ہو کھانے کی ساری آئر ہے آزاد ہو کہ کئی ہو کھانے کی ساری آئر ہے آزاد ہو کہ کئی ہو کہ کئی ہو کہ کھانے کی ساری آئر ہے آزاد ہو کہ کئی ہو کہ کھانے کی ساری آئر ہے آزاد ہو کہ کئی ہو کہ کئی ہو کہ کئی ہو کہ کئی ہو کھانے کی ساری آئر ہے آزاد ہو کہ کئی ہو کھانے کی ساری آئر ہے آزاد ہو کہ کئی ہو کہ کئی ہو کہ کئی ہو کھانے کی ساری آئر ہے آزاد ہو کہ کئی ہو کھانے کی ساری آئر ہے آزاد ہو کہ کئی کے کہ کئی ہو کئی ہو کہ کئی ہو کہ

"علاوت توقع اب بھی کرری تھی گر آوازی جاندی کی کؤریاں نیل بھی تھی۔ پھرتم پڑھے پڑھے مزار شریف کے سر بانے کی طرف جنگ جاتی تھیں۔ جسے کوئی جمری، کوئی دراڑ ڈھیڈنے کی کوشش میں ہو۔ پھرتم ٹوٹ کررود بی تھیں اور تلاوت کوروگ کر ہولے ہوئے جسے خود کو سجھاتی تھیں ۔۔۔مزارشریف شرور کھلے ع ....وست مبارک شرور انظیری است فیعله شرور بهوگا ....ا نصاف شرور بهوگا ...... پیرتم آنجیس بند کر کیتی خیر اور تلاوت بش معروف بهوجاتی خیر \_''

معموم الري ير جونے والے تلم كى ساري اؤيت سيرحى قاري كى ركوب عب سرايت كرجاتى ہے۔" أيك کے لیاس آوئی" میں جے بندیم کیتے ہیں:" میں مونٹی رہا تھا کہ اس ایٹائٹ اور محبت کی تمہد کے بعد کریم بخش جمعے ووکام بنائے گاجس کے لیے اسے میر انتی شدت سے انتظارتھا کر و وزولا ' بہاں آ دی آؤ دن میں سیکروں لے بیں ساحب تی رہر بیارے و کھنے وائی آ تکھیں مجھاس کھڑی میں سے ی دکھائی و تی تھیں ....اور آئ كل كون كى سے بياركرتا ب مماحب في إلى و قارى يو كل إرا كمشاف موتا ب كردواجني كى الدروني كش کے تحت کیے ایک دوسر ہے کی محبت میں گر فخار ہو کتے ہیں۔ " کیاس کا پھوٹ" میں مائی تا جواتی ساری عمر کی محتت ہے کمایا گفن، جے شامے و واسے لیے نمات کا ذریعے بھی جھٹی ہے، راتان کے جسم بر ڈالتی ہے واس کی سنیدی ہے سارا ماحول جھگا افتا ہے۔" لارٹس آف تھلیما" میں خدابیش مسکر اکر دیکتا ہے اور بولتا ہے '' آگئی شامت ہے جا رہے کی۔اب جب تک یہ ہاتھ جبر ڈھلے ٹیس جوز دیتا الما ہے کو ننے می رہیں گے۔'' صدا بھٹ کے لیے جس برتز کی کاغر ورتھا۔اس کا ہولا ایک نیچر وا زئی زمین دار کی نہ ہول سکتے والی ڈ جنیت کا راز فَالْ كُودِيّا بِ " اى كُلّ إِنَّ عَن يُم ي جِي إلى كُفّريب عَرَّرُ رَبِي مُولَى مَا جُورُور عِي الْحَاوَ ملك تُورِيك خان کوبیراٹی کیا بک نگی کی ہے ہے یا کی ہر کی گئی اس نے کڑ کے کرکیا: "استا جواڑ کی ہوکر مردوں کے سامنے مردوں کی طرح جنتے ہوئے شرم تبین آئی۔"اور تا جونے جیب طرح سے معافی ما تکی۔ دوہو لی" ملک جی! سروار إلى قائم احيري كيا حيثيت كريس بنسول - يروكير كاتم اجب يس بنتي مولياتو على تل بنتي مير ب ا ندر کوئی چنے حمام زادی جستی ہے!" اس پر ملک ٹورنگ خان نے سیلیٹو جے ان ہوکرا دھرا دھر لوگوں کی طرف و یکھااورهر ہے افتیار منتے ہوئے کیا''یا نکل بلھٹا وی کافی کو گئی میراثی کی لونڈیا ۔'' قاری ہے افتیار بلھے شاه ك كافى كالذه على كم جوجاتات "عالان" كابير الركيعي:

" تحیک ہے میں نے سوچا۔ ایکی اڑی ہے۔ بیاری بھی ہے۔ شوٹ بھی۔ سب پڑھ ہے لیکن آخر مو پی کی اڑی ہے اور خاندان کے ہزرگ کید گئے میں کہ بنتدی پر کھڑ سے توکر گہرے کھڈ میں تیس جھا کتا جا ہیے۔ تو ازن بگڑ جاتا ہے اور آدی گرجاتا ہے۔"

> یدور افتر سے ازلی طبقاتی المیے کی ساری کیائی کید جاتے ہیں۔ "پیاڑوں کی برف" کا قریر نظر وایک piece of art ہے۔

" بھادن کے چرے کی ایک رقی جھک نے بھے افسا نے سے بٹا کر بھائی معمیات کی وٹیا عی الا ڈالا افعا۔ وینس مسائی اورافر وڈائیت ۔۔۔۔ براساطیری فاقون کے ساتھ یہ چرہ مماثل ہوجاتا تھا۔ یہ چرہ جو صرف ایک رٹ ہے میں اسٹے آیا تھا اور جھٹی ویر عمل سائے کا فقہ ہولا جا سکتا تھا، عائب ہوگیا تھا۔۔۔۔ "مرف ایک رٹ ہے میں اسٹے آیا تھا اور جھٹی ویر عمل سائے کا فقہ ہولا جا سکتا تھا، عائب ہوگیا تھا۔۔۔۔ "مگر جب دو پہر کو بھکا دن آئی تو بھے مطوم ہوا کہ عمل ای کا محتقر ہوں۔ آوا ڈاٹن اے تی احدا کی راہ عمل ایک آئد و سے دے تیرا بھید جو ہے ور عمل نے سوچا کیا کی شاخر نے کہی اس سے جہتر شعر بھی کہا ہے؟ عمل ایک آئد و سے دے تیرا بھید جو سے ور عمل نے سوچا کیا کی شاخر نے کہی اس سے جہتر شعر بھی کہا ہے؟ جب بات ہوئی ایک بی سائی کہا ہے؟ ایک شاخر نے کہی اس سے جہتر شعر بھی کہا ہے؟ ایک ایک بی بات ہے کہا ہے؟ اور عمل ایک ایک شاخر نے کہی اس سے جہتر شعر کی کہا ہے؟ اور عمل ہے واکر اٹھا اور نہ عمل نے گلم کو گلم دان عمل رکھا۔ عمل نے بنا سے شعند سے اور ایک ایک میں مرف ایک ایک رکھا دان عمل رکھا۔ عمل نے بنا سے شعند سے ایک رکھا دان عمل رکھا۔ عمل نے بنا ہے شعند سے ایک رکھا دان عمل رکھا۔ عمل نے بنا ہے شعند سے ایک رکھا دان عمل رکھا۔ عمل نے بنا ہے شعند سے ایک رکھا دان عمل رکھا۔ عمل نے بنا ہے شعند سے ایک رکھا دان عمل رکھا۔ عمل نے بنا ہے شعند سے ایک رکھا دان عمل رکھا۔ عمل نے بنا ہے شعند سے ایک رکھا دان عمل رکھا۔ عمل نے بنا ہے شعند سے ایک رکھا دان عمل رکھا دو ایک میں دو ایک ایک رکھا دان عمل رکھا دیں ایک رکھا دان عمل رکھا دان عمل رکھا دان عمل رکھا دان عمل رکھا دو ایک رکھا دیو ہو ایک میں میں دور عمل کے دور کے ایک میں میں دور عمل کے دور کی ایک دور کی ایک دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی ایک دور کی دو

" بھیک تی بے بیادی سے بھی ما تی جائی ، بھاری کو بھیک سائے آکر ماتھی چاہے۔ طوائنوں تک نے اپنے لیے اطلاق کا الیقد آتا چاہے۔ سوشاید اس کی بے اطلاق کا الیقد آتا چاہے۔ سوشاید اس کی بے بیادی کو فلست دینے کے لیے یا گزشتہ تھے بہری جزئی بوئی آگ کی کہ بجھانے کے لیے یاں ہی بے اماد وجیرے سے بیادی کو فلست دینے کے لیے یا گزشتہ تھے بہری کو کی آگ کی کہ بجھانے کے لیے یاں ہی بے اماد وجیرے سے بیادی کو فلست دینے کے ایا آل اوروں نے اللہ تھے بہری دیو ہے تی ۔ اللہ تیرا بچہ جو سے آئی ۔ اللہ تیرا بچہ جو سے آئی ۔ اللہ تیرا بچہ جو سے آئی ۔ اللہ تیرا بچہ جو میں ایک جم و میرادی کی ساری اخدر آئی۔ میں بے تھم کی اتی جم بچرور تیل کے لیے یا افل تیار تیس تھا ہیں نے ایک آئی تیر کی ساری اخدر آئی۔ میں بے تھم کی اتی جو وہ آنے کے انتظار میں ذراویم میں ای طرح میر سے سامنے کو بی ہو کہ ایک تیرا کی سے کو دیا وی گا '۔۔۔۔

"من گار كر سنى طرف بها اورما زم سن بوجها" كوئى جوس طنة تين آيا تها؟" وورولا" آپ مؤد تين رب تے صاحب الكوئى آنا اور ش آپ كونى تانا -"

مزید کرید نے کے لیے بھے کوئی دوسراقرین کا سوال برسوچھ سفااور ملازم جیسے اپنے آپ ہے کہے لگا۔
"بس میں ایک سبزی والا آیا تعلیا اخبار والا یا پھر ایسی ایسی و وسطی آئی تھی" بھے اپنی طرف کھونا و کچہ کروہ
بولا:" کوئی بھی تو تیس آیا صاحب! کیا آپ نے کسی کو وقت و سے کھا تھا؟" بھی جواب و بے بغیر پلے آیا۔ "تو
وہ آئی بھی اور بطی بھی گئی؟ وہ آئی غیر ان مجھی کہ اس کے آئے کے باوجود کوئی ٹیس آیا تھا۔ کیا فرشنوں کو بید زیب
ویتا ہے کہ آئی کے دن کوئی میری زندگی میں تارکریں۔"

"تم است دوں کہاں تھی ؟" میں نے ڈائٹ کر پو چھا" کیا تھیں حلوم ہے کہ آن تم پورے ایک بغتے اللہ علیہ سے اللہ تاہم کے است کر پو چھا" کیا تھوں پر ہوا ہو کسی گلائی دوا کے سنتے میں تی ہوئی تھوں پر ہوا ہو کسی گلائی دوا کے سنتے میں تی ہوئی تھیں ۔ ان آنکھوں میں جیب کی چیک چھاہوئی۔ وہ چیک جوانجائی جاریا انجائی شعمے یا انجائی ڈرکی مالت

ای افسانے کے بارے یمی پی کہا تا گال ہے۔ یہ کی پیٹنگ ہے دیکھیے اور لطف افسائے۔

اب دیکھیے کرز فع کا عمل کیے قف ٹی پر بہونا ہے جس کے بارے یمی لا نبائنس کہتا ہے کہ وہ قاری کوا فعا کر کمی بلند تر سطح پر لے جاتا ہے۔ "سفارش" ہم سب کی کہائی ہے۔ مدو کے لیے بچھ جانے والے بچو وضح سے وعد و کر کے کام نرکریا اور پھر ہے ایمائی ہے شکر یہ وصول کر لیما۔ یہ ایک منفی سویق ہے۔ لیمن انسان اور جاتو رشی فرق صرف شعور کا ہے۔ اپنی اسمن انسان اور جاتا ہے۔ اپنی انسان اور جاتا ہے جس فرق سرف شعور کا ہے۔ اپنی "سفید" کے بارے میں فرائی کا دیا ہوا یہ شعور اندار سافہ رہو چھی کہ جاتا ہے۔ "رئیس فائٹ بھی ایک پیٹنگ ہے۔ مون سکی میں تو ہے میں وہیں ہے تنفی کی بشنگ کی بشنگ کی بشنگ کی بشنگ کی بشنگ کی بشنگ ہے۔ مریاں کو میٹ کی بیٹنگ ہے۔ اپنی کی وضل کی میٹنگ کی بیٹنگ ہے۔ مریاں کی وحشت کی پیٹنگ ہے۔ یہ افساند ان کو جمیش کی وضلو کی فریت اور سموسیت کی بھر ان کر کے افساند ان کو جمیش کے کہا وہ اسماند کی اور کے باتھ میں ہوتا تو وہ مریاں کو جمیش کے لیے فضلو ہے جوا کر کے افساند ان ہم جس کے میان کا کو جمیش کے کہا وہ جوا کی دریاں کو کہا کہ کی دریا گئی کا کہا ہے جاتھ کی ایک جوائر کر اور جی جوائر کر کے کہا تھا ہے۔ "کو تی "میں کو تی کے میان کا کہا تھا تھا ہے۔ "کو تی "میل کو تی کہ جوائر کر کو تا ہے۔ "کو تی "میل کو تی کے میان کا ہے۔ "کو تی "میل کو کہا گئی کے بیشک ہے۔ میان کی وجوائر ہو جاتا ہے۔ "کو تی "میل کا کو کہا کا کہا ہے بیشک ہے۔ میان کا کو ایس کر کیا گئی کی کر کر گئی گئی گئی ہی ہی گئی ہے۔ میان کی کر کر کر گئی گئی گئی گئی گئی ہی ہی گئی ہی ہو ہو اس کے دورا می ہو جو دام ہو جو دام ہو ہو گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہی ہی گئی ہی ہی گئی ہیں گئی ہی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہی گئی ہی ہی گئی ہی ہی گئی ہی گئی ہی گئی گئی ہی ہ

" گاؤں کے چشے تک برا دراست کوئی چگزیزی تیں جاتی تھی اس لیے سب اوگ تر ال کے آتھن کے قریب سے گزر کر جشے تک جاتے اور جب پلنے تو ان کے بال تغیر تے ۔ بوڈ ھاگاؤں سے بہت ساتمبا کوٹر یہ لائے۔ اوکوں کو کھاٹوں پر بھاٹا۔ حقہ بلاٹا۔ عران اور حرش بھھا جھنے اور جب گاؤں والے اٹھے تو داستے

جم جیشے سے سنے اور پر سے آئے جی کا حد ذکہ قائی نے وہا مد کے مناظر کی تھوریکی کی چی ان کا تعلق ویہا مد سے تقااور چی کی وہ چا جے تھے کہ قاری وہی زندگی کے ممائل سے دوشائی ہو تھے۔
جھے لگتا ہے کہ اس جی بچھاور بھی ہاتی جی جی براا ویہ زندگی کے ہارے جی اپنا ایک نظر بدر کھتا ہے جس کے لیے اس کے ہارے جی اپنا ایک نظر بدر کھتا ہے جس کے لیے اس کے ہاری محاولہ جو از ہوتا ہے ۔ اس کی تحریر اس نظر بدی مکائی ہوتی ہے ۔ گاش لکھنوا نے اویہ کی طاقت اس جی کے دور اور است اپنے نظر بدی کا پر چا دندگر سے اس کی تحریر اس کی تحریر اس جا کہ جو دور اور است اپنے نظر بدی کا رہا تہ ہا کہ کہ دور ایا ت کر سے سور بدی تھی دیا ان کی قبانت کی دور اور است فطر مدے سے مقابلہ کرنا پڑا اس کی جو جہ نے ہو دار است فطر مدے سے مقابلہ کرنا پڑا اس کی جی تہذیب کا ذہا ت کی ترقی معکوں کا سب ہے کہ انسان کی دور تھی اور گر کے اس طرف ہا تہ ہے کہ انسان کی دور تھی اسے دار گر کے گئی اند اس کی جو اس طرف کی ہے گئی تو اس کے دور تھی اسے دار گر کے کہ دور تھی اسے دور تھی اسے دور تھی اس خور سے سے تھی دار گر کے کہ دور تھی اسے دور تھی اس خور سے دینے تا اور است فطر میں سے خور سے مقابلہ کرنا پڑا اس کی جی تھی دار گر کے کہ دور تھی اسے دور تھی اس

حققت کا قر الا لیمن حیدر نے بغور مشاہد و کیا اور است ارت کے تاظر میں پر کھ کرفاری کے لیے جی کیا۔ اس حققت پر بات کرنے کی ایک صورت شاہد ہے گئی ہے کہ شیری زخرگی کی آلود گیوں نے جنہیں ہے کا ریجھ کر چینک دیا ہے ، ان شہر کا قد روال کو وہ ان رو پہلے دشتو ال کو بال ہے کھوٹ کر تکا لا جائے جہاں بیا ابھی اپنی اس مشکل میں موجود ہیں۔ ذخرگی کا بھیدوں بھراجسن ما روال کے کو جانے پر جزین اجائے والے نفے گذر ہے کے دول میں مربیش سے دائے گئی کا بھیدوں بھراجسن ما روال کے کو جانے پر جزین اجائے والے نفے گذر ہے کے دول میں مربیش سے میں مربیش سے مداخت بیان تا جو میکارن مربیاں اور نیکے کی شکل میں۔ میں اے ستھد برت نویس کی کہرائی اور جذبے کی شاہد صدافت پہندی ہے کہی میں مشاہد ہے کہ کہرائی اور جذبے کی مدافت بہندی ہے گئی مور ایک کے باس شیم ہوئی ، لانجائنس مدافت کے ساتھوں کی منفر فیشو و فالے جامل ہوئی ہے۔ وہ وہ انائی جو ہرا کی کے باس شیم ہوئی ، لانجائنس کے باتول باطنی شخصیت کی منفر فیشو وفرا ہے حامل ہوئی ہے۔

آخریں، یں بھی محتر مداہیر قائل کی طرح ڈاکٹر طاہر واقبال ہے۔ اس بات ہے اتفاق کروں گی کہ "احریزیم قائلی کے فیار "احریزیم قائلی کے فن پر کچھ لکھ تا ہیک محرکی دیا شت ما نگا ہے ... قائلی صاحب اختبار تنے .... نے لکھنے والوں کا دانیا نیے کا دن کا ۔ جویا ہے ملم دفن اس شیش کل میں صدیوں مجوستر رہیں گے کئیں اس کے روزن واکر یا کی سے ۔ "

\*\*\*

# قائمى صاحب كى سائنسى علوم ميں دلچيسى

علمی ۱۰ و پی اورسمانتی تا رئ کی سب سے برز رگ اور بلند پایے شخصیت جناب احد ند کی قامی (مرحوم و مغفور) کے بارے جی تقییرت کا اظہار خیال کرنا میرے لیے با عث سعاوت ہے۔ بی اپنی تعلیم اور پیشہ اور پیشہ اور نیش سعاوت ہے۔ بی اپنی تعلیم اور پیشہ اور نیش اور تبلنگی موضو عات پر کھتار بتا ہوں لیکن اب ادا نیز بیت کے لئا ظلے سائنس کا آوی بیوں ۔ خالعتنا سائنس اور تبلنگی موضو عات پر کھتار بتا ہوں لیکن اب ایک است محتم او یب کے ساتھ تقییم کی او بیا ندشہ ایک است کی ظہار کے لیے نتاج کوئی او بیا ندش پار وقتیق ندکر سکوں جیسا کہ آپ او یب خشرت کر سکتے جی انبذ اصفر رہ کے ساتھ جی نے دکورہ بالاعوان کا بار تخاب کی جو تو کہ یکوں یا میں مقدد کے لیے جس ان کے ایک اخباری کالم کا حوالہ دوں گا جس کے موضو کے کافعاتی خالی سائنس یا فلکیا مد سے تھا اور بی کالم ان کے ساتھ جیرے دا بطے کا با عث بنا۔

> یہ کا تامت ایکی یا تمام ہے شاہد کر آری ہے دیا ہم صدائے کن فیکون

قائی صاحب کے مضمون کے مند رجامت کا خلاصہ چیش کر دیتا ہوں ، جس میں تین اہم کا کائی مظاہر کا ذکر کیا گیا تھا:

ا۔ مطالعہ کا خات کے نات کے بیٹی نظر کا کات مسلسل جلتی جاری ہے۔

امریکہ کے خلاقی تحقیقی اوارے 'یا سا" (NASA) نے نا دیا تھا کہ بین الاقوامی سائنس واٹوں کی ایک نے کا دیا تھا کہ بین الاقوامی سائنس واٹوں کی ایک میم کے اعلان کے مطابق انھوں نے کہکٹاؤں کے دولکسٹر نیا جیم منوں میں گراؤ کا مشاہدہ کیا ہے۔

ان کی رائے کے مطابق ہزاروں کبکٹا کی اور کھر ہوں ستارے کی دوسرے سے گرائے دیجے ہیں اور جس
کراؤ کا اور ذکر ہوا ہے ووا ہے تک مشاہر ویس آنے والاسی سے یزافلکیاتی واقعہ ہے۔ توانائی کے افران سے کہ کا فاسے بدوا تھ ہے۔ توانائی کے افران سے کہ کا فاسے بدوا تھ بھد بھا جسک مشاہر ویس آنے والاسی سے دیا وطاقتو رہا کہ ہے۔
سائنس وان اس واقع کو کا خاتی طوفان آر اور ہے رہے ہیں کیوں کراس میں کبکٹا وی کے جم مت آئیں میں سائنس وان اس واقع کو کا خاتی طوفان آر اور ہے رہے ہیں کیوں کراس میں کبکٹا وی کے جم مت آئیں میں تھا دم اور اوقام اس نظر ہے کی تعلیدہ ہوئی ہوئی کہوئی کہا اور اوقام اس نظر ہے کی وضاحت کرتا ہے کہ کا خات میں جرام اللی کا فقیم الشان فقام چھوٹی چھوٹی کبکٹا وی اور ان کے جم منوں کے ایک دوسرے میں رقم ہونی کہا خات میں جو جوا میں آیا لبڑا مشاہر ہے ہے جوا ہے کہ کا خات کے تقیم ترین و طاقی اب کہ کا خات کے تقیم ترین و طاقی اب ایک دوسرے ہیں۔ اب اس کا خات کے تقیم ترین و طاقی اب اب کہ کا خات کے تقیم ترین و طاقی اب اب کہ کا خات کے تقیم ترین و طاقی اب اب کہ کا خات کے تقیم ترین و طاقی اب کہ کا خات کے تقیم ترین و طاقی اب کہ کا خات کے تقیم ترین و طاقی اب اب کہ کا خات کے تقیم ترین و طاقی اب اب کہ کا خات کے تقیم ترین و طاقی اب اب کہ کا خات کے تقیم ترین و طاقی اب کہ کا خات کے تقیم ترین و طاقی اب کہ کا خات کے تھیم ترین و طاقی کو کا خات کے تقیم ترین و طاقی کا خات کے تقیم ترین و طاقی کو کا خات کے تھیم ترین و طاقی کی کا خات کے تھیم ترین و طاقی کو کا خات کے تو جوا میں آباد کی کا خات کے تھیم ترین و کا خات کے تھیم کر کا خات کے تاب تا ہو تھیں اب کہ کا خات کے تاب تاب کر کا خات کے تاب تاب کی کا خات کے تاب تاب کر کا خات کے تاب تاب کر کا خات کے تاب کر کا خات کے تاب تاب کر کا خات کے تاب کر کا خات کے تاب تاب کی کا خات کے تاب کی کا خات کے تاب کر کا خات کے تاب کی کا خات کے تاب کر کا خات کے تاب کی کا خات کے تاب کر کا خات کے تاب کی کا خات کے تاب کی کا خات کے تاب کر کا خات کے تاب کر کا خات کے تاب کر کا خات کی کا خات کی کا خات کے تاب کر خات کی کا خات کے تاب کر کا خات کی کا خات کی کا خات کی کا خات ک

۳ - "ایک پراسرارسیا وقو انائی کا نتاشد کے پھیلاؤ کی رفتار یہ حماری ہے جس کا مطلب بیاوا کہ اہم للکی ایک دوسرے ہے دور بوتے جارہے جیں اوران کی رفتار مسلسل یہ حدری ہے ۔ جین ممکن ہے کہ یہ پھیلاؤ انتخاز ہے جائے کہ آند وکلسو بھی کسی دوسر کے لئے بھرا کی رفتار مسلسل یہ حدری ہے ۔ جین ممکن ہے کہ یہ پھیلاؤ انتخاز ہے جائے کہ آند وکلسو بھی کسی دوسر کے لئے مرائی ہوگی ۔ "انتخاز ہے کہ آند وکلسو بھی کسی دوسر کے لئے اورائی کی ایمی بھرائی کے افراد ہے اورائی افراد کے افراد ہے اورائی کا نتا ہے کہ کا نتا ہے کہ اس پہلو کے اورے جی موج یہ مطورات و ایمی ایمی ہوئی جی موج اورائی اورائی افراد نے افراد گا تا ہے کہ کا نتا ہے کہ اس پہلو کے اورے جی موج یہ مطورات و دیب سائے ہے دہتم اورائی افراد نے افراد گا تا ہے کہ کا نتا ہے کہ اس پہلو کے اورے جی موج یہ مطورات و دیب سائے ہے دہتم اورائی افراد ہے ۔)

تطع نظرات بات کے کرفائی صاحب نے ذرکور والاجدید طو مات ایک خبارے واسل کیں۔ جمعے جے انی بونی کرفائی صاحب کا کا نتا ہد کے بارے میں جمی مجرا مطالعہ ہے جو ان کر یانظر یا ما خلیا ہد کے جو ان کر یون کر یانظر یا ما خلیا ہد کے جو بر ان نظر یا مد بدتر ان نظر یا مد بدتر ان نظر یا مد ان اور یہ ایسے موضو عاملہ جی جب ان نظر یا مد کا اوراک عاصل ندکر نے قو وہ اپنی تحریر میں جن جب ان نظر یا مد کا اوراک عاصل ندکر نے قو وہ اپنی تحریر میں جن جن کر سائن میں جن میں بھی خاصی والی تا میں کہ بھی تھی ۔

جناب قائل صاحب معذرت کے ساتھ یہاں قار کین کے لیے مزید جند باتوں کا اضافہ کر دینا جا بتاہوں:

ا۔ جبال بحد اس نظر نے کا تعلق ہے کہ فلا مش کہ کھا کی ہم زشن والوں سے اورا کی وہر ہے۔ یکی دور ہما گئی جاری قطر نے کا احمال کے ۱۹۲۹ مش بید کی دور ہما گئی جاری ہیں۔ ایک احمر کی سائنسان ایڈ ون بھی (Edwin Hubble کے ۱۹۲۹ مش بید نظر یہ چی کہا تھا دیلی کر اس نے ایک قانون (Hubble Law) کہتے جی جس کے مطابق یہ کا نکاف تمارے جاروں اطراف میں چھلئی جاری ہے اور کس وفار رہے گئیل دی ہے بیای

قانون سے طوم کی جاسکتی ہے۔ امر کے بایورپ میں علم فلکیات پرتما ملز بیر اور کما بی اس قانون کی تشریح و استعال کے بغیر ایمل بول گی۔ جب کا خات کا پھیلا وُشم ہو گیا تو وہ کا خات کی موت کا جیش خیر ہوگا۔ اور شاید وہی قیا مت ہوگی۔

9- جہاں کی اس مظیر کے مشاہ ہے کا تعلق ہے کہ کہشاؤں اور ستاروں کے ورمیان قسادم ہوتا رہتا رہا ہے۔ ایسا مظیر ہے جے زئین سے انسانی آگے مشاہ و کرنے ہے قاصر ہے۔ یہ مشاہ و نہایت می طاقتو دوور بی (جیرائیل دور بیل کی دور بیل کی دور بیل کی دور بیل کی دور بیل انسان ایک فقشر زندگی کے دوران آسان پر کوئی تہد کی نہیں دکھے سکتا۔ مزید ایسے قسادم طلاکی بہتائیوں اور بے پٹاہ دور کی بر دفرایو تے ہیں ۔ ان کے قسادم ( کرانے ) کی آدا زستائی دی ہے اور زبان کا ملیہ زبین پر گرتا ہے۔ الفرض زبین پر ایسے قسادم و ایسے جی کہ انہاں الفرض زبین پر ایسے تسادم و ایسے جی کہ انہاں کی بہتائیوں اور بے بٹاہ الفرض زبین پر ایسے تسادم و ایسے جی کہ انہاں کی آدا زستائی دیتی ہے جا سے جی کہ ایک چھوٹی کہشاں الدر کی بہتائیوں ہیں ہے کھن الدر ایک پھوٹی کہشاں دور بری کہشاں میں ہے کھن الریوں کر بول سال احدا کی بیا ہے ہے کہ ان کہشاؤی کے متار ہے گئی میں نیس گرائے۔

۳- جہاں تک" ساوق الی " کا تعلق ہے اے عمدا ڈارک بہر (Dark Matter) کے حوالہ سے دیکھا جاتا ہے جوساری کا خاصد میں پھیلا ہوا ہے ۔ یہ کا خاصد کا ایک پر اسرار پہلو ہے جس پر کھوٹ اور تیمیل جاری ہے ۔ یک خاصد کا ایک پر اسرار پہلو ہے جس پر کھوٹ اور تیمیل جاری ہے ۔ جھے فحصوس ہے کا س منتقر مضمون میں ان مظاہری مزید تیمیل کی گھوائش میں ہے۔

جناب قائی صاحب کے خباری کالم سے مناثر ہوکریں یہ سوچنے پہجورہ وگیا کہ یں قائی صاحب کو شیلیفون کر کے مبارکبار و سے دوں اور افتیں پنی کا خات کے موضوع پر ایک کتاب کا خات اور اس کا انجام الم بینشر فیر وزمنز ) بھی ہیں گروں یاس فوش سے نیس کہ وہ اپنے کسی کالم میں تیمرہ انگاری کریں بایہ کہ میں ان کے خلم میں اضافے کی فوش سے بیش کر اور باتا ہوں ۔ تا ہم ایک دن جمت با خدھ کر ٹیلیفون کری دیا ۔ بیمری فوش میں اضافے کی فوش سے بیش کر اور باتا ہوں ۔ تا ہم ایک دن جمت با خدھ کر ٹیلیفون کری دیا ۔ بیمری فوش میں اضافے کی فوش سے بیش کرنا جا بتا ہوں ۔ تا ہم ایک دن جمت با خدھ کر ٹیلیفون کری دیا ۔ بیمری فوش کی کرم پری شاہ ورطبیعت یا سازہ و نے کہا وجود میرا کی فون سنا اور کتاب ہجینے کے با دے میں کوئی سے کہا کہ آپ بھے پارس کر دیں ۔ کتاب کی وہوٹی پر انھوں نے ۱۹۸ کتورہ ۱۹۰۵ء کوئی کوئی خطاکھا جس کا متن مند ہو ذیل ہے:

محرّ م واكر صاحب يسلام مسنون!

" کا نتات اوراس کا انجام" کی ایک جلد جھوا کر جھے پر آپ نے برا کرم کیا۔ ش اس کرم قرمانی کا بے صد منون ہوں علیل رہتا ہوں اس کے با وجو وا پ کی اس تعقیف کا مطالعہ کرتا رہوں گا۔ ہرسو پنے بھے والے افسان کی طرح بھے بھی کا نتاتی مسائل ہے بری وہجس ہے۔ بھی نے مدتوں پہلے ایک قطعہ کہا تھا: ان ستاروں سے پرے اور ستارے بھی تو ہیں جن کے بوت جبال جن کے پرتو سے منور ہیں کی اور جبال ان جبانوں سے اور جبال بھی ہوں سے محرے سیاری رکھیں کی طرح راح کال

ايك إد يرمنايت كالمكريدا واكرنا بول.

مخلص احتراز میم

(مرے لیے قاعی صاحب کی دخایت مین بدائد مراید حیات ب)

شنید کے بھن ہاللہ بن ان سے اختاا ف رکھے تھے اور ان سے ماراض بھی رہے تھے گرووان کے جناز سے میں ہی رہ جے تھے گرووان کے جناز سے میں بھی شریع ہوئی کے لیے لؤ کیا جناز سے میں بھی شریع ہوئی کے لیے لؤ کیا آئے ، ووقو مند و کھا واجوا ، ونیا واری جوئی ۔ قاکی صاحب کا ایک شعر جو آئ کل ان کی شام کی کے جوالے سے اکثر تکھا اور پڑھا جا تا ہے ، جھے بھی بہت پہند ہے اور ش کی سال پہلے اپنی تحریر وال میں شام کر چکا ہوں:

کون کہتا ہے کہ موسف آئی تو مر جاولگا میں تو دریا ہوں سمندر میں اثر جاؤں گا

اگر چرقائی صاحب ایک ایسے سندر شاات کے جی جس سے والیسی مامکن ہے لیان وواس مہد کے عظیم فانشور او بیب فاد اور اعلی با کے کے شام تھے۔ بون صدی پر محیط اپنی لافائی نگار شام کی جوان اپنے اللہ میں کے دانوں میں جمیشہ زند وجا وید رہیں کے ور پھرا دیے گا رہا تھی کھی آمیں کی خراموش نیس کر سنے گ

اب آخر شان کا زور ین فرل کودشمر آپ کی نز رکتا مول:

اب زے رق پر مجت کی شنق پھوٹی، تو کیا دس رہا ہے۔ اس میں بھوٹی، تو کیا دس برخل ہے بگر جب بھر چکا ہو تی، تو کیا دور کی آبت تو آگیجی ہے اب سر پر ندیم آگی ہے در کروٹ کی، تو کیا آگی ہے در کروٹ کی، تو کیا

حق مغفرت كري تجب أزادم دتفا-

**ት ት ት ት** 

#### محرشعيب مرزا

## بجول كاحمد نديم قاتمي

یہ 2003ء کے آخری بات ہے مابنامہ" پھول" کی ادارت سنجالے کے بعد مینڈ ادبوں اور شاعروں سے را بطے کر کے اُن سے بچوں کے لیے تکھوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان می دنوں میرے ملم جس آیا کا بچول" کے پہلے دور جس احمد ند مج قامی اس کے مدیر رہ پچھے جس ادرانھوں نے بچوں کے لیے بھی بہت ی کہانیاں تکھی جس۔

#### کرے۔''ووا یے بی تظلیم انسان تھے دومروں کو مجت اور از انسان ہو سکتا میں کسی شخص ہے پیزار نہیں ہو سکتا ایک ذرو بھی تو بے کار نہیں ہو سکتا

م کی وقت ہے ہے ابعہ افا رکتے ہیں

#### یہ فتلہ میرا تھی ہی نیس ہے تدیم مرا کردار کا کردار ہے اور مام کا مام

کیودن کے بعد مصلی صاحب کے دائر ہے فون آیا کہ قائی صاحب آپ کویا دکررے ہیں۔ خوشی ہولی کا تھوں نے یا دکررے ہیں۔ خوشی ہوب ہوئی کا تھوں نے یا در کھا ور ندان کی عمر وفیات اور شع کے کروپر وا نول کا ایکوم ہی کی الاقات کے بعد علی جب کی قائی مساحب سے ملاقات کے لیے گیا ہی وعاما نظیم آبیا کی مساحب سے ملاقات کے لیے گیا ہی وعاما نظیم آبیا کی مساحب سے ملاقات کے لیے گیا ہی وعاما نظیم آبیا کی مساون ہا کہ میں اور طبع والے بھی کم مساحب سے ملاقات سے بچول کے دوالے سے ڈھیر وال یا تھی کر سکول ہے جسی وعاقبول ہوجاتی بھی فضائی معلق روجاتی ۔

ہیں جب پر حتا تھا کا حرید کم قاکی جمن ترتی پند مصفی ہے وابت الی کردوری رواں رہے جی آؤ جھے جہوتی تھی ۔ ایک عرب کے ایک کر ایک کر ہے تک جہاں تی کی ایک کر ہے تک جہاں تی کی ایک کر ہے تک جہاں تی کی ایک کر ہے تک جہاں ہے کہ اور شاخروں کے مرول پر سوشل ازم اور کیموزم ہوار دہا ہو ویت ہوئیں ہے آئے واللے لائے ہے ہے ہماری اولی فضا کو بہت متاثر کیا ۔ جالال کا سلام بی کیا والے کا کوئی بھی خرب انسان کو تی ہے جی روکتا لیکن ما حب ما درج د آزاوی کی اجازے کی کہا والے کا کوئی بھی خرب انسان کو تی ہے جی روکتا لیکن ما حب سے لی کردان کے خیالات جان کردان کے اضافی میں اور شاخر کی برواج ہے کو ایمیت و بتا ہے ۔ لیکن قاکی مما حب سے لی کردان کے خیالات جان کردان کی افسا نے اور شاخر کی پر حد کر گئیں تھی ایسا محسولی ٹیک بھتا تھا کہ انھوں کے اپنی رواج ہے ہے گئی رواج ہے کہ مواج ہے ہے گئی رواج ہے کہ مواج ہے ہے گئی رواج ہے کہ مواج ہے ہے گئی دواج ہے گئی دواج ہے گئی دواج ہے گئی دواج ہے ہے گئی دواج ہے گئی دواج ہے ہے گئی دواج ہے گئی دواج ہے گئی دواج ہے ہا کہ کہ دواج ہے گئی دواج ہے ہے گئی دواج ہے گئی دواج ہے گئی دواج ہے گئی کا معا حب کو کا معا حب کو کر معالی کہ دواج ہے گئی کہ دواج ہے گئی دواج ہے گئی کہ دواج ہے گئی کہ دواج ہے گئی کہ دواج ہے گئی دواج ہے گئی دواج ہے گئی کہ دواج ہی کہ دواج ہی کہ دواج ہے گئی کردا ہے گئی کرد

احمد می قائی 1948ء سے 1954ء کی جمن ترتی پند مصنفین کے مہلے بنجاب اور پھر پاکستان کے سیکرٹری جنرل کی ج

یارپ، مرے وطن کو اک الی بہار دے جو سارے ایٹیا کی فضا کو تکھار دے یہ نطائہ ذہین معنون ہے تیرے مام دے اس کو اپنی رحمتیں، اور بے شار دے ماریق 1980ء میں کھی وطن کے لیے ان کی یہ دعاتو بہد متبول ہوئی جو واکثر ٹی وی پر بھی پڑھا کرتے

-2

مدا کرے کہ مری ارش پاک ہے اڑے وہ تمال کل، جے اخرون زوال نہ ہو اللہ جے اخرون زوال نہ ہو اللہ اللہ صدیبال جو کھلا دے صدیبال اللہ کا گزرتے کی بھی مجال نہ ہو ایسال جو المزر نے کی بھی مجال نہ ہو ایسال جو المزر نے کی کوئی مثال نہ ہو اور ایسا میزر کے جس کی کوئی مثال نہ ہو

کونی گونائیں بیال انکی بارشیل برسائیل انکی بارشیل برسائیل کول ہے بھی، روئیدگی محال نہ ہو مقد وظن مقدا کرہے کہ نہ شم ہو سم وظار وظن اور اس کے تسمی کو تشویش ماہ و سال نہ ہو ہر ایک فرا ہو تبذیب و قن کا اوپی کمال کوئی طول نہ ہو، کوئی خشہ حال نہ ہو مذا کرے کہ مرے ایک بھی ہم وظن کے لیے مذا کرے کہ مرے ایک بھی ہم وظن کے لیے مذا کرے کہ مرے ایک بھی ہم وظن کے لیے حیات جم میں دیا نہ ہو کہا کہ کی بور نفر کی وال نہ ہو ایک کی بور نفر کی وال نہ ہو ایک کی بور نفر کی دال نہ ہو ایک کی بور نفر کی دال نہ ہو کہا کی بور نفر کی دال نہ ہو ہیں۔

جوش بلیج آبادی احمد نیم قامل کے بارے میں لکھتے ہیں ان می دور کے جس قد رہی شام ہیں انھمذیم قاملی کوان مب ہے بہر حال پہتر بھتا ہوں۔ ندیم صاحب چھٹا اوری نیس اجھانیا ن بھی ہیں اورچوں ک امچھاانیا ن ہر دورش مایا ہے دہاہے میں لیے میں ندیم کی دل ہے قد رکزنا ہوں اور جھے ان ہے جبت ہے۔ "

قائی صاحب ہے چند طاقاتوں کے بعد ان کے بارے شن جرد بات کی درجان اور ہے۔ اس میر ہے جذبات کی ایسے تی ہیں۔ وہ خراط لی اشیان ہے۔ ان کے دور شن جوا دبی گروہ ہے دوتوں گروہوں کے درمیان ٹوک جو تک ہوتی رہتی ہی ۔ حق ہی تا کی صاحب و معرفی کی اطام و آخری کا مظاہر و کرتے البتدان کے داھیں احترا اضاحہ و ختید کا جواب فرود ہے۔ یہ سلماد و توں طرح اور ایسا ہی و توں کی مظاہر و کر بہت ہی تھی کا بیہ پہلو لکھا کا دوتوں گروہوں ہے وابستہ شام و اور بہتا ہی صلاحتوں کو موتوں کو استہ شام و اور بہتا ہی صلاحت نے مثابی کو اور اس کی دور ہی جو بہت کی اس صاحب نے مثابی کو اور ایس انہوں صاحب نے مثابی کی کا جواب دیا ہو۔ کرامت بخاری کی ام اسے ایک خط شرافیوں صاحب نے مثابی کی دور ہی کا بواب دیا ہو۔ کرامت بخاری کی ام اسے ایک خط شرافیوں نے کہا کہ اس کے اور کی تا افت میں بوئی سے بھی کو گرا ہے کہا ہوں سیا بھی کر اس کی انہوں اس کے کہا ہوں سیا بھی کر اس کا افت پر وف نہو چکا ہوں سیا بھی کر اس کا افت پر وف نہو چکا ہوں سیا بھی کر اس کی انہوں کے دیا ہوں ہے ہوا ہوں کی کہا بھا ذات بھی میں انہوں کے دیا تا اس میں میں ہوئی ہوں کہا گا تا ہوں ہوں کہا گا تا ہوں ہوں کہا گا ڈال سے جواب بگا ڈاس کے سیا ہوں کہا گا ڈال سے جواب بگا ڈیس کے سیا اور اور گا گی اور گا گی اور گا گی ہوں ہوں کا کہا تھد دے ایک اور اور گا گی اور اور گا گی اور کی کا میں بھی میں بھی سے گر بھی سیر چشی سیر چشی سے گر بھی سیر چشی سیر پر چشی سیر چشی سیر چشی سیر چشی سیر چشی سیر پر پر سیر سیر پر پر سیر پ

ٹوجوان ادبوں کے لیے بیا کی کارگر تسخیہ اگر وہ اس پر عمل کریں تو ملتز و تفتید ہے بے نیاز ہو کرا پی منزل پا سکتے ہیں نے جوانوں کو شنع کی مانتدان کی زندگی ہے روشنی حاصل کرنی چاہیے ۔۔۔۔۔ مظ زندگی عملے کی مانتد جلاتا ہوں نرجیم بجد تو جاؤں کا عمر صبح تو کر جاؤں گا

احد مذیح قاعی کی زندگی جدمسلس سے عبارت ہے۔ اوب کے فروٹ کے لیے وہ زندگی کے آخری سائس تک معروف عمل دے۔

احد رقيم قامى نے جہاں الى جبنوں ميں كام كيا دہاں وہ بجوں كے ليے لكھنے سے بھى عاقل ديم رب الله وہ بجوں كے الله اور نظمين لكھيں ال كى ال مى جر جبت صفاح كے ویش أظر حليد جائدوں نے بچوں كے بار سے المہائياں اور نظمين لكھيں الى كى ال مى جر جبت صفاح كے ویش أظر حليد جائد حرى نے الى كے بار سے من كہا تھا۔ "ا كيك مدمت سے احمد تر يم قامى صاحب كاشعورا ورحس كا راز كي قائد الله على منظم ونظم مير سے مطالع من جي سے بھی الله الله على جبت سے بھی الله الله على الله على الله الله على

احمد نرتیم قائل کی انسان دوئ کا بر کوئی قائل تھا۔ انسان دوئی اوراح ام انسانیت کواٹھوں نے بھیٹر پیش نظر رکھا ٹی کہ وہ چاہتے کے انسان دوئی برانسان کے دل میں جاگزیں ہو۔

> گئ 7 ہے دل عن کلیں اور میک جاؤں عل ای رفتے عن ہر اشاں کو پونا جاہا ہوں

قامی صاحب کی شخصیت ، کرواراورٹن کوائدرون ویرون ملک بہدی شخصیات اوراوارول نے شاغدار الغاظ میں ٹرائی تحسین چیش کیا ہے جوقامی صاحب کی مظمت کی دلیل ہے۔

2003ء سے 2006ء تک جھے قاکی صاحب سے چھ الاقاقوں کا شرف عاصل ہوا۔ بھے انھوں نے "مجول" کے لیے انھوں نے انھوں نے انھول" کے لیے اپنی پاسپورٹ سائز تصویر ، تا نب کیا ہوا پاتھ سیلی تھا رف ، آلوگراف اورا کی کہائی عمایت کی ۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نی کہائی لکھ کرویتا جا ہتا ہول لیکن اب صحت اجاز معانیش ویتی ۔

عى نے "يھول" عن ان كى ايك كبانى "فريوزے" شائع كى - بيايك ايے بيتى كى كبانى تھى جوفر بوز،

کھانا جا بتا تھا۔ کین فریت کی وہدے ہی گوا بٹی پوری ٹیس بوری تھی۔ آخر وہ ایک دن مزودری کرکے خراوز وجامل کر ایتا ہے کین ....۔

ایا کیاں ہے ااؤں کہ تھے سا کیں ہے

اپنے ایک ایک اور میں نی کسل کے لیے پیغام دیتے ہوئے کہا۔ " نی کسل کے لیے بیرا پیغام صرف میہ ہے کہ فیر متعصب اور فرائ دل ہے تا کرآپ کو مس وٹے رور کت کی جمیم کہا جا تھے۔ " ووٹو دیکی ایسے می تھے اور ٹی کسل کو بھی ایسانی و بھناچا جے تھے۔

احمد تیم قائی آخری میں کو علیل رہے گئے تھے کہی سائس کی تکلیف ہو جاتی ۔ خبیعت زیا وہ قراب ہوتی آخری ہو جاتے ۔ خبیعت نیا وہ قراب ہوتی تو دفتہ ہو جاتے ۔ خبیعت سبھلی تو پھر دفتہ آجاتے ۔ انھوں نے آخر وقت تک خودکو کام میں معمر وف رکھا۔ جب فتا بت اور علمالت ان کے چیرے ہے میاں ہونے گئی تب بھی آگر کوئی ان کا حال احوال پو چھاتو بھی بواب و نے گئی ہوں ۔ اچھے ہو ڈھی ہوتے تو محفل کوگر مائے اور مہکائے رکھے ۔

ا کے طویل، بھر پورا ور بامتھد زندگی گڑا دکر وہ10 بھولائی 2006 مکوا ہے خالق حقیق سے جالے۔ لا ہور میں ان کی قد فین ہوئی۔ بظاہر آ مان اوب وصحافت کا یہ آ قاب فروب ہوگیا لیکن اپنے کر دارا ورکلیقات کے دوا لے سے ووا دے اور داوں میں ہمیشہ زند ور ایس کے ۔ کول ک

> کب وہ مرتا ہے جو زندہ دہے کرداد کے ساتھ خودقاکی صاحب کے بھول: ۔۔۔۔۔۔ کون کہتا ہے کہ موجد آئی تو مرجاؤل گا

على أو وريا بمول معدد على الر جاؤل كا

میرے سامنے اس وقت احدیث کا مکتبہ نیا ادارہ کے تحت 1969 ویس سنا کے ام سے چھنے
والا انسانوں کا مجموعہ موجود ہے۔ اس میں کل دی انسانے ہیں۔ اس کا ویباچہ داستان سے افسانے کک کے
مصنف اور فنا دسید وقا رفتیم کا لکھا ہوا ہے۔ جس طرح حال کا مقدم شعر دشاعری مشاعری کی تختید کا ایک اچھا
آ خاز تھا ای طرح افسانے کی تختید کے بلول سے بہت سابانی بہہ جانے کے باوجود وقار تقیم کی بیا کتاب
افسانے کی تختید میں ہے بھی ایک شبت آ خازیہ تصوری جا شحق ہے۔

وقار فقیم نے ندیم کے فسا ٹوی ہتر پر باعد کرتے ہوئے اس کے بائی افسانے الرئیس فان کہ کھڑی۔

کنڈا ساہ انحد اللہ اور آئشِ فَکُل الوفتی کیا ہے۔ وقار فقیم نے ندیم کے فن کو سیاست، معیشت اور دومان کے حوالے ہے کہ کا کے سات کے سینت ابھار فاسے ایم موالے ہے پر کھنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے یہ باعد کے بھی ہے کہ ندیم کے فی افسانہ کے بیتن ابھار فاسے ایم قرار دیے جا سکتے ہیں۔ یس نے ندیم کے فنی پہلوؤں پر گفت کو کے لیماس کا ایک فسانہ ساتا چتا ہے ہوک ایس افسانہ کے بھر اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ افسانہ دیکھ ذیا وور اس مجموعے کا مام بھی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ فورا فسانہ ندگا رکوشا پر سافسانہ کھونے اور اس مجموعے کا مام بھی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ فورا فسانہ ندگا رکوشا پر سافسانہ کھونے اور اس مجموعے کا مام بھی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ فورا فسانہ ندگا رکوشا پر سافسانہ کھونے اور اس مجموعے کے اس کی قدر رجذ یا تی لگا کو فقا۔

میں نے ندیج کا یہ افسانداس لیے ختب کیا ہے کہ اس میں سیاست کا عضر (وہ بھی تقلیم کے وق سے کے حوالے ہے ) قو کم کم ہے لین موضوع کا بھاری بحر کم حصہ معیشت اور بقونی وقار تقیم رومان (جسے میں زندگ کی ایک الو سے حقیقت کبوں کا بموس کا بموسی ہے۔ یہاں معیشت دومان کو کھا گئی ہے کیوں کہ جب جب دشت میں تحقیق میں وہ زندگی ہے جس کا بیٹن ہم کرتے اکثر تحقیق ہے۔ یہاں معیشت دومان میں وہ زندگی ہے جس کا بیٹن ہم کرتے اکثر تحقیق ہے۔ یہ سے مشتل اس میں وہ زندگی ہے جس کا بیٹن ہم کرتے اکثر تحقیق ہے۔ یہ سے مشتل اس میں وہ زندگی ہے جس کا بیٹن ہم کرتے اکثر تحقیق ہے۔

کائوم اور ندل کائی کے طبقے سے تعلق رکنے وائی ایک اور کی جس کی تین بہنیں اور می ہیں۔ان میں سے ایک شادی شد ورو چک ہے۔ اب مرگ کی مر بیند ہاور نیم یا گل ہے۔اس کے دونے جس بی جس باتی دو مین کاؤم کی طرح کو اور کا ایک مال ہے۔ اس کے دونے جس کر یا گل میں کاؤم کی طرح کو اور حالات کی چک نے جس کر یا گل

سابنار کھا ہے۔ ایک بھائی تھا جوشادی کر کی ہی گئے ہے علی وہو چکا ہے۔ اب وہ ان سب ہے الگ تھا گئی بنائی بہوئی ہی جو گئی ہے۔ کہ بوئی دنیا میں گئی ہے۔ کھٹوم اک اسکول میں استانی ہے اور اُسٹی روپے با ہوار کے ہوش بھی بنائی بہوئی ہی ہوئی دنیا میں گئی ہے۔ وہاں وہ اسکول کے ایک کارک جمال کو اپنے خوابوں کا شنم اوہ تھی بنائی ہے۔ یہی شنم اوہ یا گئی ہول وہ الا بھور آئے ہے مہلے انہائے میں رائے کو مونے ہے ہملے اپنے یا و کر وہ عشقی شعروں کے جولے ہے اپنے سامنے یا تی تھی۔ تب وہ بھائی کی وساطنت ہے شرح ہے گئے یا ول بھی عشقی شعروں کے جولے ہے اپنے سامنے یا تی تھی۔ تب وہ بھائی کی وساطنت ہے شرح ہو ہے۔ گئے یا ول بھی پر مشتی تھی راہ ہور آئی کی دیر ہے ایس کی ماں کے بھول اس کی موسی ہے۔ اور ایس کی ماں کے بھول اس کی موسی ہے ہوں ایس کی مال کرتی تھی کی دوسر ہے اور ہے اس کے اور پر کی ہونت کا روای ایک مو تھے میں شد پل بور پاتھا۔ ماں اس کی شاوی تو کرنا چا بھی ہے لیس گر کی معیشت کے تدور میں اے بھو را بندھن کی موسی کے وہول کی خواس کی موسی کے وہول کرتی ہے جے وہ وہوگر نہیں مان جوسے ہور استعال کرنے کے لیے ہر رشتہ بھینے والے پر گھر وا ما دی وائی شرط عائد کرتی ہے جے وہوگر نہیں مان دے بھی ہوا تھی گئار بہتا ہے۔

اس گرکی جواز کیاں جی ان کی اپنی زندگی ہے، خواب جیں۔ کرم خوردہ خواب ۔ ایک او کی بیار ہے۔
ویسے تو وہ سب کی سب بیار جی کران کے خیالات تک کوزیک لگ چکا ہے۔ کلام اگر جمالی الدین کارک کی طرف کرنے کی میں کہ ان کے خیالات تک کوزیک لگ چکا ہے۔ کمر یلوفضا ایک طرف کر ان کے خیالات واقدم جیسے بت چکا ہے۔ کمر یلوفضا ایک شدید تناؤی قائم ہے۔ یہاں کی بھی وقت آگ ہوڑک کے سے وقت کا نیخر چل سکتا ہے۔ کلام کے پاس محکمانے کے بیاں محکمانے کے بیاں کی جموز وے جیمامرا 'جیما وجورااور منفی منہوم والاحر عربا جاتا ہے۔

استعارے کو بھی ایک سے نیا دھا راستعال کیا ہے۔

اس همن میں انجذا بی کیفیت نیاد و مؤثر کا بت بوسکی کی لیکن فیر ان سب با توں کے باوجود ہم کمی بھی فن کارکوا پی ڈگر پر کسی بیری نداز سے بیس اسکتے ہاں اس کے کسی بھی مشل کوا جھانا کم اجھان رور کہ سکتے ہیں۔

مجموعی طور پر اس افسائے کی فضا جنس تعنن کے جوالے سے ذکر گی کرتی کا داؤں کی عادات واطوار کو بہتر انداز میں بیان کرتی ہے۔ بیبال اورق کی کا اشان ظاہر کیا گیا ہے۔ روابوٹ فیس ۔ ای لیے بیبال برعمل کا روابل موجود ہوتا ہے۔ بعض بھیوں پر جو بیان سمائے آیا ہے وہ بہت معنی فیز اور محصوم سمالگذاہے جو کہ بن سے والے کو اسے کو اللہ کیا گیا ہے۔ کہ بھی انگذاہے جو کہ بن سے والے کو اللہ کہ ہوگ ہوتا ہے۔ کہ بھی بھی انگذاہے جو کہ بن سے والے کو اللہ کیا گئا ہے۔ کہ بھی بھی انگذاہے جو کہ بن سے والے کو اللہ کی بھی بھی انگذاہے۔

کلٹوم اپنی یون کی بھن رہنید کو جو کس حد تک دیوائی می ہے ، کہتی ہے : " آیا ، میں سوچتی جوں بیآ سان پر جوایا بیلیں اُڑ رہی جیں بتو یہ کیوں اُڑ رہی جیں؟"

رطبيد جواب والي ہے۔

الم البليس السليرة أزرى بيس بيرى جان كرام بيليس بيس كلثو ( كلثوم ) فيمس-"

ايك ورجك بمكثؤم رضيد يكتى ب:

" مخرض کے آپا کہ دنیا اچا تک ول جاتی ہے، سب انسان ایک دم نیک ہوجائے ہیں، کوئی کسی سے نفر مدنیس کرنا ، پھر کیا ہوگا؟"

جوا ياو ومجتى ہے۔

"بيہوگا كہ جب كسى سے كوئى نفر مدى تين كر سے كا تو عجت كا ہے كوكر سے كا اور سب انسان نيك بوجا كيں گے توادھر دود صلائى والے كرية ہو يس بير وار ها تا ای آواز كہاں ہے آئے گی اور بادل المري گية تم محكمًا كيے سكوكى ؟"

افسان ہے اسمل بہاؤی بہتا مخف مو ڈمڑا اپنے خاص سنگ کیل کی طرف برو آتا ہے لین کلؤم جو
گرک" کا دُہر ہد" ہے اور اپنے چرے پر ایک مر دجیسی مو چیس آگی ہوئی محسوس کرتی ہے کہ وہ اپنی مال کی
مرد بٹی ہے کی شادی ہونا قرار پا جاتی ہے اور ووجی ای بھائی لین مرف بھال کلرک ہے جس ہے کہ ابتدای میں اے ایک آندای میں اے ایک آندای میں اے ایک آندیت محسوس ہوئی تھی۔ اگر بیٹل محمل ہوتا ہے تو اس طرح کلؤم کے دومان کا با ہے بھی محمل موسات کے اور اور کی بھی ای دوائی ہے جل محمل ہوتا ہے تو اس طرح کلؤم کے دومان کا با ہے بھی محمل ہوسکتا ہے اور کرکھ معیشت کی بھی ہی ای دوائی ہے جل محق ہے کہ بھال نے کھر واماد کی شرط کو بہر صال تبول

کرلیا ہے۔ لیکن بھی وقت پر کلٹوم ہے کہ کر شاوی ہے انکار کرویتی ہے کہ میں جمال ہے شاوی بھی کروں گی ٹی کرکس ہے بھی شاوی نیس کروں گی ۔

" کیوں؟ "کیاں نے اب غیبے سے ہو چھا۔

اورکلؤم نے اسپتا ویروا لے بھونٹ کے روئی کوچھوکر کیا۔" میں مردیکی ہوں۔" بیان افسانہ تکارستانے کی کیفیت کواس کی مجمد حالت میں دکھاتا ہے۔ افسانہ اپنی معران کو گائی جاتا ہے۔ اب سانئے نے نے اپنائشی جوازیالیاہے۔

\*\*\*

### ڈا کٹرگل عباس اعوان

# احمد نديم قائمي كافسانية مامتا" كافني وفكري تجزييه

بنجاب کے دیہات کی تصوص فٹافتی مہک جمیں احمد مے قامی کی تلیقات میں ایک تسلسل نظر آتی ہنجاب کے باب مثالی مفر لی بنجاب کے دیبات کی مکاس کے طفے کی ایک وہدیا ہی ہے کہ احمد دیم قامی کا انجمان میں ایک احمد دیم قامی کا بہتی نے اس مدیم قامی انجین ''افکار' ماران کے دیما ہے دیما ہے کی زندگی کی تصویم میں گئے ہیں ۔ احمد دیم قامی ایک تاب ''طلو گافروب'' کے دیما ہے میں لکھتے ہیں :

" من في ويهاتي موضوع برسرف اس لي تلم الفال تفاك وغباب عدد يهات كوسي المركان الفال الفاك وغباب كدد يهات كوسي المركون من ويش كرف والا مجمع نظر ندآيا-"

بنجاب بمیش سے تہذیب وظافت کامرکز رہا ہے صدیوں سے اس میں ایک تہذیبی روایت موجودری
ہے۔ احمد ندیم قائی نے ای بنجاب کی ٹمائندگی کی ہے جس میں متون حتم کی طرز معاشر مداور انداز قر بلے
ارہے جیں۔ یہاں مختف سلسلہ ہائے تصوف کے بیروکا رواں کی ایک یو گاتھ اور جود ہے۔ یہاں پر بہت
یو کی تعداوی کی آتا اور اور اور مواجات کی بیروکی تابیا شعار بھتے جی اور ای جس کی بیروکی کا بنا شعار بھتے جی اور ای جس کی بیروکی کے تابید جی اور ای جی تابید کی بیروکی کا تابید کی بیروکی کا تابید کی بیروکی کی ایک ایک کے تابید کی بیروکی کا تابید کی بیروکی کی بیروکی کی بیروکی کی ایک کا تابید کی بیروکی کا تابید کی بیروکی کی بیروکی کی بیروکی کی بیروکی کا تابید کی بیروکی کے تابید کی بیروکی کی بیروکی کی بیروکی کی بیروکی کی بیروکی کا تابید کی بیروکی کا تابید کی بیروکی کی کی بیروکی کی بیروکی کی بیروکی کی بیروکی کی بیروکی کی کی کی بیروکی کی ب

محتر م وقار تنظیم احمد نیم قامی کے نسانوی جموعا" سنانا "کے دیماچہ میں رقبطر از جیں: " ندیم نے منجا ب کے دیمات کی کہانیاں لکھ کر جمیں ان کے دلوں کا کمین اور ان کی دھڑ کڑیں کا جمران مالیے۔" دھڑ کڑیں کاجمران مالیے۔"

حقیقت یہ ہے کہ ان کے افسانوں میں بنجا ہے کی روٹ کی ہوئی ہے۔ بنجاب میں بنے والے،
کرداروں میں سے اکثر کرداروان کے فسانوں میں پانے جانے میں ۔ دیکی زندگی کی معاشرت تمونا کیسال
ہوتی ہے ۔ دیہات کا کوئی سابھی علاقہ ہو وہاں کے مسائل ہڑ جیجات ، تہذیب و شخافت ، تہدن ، عقائدا ور
تو ہمات تقریباً ایک جیسے ہیں۔ مثلاً فر بت ، مجوک ، بیماری ، بے روزگاری ، ما خواندگی ، طبقاتی سخکش ، کمزود
طبقوں کا استحسال میا وسائل ایتوں کے جابرا ندرو ہے باوا ہم ہوگ ، عقائد برئی ، بنیا دیرئی ، رجھت پہندی اور

غیر لیک پہنداند سوی ۔۔۔۔ دہی زندگی کے عوقی مساکل ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ، یہاں کی شبت قد ریں بھی عمواً کیساں ہیں۔ یہاں کے لوگ آن بھی ، بادی اشیا یہ ، انسان کور جے میں۔ دشتوں کا نقدس وآئی بھی دو بھی زندگی کا بنیا دی حوالہ ہے۔ آئی بھی اپنے گھر کا یائی اس کیے شریت آلٹ ہے کہ آس برش کو مال کے باتھ گے ہیں ، یا بھر ، وویا ٹی ، بال یا دی جو تی ہے۔

افساندہامتا کا واحد منتخفی مینجاب کے دیمات کا باشند و ب۔ و و پر طانوی پولیس میں بحرتی ہو کر، ہا تک کا تک چاہ آتا ہے۔ آے بتایا کیا تھا کہ ہا تک کا تک میں پولیس کے مزے ہوئے ہیں۔ گر، و وقو ، ہا تک کا تک آتے ہی ، جاپائی فوق کے ہاتھوں قید ہوجاتا ہے۔ جو، آے ایک دن ، مقالی بستی پر جماپ مار نے کے لیے لیے جاتے ہیں۔ وہاں و و داکی ہے بہر قیدی ہونے کے با وجود، قابش اور کا سیامی شار ہوتا ہے۔

جب و دخوا تین کوانداز وجوجاتا ہے، کہ ردی کا مظاہر وکرتا ہے، تو جاپائی آے مزا دیتے ہیں، جس سے دہاں ہو جو دخوا تین کوانداز وجوجاتا ہے، کہ یہ تو جوان بھی تیدی ہے۔ آئی لمجے، افسانے کا واحد دیکھے، مردی سے کا نہر بہتوتا ہے۔ تیز جوان ہی طرح مان کے سینے میں تصبی جارتی ہوتی ہے۔ اس دو ران ہیں، ایک محر رسید و جینی خاتون وا پی جان جیلی پر رکھ کرائی کی طرف براحتی ہے۔ اس کی قیص میں بٹن لگاتی ہے۔ اس میں خاتون وا پی جان جیلی پر رکھ کرائی کی طرف براحتی ہے۔ اس کی قیص میں بٹن لگاتی ہے۔ اس افسانے کے واحد دیکھم کے بقول وا سی لمجھانے ہے لی جسوس ہوتا ہے کہ جیسے واقور مندائی کی مال ہو دیا وہوء وہ ان کی مال ہو دیا وہوء وہ ان کی مال ہو دیا وہوء وہ میں جاگر اور

قری افرانے کے سارے متامر ترکیلی موجود ہیں۔ اور انسانہ ہے۔ اس میں افسانے کے سارے متامر ترکیلی موجود ہیں۔ وصدت باتر ہوا فسانے کا ایم عضر شار ہوتا ہے۔ یہاں تعمل طور پر موجود ہے۔ اس میں زندگی کا ایک عی پہلو" یا متا کی محبت "کو موضوع بنایا گیا ہے۔ مصنف نے اس موضوع کو تو بصورتی سے بیان کیا ہے۔ مان کی گفتگو سے مبرلی ، مانتا ، کا حساس ملا ہے ۔ افسانے کے واحد مشکلم (اپنے بیلے) کی سفر پر روائی سے مبلے وہ آ سے کہتا ہے۔

 تیل کون ڈالے گا تمہاری آنکھوں میں رکری پلک کون ٹکالے گا؟ تمہارے چولے کا بٹن کون نا نیکے گا۔۔۔۔۔؟''

افسائے کا ایک اور مضر او مدمت زبان و کان ہے۔ انسائے میں زبانی و کانی پھیلاؤ و کھا ؟ اس کی افسائے میں زبانی و کانی پھیلاؤ و کھا ؟ اس کی تا ہے ۔ یہ کوئر وٹ کرتا ہے ۔ یہ کہائی بھی ایک بی زبانے میں شروع ہو کر ایک بی زبانے میں نتم ہوجاتا ہے۔ اس افسانے کی ایک شوبیا تا ہے۔ اس افسانے کی ایک شوبیا تا ہے۔ اس افسانے میں شہید بھی ہے۔ ارتقا بھی ہے، مورق بھی ہے اور شاندارا قتام بھی۔ حتی کورت ، جب افسانے کے واحد میکلم کی قیمی میں بنن لگا بھی ہے تو آف متاتی ہے کہا در شاندارا قتام بھی۔ حتی کورت ، جب افسانے کے واحد میکلم کی قیمی میں بنن لگا بھی ہے تو آف متاتی ہے کہ:

"میرا دینا، جلدی میں تفایی پارٹی ری بھرائی نے میری ایک ندئن ۔اُسکی تیم میں تبہاری قیم کی طرح ایک بٹن ندتھا۔" میرسب کچھ شننے کے بعد وفسانے کا واحد شکلم کہتا ہے ک

" عن ایک لع کے لیے ہیں مجما جے جی کی بیال ہوا عن أجر كرء ألث كل باور من مخاب عن المركزء ألث كل باور عن مخاب عن الله ع

ین سے افسانے کی کہائی میں اریخ بھی ہول رسی ہوتی ہے۔ نوآبا دیاتی قوشی جہاں جہاں بھی ہوتی ہیں،
مقامی لوگوں کا استحصال کرتی ہیں۔ یہائے با تک کا تھی جس نے کا واحد مختلم کو بھی مقائے ہیں کہ ہا تک
کا تگ تو پولیس کی جنت ہے۔ کولون اور اسلی ومین کی سرحد یہ، ہرآنے والے ویکی مسافر کی اواقی لواور اُس کا
بو چھ ہلکا کر کے اُسے وہین میں دھکا دے دو ہیا، پھر کسی مقائی اور کی کو اُٹھا کر ویرک میں لے جاؤا ور سار جنٹ کا
جہا ہے بین نے یہ اور کی کہار جنٹ کے دوالے کر دو۔

اقسائے میں کیائی پن میں موجود ہے۔ وہی شروع ہے آخر تک موجود ہے۔ واحد منظم کیائی میان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:

> ''دن کوئٹی جب میں لوگوں کی پھر اٹی ہوئی آ تھیں اور فق چر وو کیٹا تو بیل جموں ہوتا تھا جیسے یہ سب چی اگر میں کھو جیٹھے جی اور اٹنی کی تلاش عمل مرکر وال جی ۔ سب کے چرے پر اس معموم ہے کی کی لی تی کیفیت تھی جس کے مندے قبل از وقت دور مدسی تھی۔ لیاجائے۔ جسے بار بار اور بی مال یا واتی تھی۔''

ای افسائے کی ایک فئی فوٹی ہے ہی ہے کہ اس میں پنجاب کی فتافت بزے ہو پورا تداؤش فی گئی ہے۔ پنجاب کے لوگوں کو ماگر آئ ہی سر میں وروضوں ہوتو سر میں رومی باوام ڈلوائے ہیں۔ ڈ کھا ور معیبت میں مین آئی ہی ماں کے گھٹے سے فیک نگ کر چنچے ہیں۔اس افسائے میں ہی ماں اپنے بیچے کو دو کتے ہوئے میں کہتی ہے کہ:

" بھوکوں مریں گے ہے اکتے مریں گے۔ اور بیٹا واگر تُم یا تک کا تک میں ہوئے اور اور میں وائر تُم یا تک کا تک میں ہوئے اور اور میں وگر میں وگر تی اور میں وگر تی اور میں وگر تی اور میں وگر میں والے میں میں گر میں میں اور میں میں میں گر میں میں اور کی المری چکتی ہے۔"

مِذَ إِسَى السَّالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

احمد ندمیم قائمی کوعلم بیان پر بھی عبور حاصل ہے۔ وہ مثالتے اور جدائع کے فن سے خوب وافق ہیں۔ افسانے میں روزمر و کے ساتھ ساتھ تھیجا سے واستعا راسے کا بھی جمر بچ راور پر کل استعمال نظر آتا ہے۔ شالاً:

لتبهار الموثمنون يبلي كوني آجي آ الخي قر المست

نهارے دشمنوں کونمونیا ہو آبیا تو ۔ ۔ ۔ ۔

مکھلے سال کی طرح میری زبان کوئلہ ہوجائے واکر وشمنوں کے وصح سے دروا تھاتو۔۔۔۔

تيز خندى دوادير كينين ين يكرن سن مارى حيد

اون کی کے مطاریان عی جیماد کے سے جم سے کئے تے ۔۔۔۔

یہ سب تشہیبات واستفارات افسانے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔افسانے میں منظر نگاری کے فن کوئی خوب جمایا گیا ہے۔ جہاں جہاں منظر نگاری کی گئی ہے، ووسارا منظر آتھوں کے سامنے محموم ساجاتا ہے۔

احمد یم قامی کے قسانے مامنا کی بیرتمام خوبیاں اُسے ایک کامیاب افسانہ بناری ہیں اور افسانے کا ولچسپ اعتبام قوا یک بحر پورنا ٹر چھوڑ رہاہے۔

" و واولتي ولي تن تباري ال

عمل ب بھی بھو نہ ہولا۔ صرف اٹبات میں سر بالا دیا۔ میں نے منبط کرنے کی کوشش کی چھر ہے کی اطرح رونے لگا۔

ووآ کے بردہ کرمبر کافیص میں بنن ما کھنے گی۔ اور جب ما یک چکی تو آنسووں میں سکرائی۔ جایا نیوں کی طرف تھے ہوں کے طرف تھے وں سے وکھے کرائی نے جسے جو دی جو ری دی میر سالک گائی پر بوسر دیا۔ میری قیمی سے آنسو پو تھے کر ایسے گئی۔ کر پایسے گئی۔

اور میں کی لیے کے لیے ہیں سمجما جیسے میٹنی کی یہ جائی ہوا میں آمجر کر اُلٹ کی ہے اور میں پنجاب میں اپنی ماں کی گود میں گرام راہوں ۔''

جھے کہانی پڑھنے کے بعد یقین ہوگیا کہ جذبے واقعی نور ہوتے ہیں، روشی ہوتے ہیں، روشی 1,86,000 کلومیٹر ٹی گھند کی رفقارے سفر کرتی ہے۔ افسانے کا واحد پینلم بھی، جب مال کی ممثا کے نورے ایم کنار ہوتا ہے تو خود ،نور (روشن) بن کرا یک کھے میں ، ونجاب میں اپنی مال کی گود میں جا کرتا ہے۔

\*\*\*

### "سانا" بمارى قو مى انفعاليت كااستعاره

ا تمام امنا ف اوب میں افساندو دمنف ہے جوئٹر کی فارم میں زندگی کے حقق رنگوں کواہیے اندرجذ ب کر کا یک سے اندازے قاری کے ماسے پٹی کرتا ہے۔ جو ان کہ انسانہ گارا ہے فن فارے کے موضوع، یلات اور کروا رکی تفکیل میں بردی مد تک شعوری کوشش بھی کرنا ہے اس کیا تا ہے یہ نسبتاً کم تخلیقیت کی حالی صنف مجی جاتی ہے ۔ ایک افسانہ تا رائے فن کی آماری کے لیے نصرف اینے آس باس کی زندگی کا مجرا مثابد وارت بيل كانسانول كفسيانى تجزيه كاشعوريسى مامل كرنا باور تراتى اى ازرك بني اورطهاى کی ہدوارت اپنے ٹن یا رے میں معنی فیز اتفاظ اور خدر متنوا ظہارے حیل زندگی کی ٹمائند کی کرنا ہے۔ ایک اجما افسانہ تکارزندگی کی تمام ہے رہم صدافتوں اورانسانی تکر کے تشادامد کواس طرح اشانی زنجے میں برونا ہے ک قاری فن یورے ہے محفو تاہمی موا ور زندگی کی ہمہ کیرز تی کے پر دے میں لینے تمام منفی اور شبت اسکانا معہ کا شور می مامل کر لے اس فاتا ہے فن فسانہ نگاری ایک نہایت اہم ذمہ داری ہے اور اس سے وی فض بہتر طور پر حمد در آبوسکاے جس نے زندگی کواس کے سیامی و تابی، معاشی فرض بر پہلوے پر کھااور محسوس کیا ہو۔ ار دوا دہے میں ہے پہند کے دورے شروع ہوئے والے انسانے کی روایت کوجن لوکوں نے اپنے تھرو فن سے اختیار بخشا اوران میں سے ایک ام محر ماحر شاوند کم قاتی کا بھی ہے جود اجولائی ٣٠٠٠ وكؤ يرس کی مریس شدایان اوب کوانسر و وجلول محمول کراس جبان قانی ے رقصت ہوئے مانا نشروا نا اليدراجھون! قامی صاحب کی وجد اوب و صحافت کی ونیا کاایک تقیم خداره سے اور ایک طویل مرسے تک اس کی کو محسوں کیاجا تارہے گا۔ ووقف ایک اورب می نہ تھے ہی کرایک ہوری او فیآئر یک کا دیدر کتے تھے اورا بی عمر جمر كى محنت سے جو كى انا شادوا في أو م كے ليے جوز كئے إلى و والع التحد وائي سلول كے ليے شعل راور سے كا۔ قامی صاحب نے ایک بھر پورتھیق زندگی کر اری، و وایک عمروشر نگار، نقاد بھر، افسانہ نگار، شام محافی اورائے ذاتی تربع ہے۔ مای "فنون" کے گزشتہ بچاس سال سے دارتی فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ ویکر مخلف رسائل وجراندا وراخیارات ے بھی ضلک رے ۔ وہ ایک پہترین استان محب وطن با کستانی اور

تا کی صاحب نے جس وقت اوب کی ونیا کس قدم رکھانے وار بندوستان کس سیای افتری کا دور شا۔ آزادی کی ترکی کی اور بندوستان کس سیای افتری کا دور جمار اور تھا۔ آزادی کی ترکی کی اور کی گر کی اور کی ترکی کی اور کی ترکی کی اس سے متاثر ہوئے اور اس کس فوری شونیت افتیار کی کیوں کہ دوا کی حمال اشان شاہ در اس کی ساحب کی اس سے متاثر ہوئے اور اس کس فوری شونیت افتیار کی کیوں کہ دوا کی حمال اشان شاہ در اس کے جمد اس ترکی کے برد کھ کوانیا دکھ تھے اور اس کے در اس کے در اس کے جمد اس ترکی کی نے ایک سیای پر وہ پڑھنے کی در اس کے دختا افتیار کی تو کہ بیٹن جب تیا م پاکستان کے جمد اس ترکی کی نے ایک سیای پر وہ پڑھنے کی صورت افتیار کی تو آپ نظر یون کی بنیا در اس کے دل سے مالی شد ہے ہے ۔ گوآپ ٹور گی سیاست کو اور است نہیں اس کو در اور کا اس کو در کو اور کا کو اکھ کا در اس کو کر اور کی کو اور کو اور کو کو در کی کو کر اور کی کو در کر کی کو در کی کو کر جمانی کو تر جمانی کو کر جمانی کر کو کر کی کو کر کو کو کر کی کو کر کیا گو کر کی کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کی کو کر کیا گو کر کو کر کر کر کو کر کو

ویکرتمام اولی مقدمات ہے تعلق نظر قاعمی صاحب فن افساندنولیمی شن افی متوازن شخصیت اور سای تظریات کا تعمل اظهار کرتے ہیں۔ان کے افسانے جذمے اور احساس کی کثرت سے والا وال ہیں۔ان ک افسا ندنگاري كاخاص موضوع بيد جاساتي إينديون، طبقاتي تشادات مفلسي بنلم واستصال ورزميندا رون و وڈیر ول کی میش برتی کے خلاف احتمان تھائیڈا دیبات کے روبانی ہیں منظر تیل لکھے کئے ان رکھتا م افسانے کسانوں اور مزارتوں کی ہے لی کے گر دکھو متے ہیں لیکن ساتھ بی ان میں فطرت کی حسن کاریاں بھی جملکی میں رکاؤں کی زندگی کے تمام کلے حقائق کو قامی صاحب نے اپنی آتھوں ہے ویکھااوراس کا زہر قطر وقطر و اہے اندرانا راتھا،ای لیے ابتدائی دور کے ایے پٹتر افسانوں میں شدیع جذبا تیت کا اضر عالب سے تاہم وفت کے ساتھ رمیذ یا تیت معاملہ نہی اور مصلحت کرشی میں تبدیل ہوتی چکی گئے ہے ۔ گاؤں کی زند کی چوں ک قامی صاحب کی این زیر کی تھی اس لیمان کے فن کے حوالے سے نیک فتکون ری اوراسے موضوع کے اظہار وابلاٹ میں افھیں کوئی وفت پیش ندآئی تا ہم انھوں نے شری زندگی اور اس کے جید ومسائل کو بھی ایج ا قسانوں میں بری مہارت ہے سمویا ہے۔ شہر کی چیکتی ذکتی زنرگی میں خاص طور سے وہ خواتین کے مسائل کو موضوع بحد مناتے ہیں۔ جو ل کرقائی بحثیت مدیر دسالہ" تہذیب نسوال" ہے بھی مسلک رہے تھالبذا ہے امر بھی ان کے لیے خوا تین کی نفسیا تی تر وکٹائی کے خمن میں مد رہا کیلن توریف قاتمی صاحب کے انسانوں مين مرف ايك فورت فين على كريعض جكرا يك علامت بن كراجري ب- اوريد علامت بانساني بين و بے جارگ کی ۔اس حوالے سے ان کا افسانہ 'استانا 'ایک بے مثال افسانہ ہے ۔ بیانسانہ کاکی صاحب کی تی زندگی کا بھی ایک فرائد وا قساندے ۔ قامی صاحب کا بیافساندند سرف ان کے سیای نظریا سے کا کھلا اظہار کر ربائ المنتيك التباري مي فاصامطبوط ب- بطام مادوت بلاث ير لك يخ ال طويل التقراف ا میں اتھوں نے مشرق کے نظام سوائرے کی قرابیاں بیان کرتے ہوئے از کی ہے ہی، لاجاری، اطاعت شعاری اورشرافت نفسی کیز جمانی کی ہے ۔لیکن بہاطن مل وقوم کیز تی کے لیے مناسب معاشی منصوب بندی اورجمبورى ظامهدل كوتيام كية ورمعدير دورديا س

افسانے کا مرکزی کروارکلؤم ہے جوسات افراد پر مشمل کینے کی واحد کنیل ہے۔ اس کا برا ابھائی جس سے ایک بھن جونے کے اللے وو بہت مجت کرتی رہی ہے اسپتے بہتر مستعبل کی خواہش عمل اپنی بیوی سمیت ان سب سے تعلق تعلق کر چکاہے ۔ تقسیم سے قبل اپنی زندگی سے نبیتا ایسے وٹول عمل کلؤم کو عشقیا ولول اور عشقیہ اشعار كے مطالع كاشوق جنون كى مدتك تما وراسينا كا وني ذوق كي بدولت اے زمير ف زندگى كا كم اشعور ماسل ہوا تھا الی کرا ک وق نے اے زندگی ہے وہ کر بیار کرنے کا جذبہ کی بخشاتھا۔ یک وہے کہ کشوم کا ول صرف ول ندتها على كه ارمانون كالموجيل مارتا الك سمندر تها\_جس شي ال كي روح ون را ب الجرقي ڈوٹن وتی آن رائن تھی۔ جمانی کی میدونتائی اور اس کی میدونت جدائی کی خلش اسے ول میں لیے کلام نے سے زندگی کی ذمہ دار ہوں کوسنیال لیا تعالیون اس کی زندگی کے حسین خوا ہے ادران دیکھی خوشیوں کا تصورا کثر اے اپنی جانب محینی لیا کرتا تھا۔ ووہرا حمال اور ہر جذیبے سے خود کو دور بھکائے لیے پھرتی کیوں کہ اپنے خوابوں کی حسین تعبیر بانا اس کے بس میں نہ تھا ۔اں کی روک نوک اور بہنوں کی تحرومیوں کا حساس اس کی ہر خوا بش بر مقدم آجا تا اس نمام تشمش می و وجس كرب وا ذيت سے دو جار بوري تني ،اس كي مال كواس كالقيناً ا حیاس تھا کیوں کہ و وہلی ایک عورت تھی مثابے ای لیے و واس کے نیانی جذیا ہے کو دیا نے جس اس کی فیرمحسوں مدوكرتى رائى ساورا ساتى مروينى مروينى كاحوسلايد حاتى سے كلام كانام بيش بھى اس كے ليے نیک خوا ہشاہ ہدر کھتی ہیں اوراس کے اعلے مستقبل کی آرزومزور ہیں لیکن اس کی عدائی جو ل کہ اس کے مستقبل کے لیے ایک تقیین قطر و سے نبذا و و خاموش تما شائی ہے رہنے اور وقت کی را و تکنے پر مجبور ہیں ۔ کلثوم کی مال اس کا گھریسانے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن میاں بھی اس کی مجبوری اے تود فوش منائے رکھتی ہے اورو والیک کمر وا با دکی تلاش میں رائتی ہے تا کے کلشوم اس کمر میں روکراس کے اور دوسر سے افرا وشاند کی کفالت کا ذریعیہ نی رے ۔ اِلاَ ترکاش مے سکول کا کیے کارک جمال ہے وہ پہند ہی کرتی سے کاش کی محبت میں کمر واما وہنا تبول کر الیتا ہے لیکن بہاں معتقب نہارے ڈرامائی انداز ہے کہائی کوالٹتا می موز دیتے جی اورا ہے کلٹوم شادی ہے یہ کے کرا لگارکر دی ہے کا بود کھی ٹادی تک کرے کی کون کرا بودم داوہ کی ہے۔

پاے تکاری، کردارتگاری اور و مدت تا تر کے والے سے قائی صاحب کا بیافساندان کی آن سے جربے در مورت افران اور زبان و بیاں پر تھمل دستری رکھنے کا خماز ہے۔ پورے افسانے علی افھوں نے جربے در در زبیا نداز استعال کیا ہے۔ یہ جستہ کا لیول اور دوزم و محاورات کے استعال اور تشییبات واستعادات کے جمینوں نے استعال کیا ہے۔ یہ جستہ کا لیول اور دوزم و محاورات کے استعال اور تشییبات واستعادات کے جمینوں نے استعال کی بیا ہے کا سنوب بیاں میں تا زگی اور شام وائد سن کاری سمودی ہے۔ کہائی کا آغازی اتنا دلیسے ہے کہائی کا آغازی اتنا دلیسے ہیں :

" انبالے میں ووحش کرنے کی بھائے مشقیا ول پر حق می گرا زادی کے اعلان کے

ساتھ می وہاں ہے کھواس طرح واس جھاڈ کر بھا گنا پڑا کہ اول کے ساتھ فرالوں کے وہ فتی استحاری وہیں رو گئے بغیر وہ سویتے ہے پہلے محکمانے کی عادی تھی۔
کے وو فتی اشتحاری وہیں رو گئے بغیر وہ سویتے ہے بہارتھی اور پھر چلتے ہوئے محکمانی تو وہ اب بھی تنی گر یہ گنگا بن انتظوں ہے بے بیازتھی اور پھر چلتے ہوئے کو کو کو کی رول دول میں سرف رہن ہی کا فقر تو فیص ہوتا ۔ اس میں بینچے ہوئے تیل کی رہانہ گی اور گا دی پر شیخے ہوئے کسان کے فوالوں کی الا ہے بھی تو شامل ہوتی ہے۔
کی رہانہ گی اور گا دی پر شیخے ہوئے کسان کے فوالوں کی الا ہے بھی تو شامل ہوتی ہے۔
سوکلٹوم کی بر گنگا بین محض کنگا بیت ایکی ۔ اس میں اس کے شیا ب کی محصن اور اس کے جو ایک میں اس کے شیا ب کی محصن اور اس

يظامريه اختياس كسى المعز ووثيز وى المتكول ورار مانول بعر عبد إحد كير جماني كرر باب ليكن عباطن یوری آؤم کے فوٹے بھرے فواہوں کی کر جیاں اس میں جو ست ہیں۔ دراصل قاعی صاحب کا پافساندایک علامتی افسانہ ہے جس میں کلثوم کا کروار یا کستان کی استحصاق عوام کی علامت بن کر البراہے ، جب کراس کی ماں وہ ما کم طبقہ ہے جوجہوری اقد او کے منافی تصلے کر کے وام کو بے جا ساتی بابند ہوں اور معاشی مشکش میں جنلار کتا ہے۔اس کہانی کا بنیا دی خیال درامل قیام اکتان کی ناری ہے مستعار ہے اور و وجو تفس بھی تر یک ا كتان، آيام ياكتان وراس كي بعد يعلم ياكتان كي سليل يس بوف والى سياى كالن كالمراسة وال مجى وا تغنيت ركمنا بها آساني اس افسانے كى بلغ الكائيت مى تفي افسانے كى ساك جبتوں كو بھان سكتا ہے ۔ آزادی ے متعلق تحریک یا کستان کے رہنماؤں نے جب قیام یا کستان کے مقاصد بوان کے تھے تو مسلما ٹون کی اکثریت نے اس کافی مقدم صرف س لے کیا کرانھوں نے ایک الی آزا دریا ست کا فا کاتھور میں بسالیاتھا کہ جو جاتی مساوات اور جمہوری نظام اقد ارکی پر وردوا یک ایسے معاشرتی ڈھانے کی حاش ہو کی جس بیں انساف ایرام ہی، آزادی ورخوش حالی ہوگی ، ابتائی تشادات ہے دور معاشرے کے تمام افراد کو تر فی کرنے بقلیم یانے اور زندگی سے اپنے جھے کی ٹوشیاں مننے کے یکسال مواقع میں آئیں کے لیکن برشمتی ے ہوائی کے برنکس مینی آزادی کے ساتھ دی لوٹ مار، سیای مختلش اورافقد ارکی چین جینی کا تماشاس آوم کا مقدر بن گیا ۔ ما کم طبقه بی دولت اور طافت کے بی برعام آدبی کواس کے جائز جل معظم دم کر کیاس ملکت کوائی اللیت بھے لگا اورا سے لوگ اقتر اربی ایش ہو گئے بنھی سیای ساتی معاملات کی القب ہے بھی آگای بھی اس برمنتراو مارشل لا مے نفاذ نے شمعی آزادی کے تصور کوایک وری بارہ بارہ کر کے رکھ دیا،

یوں آزادی کے وہ تمام خواب جو تقلیم سے قبل دکھائے گئے تھے۔ شرمند آجیر ندہو سکے اور پوری قوم ما یوی وول شکتنگی کا شکار ربوتی چلی گئی۔

اقد ارکے شائن سیاست دان فرلے کے ان اوی شمر اتی نے ملک کو آزادی کے مرف تیس سائی بعد دولئت کر دیا اور بنگار دلش کی و وجوام تحریب آزادی میں و قد مسلما نوں کے بحراہ شریک ری تھی ای قلم و استحصال اور ب محدالی کے سب بیلیدگی افتیا دکر نے پر مجبور ہوگئی۔ پاکستان کا بیل دولخت ہوجانا بھی ہماری تا درخ کا یک دل دوز سانی تھا اور کو تی بھی حساس محب وطن شری اس سانے سے متاثر ہوئے بغیر فیش رہ سنا تھا۔ چنان چراس دور کے بہت سے شاعروں اور اور بی سے اس سائے پر گیرے دکھ اور تم کا اظہار بھی کیا۔ چنان چراس دور کے بہت سے شاعروں اور اور بی سے اس نے اس سائے پر گیرے دکھ اور تم کا اظہار بھی کیا۔ چوں کر قائی صاحب یک حساس اور محب وطن انسان تے اور این کی کردار دوں کو علائی طور سے استعمال کرتے ہوئے اس سائے کے ایم محب کردار دوں کو علائی طور سے استعمال کرتے ہوئے اس سائے کے ایم محب کردار دوں کو علائی طور سے استعمال کرتے ہوئے اس سائے کے ایم محب کردار دوں کو علائی طور سے استعمال کرتے ہوئے اس سائے کے ایم محب کردار دوں کو علائی طور سے استعمال کرتے ہوئے مطنوب ہوگر و تصویر کا صرف کی جانب اشار دکیا ہے ۔ بیاد رہا مدے کردار دوں کو علائی کے جرب الوطنی کے ہاتھوں مطنوب ہوگر و تصویر کا صرف کیک ہوئی ہے تیا در دکھا تے ہیں۔

سیای وقار جحروح بروایش کرتی با رهک عی داخلی اختیا راور دہشت گروی کی فضا ایکی قائم بوتی رہی ۔ چناں چہ ملک کی سابیت کو الآخ خطرات کے بیش نظر فوق کو وقا فوقا انتقامی معاملات عی مداخلت کرتی پر جی اور ایک ظربی ہے آئی بھی بیصورت مال بنوز برقرار ہے۔ بہر حال اس اطناب کلام سے قطع نظر حقیقا افسانہ اسانا استعالی معاملات میں بیصورت مال بنوز برقرار ہے۔ بہر حال اس اطناب کلام سے قطع نظر حقیقا افسانہ استعاد تجربات کو ایک وقت زندگی کے متفاد تجربات کو ایک وقت زندگی کے متفاد تجربات کو ایک وصورت بنا کرویش کیا ہے۔ پورے فسانے کا ایک ایک مکا ایک کا ایک کا ایک کو در ترکیشی اور تہد ور تہد سعنوی کی گرائی کا حال ہے جو مصنف کی زبان و میاں پر قد رہ کا تجوت ہے اس تھو تھی تو تی دولی مسائل کے جوالے سے ان کے پر خلوص جذبات آئری گرائی اور افلیار کی ہرائی اور افلیار کی ہرائی اور افلیار کی ہرائی اور افلیار کی ہرائی اور افلیار کی جرائی اور افلیار کی جرائی اور انہار کی جوالے سے ان کے پر خلوص جذبات آئی موارث ہو انہا کی موارث کی کا دسیار بھی بنا دیا ہے ۔ زندگی کا دسیار بھی بنا دیا ہے ۔ زندگی جو ل کا بابیا وی موضوع ہے اولی قیام تر معنویت کے ماتھ اس افسانے میں جیتی جاگی نظر آئی ہے لیکن چول کا کا خیار دیا ہے۔ کہ ماتھ سائے تھی جیتی جاگی نظر آئی ہے لیکن چول کا تھا ہی دیا تھا سے کہ ماتھ سائے تھی جیتی جاگی نظر آئی ہے لیکن چول کا تھا ہو سے کے ماتھ اس افسانے میں جیتی جاگی نظر آئی ہے لیکن چول کا تھا ہے۔ کہ ماتھ سائے تھی جیتی جاگی نظر آئی ہے لیکن چول کا تعدید ہے۔

چناں چائیں ہے انسانے شرکاہ میں و کر بینوں کے افعان کرداردوں کے در سے مصنف نے قوم کوگی ہے پہام دوا ہے کو گئی دندگی کی بقا بادرار تقا مکادارو مدارقوم کی مشہ کہ جدوجہد پر ہے بھی ایک فردیا ادارے پر سارا پر چردال کر فود کو بر کیا لذ سر بھی ہی بینی رو ہے ۔ اگر کلؤم کی بینی جا بینی تو معاشی جدوجہد بھی اپنی بین کا کر بینے بھی ہا تھے ہی ہو جہد بھی اپنی بین کا اپنی مدد آپ کا ہا اصول اپنا کر وہ پی باس (حکومت) کو بے قری ہے ۔ ساتھ اس کی زندگی میں فوش مائی آئی اس کا اپنی مدد آپ کا ہا اصول اپنا کر وہ پی باس (حکومت) کو بے قری ہے ۔ سندہ کر وہا کی آزادی اظہار دائے ہی انسانی قری بالیوں اس کا کہا تھے کہ رہاں ساتھ ہی مصنف نے یہ بھی وہ شع کر دیا کی آزادی اظہار دائے ہی انسانی قری بالیدگی اور شور کی بھی فوق میں اور شعور کی بھی ہو ہو گئی کا ذرا آزادان بر اس کا بھی کہ مصنف نے مسالہ میں بھی ہو ہو گئی ہو اس کی بہنوں کوگر کی چارد بادی کے اندرا آزادان بر اس کی بہنوں کوگر کی چارد بادی کے اندرا آزادان بر اس کی انہوں گئی مصنف نے بہاں آمرا نیٹر تھومت کی ایک خاتی کی جانب اشار وہ کرتے ہو ہے گئی والدہ صابہ نے بہاں آمرا نیٹر تھومت کی ایک خاتی کی جانب اشار وہ کرتے ہو ہے تو گئی تو گئی ہو خاتی ہو اس کی بہنو ساتھ ساتھ مصنف نے بہاں آمرا نیٹر تھومت کی ایک خاتی کی جانب اشار وہ کرتے ہو ہے تو گئی ہو تو کہ اس افسانے میں مصابہ بھی بیاں کر دیے ہیں۔ ان سب جھائی کی جانب اشار وہ کے مردا نہ اورائی وہ وہ درادا ہی مصنف نے اس افسانے میں مصابہ بھی بیاں کر دیے ہیں۔ ان سب جھائی کی جانب اشار وہ کے مردا نہ اورائی وہ وہ درادا ہی دیرے مصنف نے اس افسانے میں مصابہ بھی بیاں کر دیے ہیں۔ ان سب جھائی کی جانب شورائی نہ دیر کے مردا نہ اورائی وہ وہ درادا ہی مصابہ بھی بیاں کر دیے ہیں۔ ان سب جھائی کی جانب شورائی نہ دیرا نہ اورائی وہ وہ درادا ہی میں جو اس کے کہائی کی جانب شورائی نہ درگی اورائی وہ کی وہ درادا اس کی مساتھ ساتھ میں خورائی درائی اورائی وہ وہ درادا ہو الے وہ درادا ہورائی درائی د

ے و وکوئی فیصلہ کرنے پر قادر نہیں ہوتیں اور معاشر سے کا میں تشادا تھیں نفسیاتی دباؤ کا شکار کر کے وہنی مریض بناڈا آناہے۔

کسی مقدد کے حسول کے لیے آن کو اکد کار بنانا وہ بھی اس طرح کے فرنکار کا اسلوب اس کے مقدد کا اظہار بھی کردے اور فرن کے جمالیاتی تکا ضوں پر بھی حرف ندآئے بھلی فن بھی حد درج خلوس اور بیاض کا متعاملی ہے ، جس بھی قاکی صاحب برقیا تا ہے کامیا ہے تھے۔ انھوں نے اپنے افسا توں بھی اپنی بجا کی اوئی دوا بہت کوئے دور کے متاب کی اوئی اور ایک اوئی دوا بہت کوئے دور سے سے جدائیں کیا جس کی ایک کو دور سے سے جدائیں کیا جس کی ایک کو دور سے سے جدائیں کیا جس کی ایک کو دور سے سے جدائیں کیا جس کی ایک کو دور سے سے جدائیں کیا جا سکتا ہے جوئی قاکی صاحب نے اس افسانے کے ور سے گلا تا بہت کیا ہے کہ اوب اپنے قاری بھی سیاس میا کی مائی شعور کی بریدا دی کا فر رہے تھی تا ہو گرائیں گا اسیاد ہر گرائیں۔

یں قو قامی صاحب کی اونی اور اوار تی طروات کے حوالے سے بنا ہے خاوان علم وقن نے المحیمی ان کی زندگی ہی میں خوارق تحسین چیش کیا اور آئ ہی کئی تھم ان سے مجت اور مقید سے کے اظہار ہیں بھینا معمر وف ہوں گی کیان فرور سے اس با سے کی ہے کہ اٹل نظر ان کے فن پاروں کا شبت انداز سے تجویہ کرتے ہوگا ہی ہوں گی کیان فرور سے اس بی قامل کو سامنے ان کی ہے کہ اٹل نظر ان کے فن پاروں کا مجت انداز سے تجویہ کہ وہ زندگی سے بوال کے ایک حرف زندگی کے ارتقا اور بھا مکا بی جا اگر نے والے انسان تھے ہیں لیے ان کے فوکہ تھم سے ٹھا ایک ایک حضوص سیا کی اور تا تی نظر ہے ہوئے کے وہ اپنا ایک مخصوص سیا کی اور تا تی نظر ہے ہوئے کہ وہ بیا ایک ورفیہ جانبہ اور اندگیتی ہے کہ وہ اپنا ایک مخصوص سیا کی اور تا تی نظر ہے ہوئے کہ وہ بیا گیا ہے کہ وہ بیا گیا ہے ایک خصوص سیا کی اور تا تی نظر ہے ہوئے کہ وہ بیا گیا ہے کہ وہ بیا ہے اور کے فن پاروں جس کی خاص میں اور اپنے اس کے امرانے کا کہ ہے اور اپنے اس کے امرانے ان کی تمود کے کہ کی اور وہ کی کی مود کے کے اندا ہے ان کی اور وہ دی کی اور وہ دی کی اور وہ دی کی مسائل کا اوا لو کیا ہے اور اپنے اس کے احدا ہے دہ ہوں ان کی کے احدا ہے دہ ہوں کے اس کے احدا ہے دہ ہوں کی اس کی کی دور اس کی اس کی کی دور اپن کی یہ وہ ان کی کے احدا ہے دہ ہوں کے اس کے احدا ہے دہ ہوں کے اس کے احدا ہے دہ ہوں کی اس کی کی دور اپنا دی کی دور اپنا ہو کہ ہوں گیا ہی کے احدا ہے دہ ہوں کے اس کے احدا ہے دہ ہوں کے اس کے احدا ہے دہ ہوں کی اس کی کی دور اپنا ہی کے احدا ہے دہ ہوں کے اس کی اس کی احدا ہے دہ ہوں کی اس کی کی دور اپنا کی دور اپنا کی کی دور اس کی دور اس کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی

اے طوا اب تیرے فردوں یہ میرا میں ہے تو نے اس مبدکی دوزخ عمل جلایا ہے ججے یہ دردگارعالم ان کی میدعا آبول فرمائے۔ آئین!

### اوليس الحسن خان

# '' کیاس کا پھول'' کا تجزیاتی مطالعہ

احمد نم قامی بیدوی صدی کے بہت مشیور شاعر اورا دیب ہیں۔ وہ ۱۹۱۷ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۱۷ میں سے ابوا ہوئے اور ۱۹۱۷ میں بیدا ہوئے اور ۱۹۱۷ میں اس دار فائی ہے دخصات ہوگئے ۔ لیکن اپنی بے بناہ تخلیفات کے سب ان کا مام اردونکم وا دب کے جہان میں ناقیا مت جگا تاریب کا۔ قامی صاحب فرقر یب قریب ہر صنب اوب میں کا دہائے تملیل سرانجام دیے ہیں تا آیا مت جگا تاریب کا۔ قامی صاحب فرقر یب قریب ہر صنب اوب میں کا دہائے تملیل سرانجام دیے ہیں تاریخ کی ما دی افسانوں کا جاز والینے کا جم زر نظر تحریب میں ان کے افسانوں کا جاز والینے کی کا وش کی گئے ہے۔

المال المحال ال

کی شخصیت کوا بھارتے ہیں ۔ لینن میا بھارنے کا عمل کی فلنے کا تھاں نہوتا ہیں کہ وہ بید می سادی کہانے وں کو بیان کرنے کی قد رہ سے مطابقت رکھتا ہے۔ ان کے بال بہت کم افتر مید کا لیے بیانے ہیں۔ "کپاس کا کھول" میں گئی بیشھ و میات ہو دہ باتی گئی ہیں۔ اگر چاس جموعہ میں ان کے بھی افسانے اپنی آن بال اور شان رکھے ہیں تاہم افراد کہاں کا کھول اور شان کی بیان کے افسانے اپنی آن بال اور شان ور شان و

اس جموعہ کے دومر سافسانے "فیشن" میں خارتی حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ کرواروں کی جنسی
تفسیا مدی کو بھی بچھنے کا موقع کا ہے۔ اس کا موضو شاہد ہے گر کی ایک اڑی کا جامدا ورفیم متحرک کروا ہے جواچی
ساکت زندگی ہے اکما جٹ کا شکارے اور اس کا عل بیاناتی ہے کہ قارت کرے۔ نجراچی جنسی تعنین کا علاق
ایک نوجوان نوکرانی طبعہ ہے دوئی کر کیا ورشنا منصورے تھا و کہا جت کے ذریعے مشتی کرے کرتی ہے۔ اس

عشق کے دوران منصور صلیمہ ہے جنس تعلق قائم کر ایتا ہے۔ اور جب آخریس نجر اور شعور کی تا دی ہو جاتی ہے۔
تو طلیمہ ایک جرائی ہیں کی مال بن جاتی ہے۔ اس انسانے کی جموعی فقا بشیروں کے پرانے کھلوں کے ماحول کو
تو طلیمہ ایک کرتی ہے جہاں تو کرائیاں مندمت گزاری میں مطلیم کی تیر کی بیم پہنچانے میں بددگارہوتی ہیں۔
تو جوان از کیوں کے عشقہ معاملات میں بھی را زوا راور چنی رساں بھی ہیں۔ اور جہاں بات کا بشکو ہی جو میں
بنا دیا جاتا ہے۔

تیسرا افسانہ سفارش ہے۔ جو شہری احول میں موجود منافقتوں کام وہ جا کہ کرتا ہے۔ اس کا مثالی کروار
فیکا ہے جبکہ دوسرا کسری کروار افسائے کا واحد دیکلم ہے۔ یہ دوسرا کردار ہمارے موجود و معاشرے کا وہ کروار
ہے جواٹی نام نہاؤ معروفیا مدیری زندگی کی اوٹ بھوٹ کا ایک تنس ہے۔ آبر کا سرایا محبت ہے۔ وہ جالی خرور
ہے بنیان مشک سے پیدل نیمی ۔ و وہلم ہے اور منافقت سے کو مول دورہے ۔ یہ افسا شاہ ارساس معاشر سے ک

چوتھا افسانی ایکی ہے جس کا موضوع متا کی محبت ہے۔ اس افسانے میں بدیا مد بہت ہوا ہورتی کے ساتھ انہا کی گئے ہے کہ ہمارے شہروں کے برانے محلول میں ہورتیں اپنی از انبول کے باوجود کس طرح متوازی کی انہوں میں وضع داریاں جمائی جی ۔ اس افسانے میں داخلیت اپنے ایک خاص رنگ میں رنگی ہوئی صال نظر آئی ہے بدرنگ بڑھ کرول کو محموں ہوتا ہے کہ بیتو نحود ہماری اپنے آئی بائی کی وثیا کی باسد ہے۔

پانچاں افسانہ میاروں کی برف ہے۔ اس افسانہ میں ایک افسانہ تکارا یک بھکاروں کے حسن پہمر منا ہے۔ وواس بھکاروں کے اندرے مورت کو اپر تکالنے کی ہوری کوشش کرتا ہے گریا کام رہتا ہے۔ تھک ہار کروہ اے بھگادیتا ہے۔ اس افسانے میں کا کی صاحب سی تسوائی کی تصویر کئی قاسی جا بک دئی ہے کرتے ہیں اوراس میں کامیا ہورے ہیں۔ اس افسانے میں ندیج نے لا ہور کے پرائے کلوں کا ماحول دکھایا ہے۔ جہاں اخبار ما تک کریڈ ھاجاتا ہے۔ اور جہاں ۔ کان تین تین منزلہ ہواکرتے ہیں۔

چیے اقسانے کا عنوان اگر یا ہے۔ اس افسانے علی ایک فضا چھکٹی کی تھے جوہا ب جے سے کووا

کرتی ہے۔ اس افسانے علی دوار کیاں جی جی جی مہام یا تواور ہراں جی مہراں گریا ہے خوف کھاتی ہے۔
اور گریا کود کھ کر ڈرجاتی ہے۔ اس کویہ خیال داک کے بعوجاتا ہے کہ گڑیا کی موجد ہمراں کی موجد بوگی اور یہ بات درست بھی تا بت بوجاتی ہے۔ ایک کی جی ان کا بیتھائیل

چہوڑے گی۔ یہ بات اس جوالے سے تی ہوجاتی ہے کہ با نوجر اس کی ہم شکل اڑ کی کرہنم ویتی ہے۔ اس افسانے
کا ما حول دیجی معاشر سے کی تصویر کئی کرتا ہے جہاں زمیندا رکی اڑ کی کھڑا رس کی اڑ کی سے دوئی کر سے سے کے
کیا جاتا ہے اور جہاں دلیوں کو منہ دکھائی کے سلے دوئیاں اور چوٹیاں دی جاتی ہیں۔ بیدافسانہ ہم دوسادہ
اڑ کیوں کی اخلاص بریخی محبت کی ایک دودا دستاتا ہے۔

استان ساتواں افسانہ ہے۔ اس میں ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی ایک تلع حقیقت کی اور وہ کی گئی ہما تھ کی کے درمیان ایک کچھا وُلِلا اللہ ہما تھ کی کے درمیان ایک کچھا وُلِلا جاتا ہے ہاں ہو ہو گئی ہما تھ کی کے درمیان ایک کچھا وُلِلا جاتا ہے ہاں ہو ہو گئی ہما تھ کی کے درمیان ایک کچھا وُلِلا جاتا ہے ہاں ہو ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

آخویں فسان فرا کے افراس اور اس است کوا جا کر کیا گیا ہے کہ کس طرح قو می گیر بین الاقوا می گیر کے باتھوں فلست ور بخت کا فکار ہوا ہے۔ افسانے کا کر دارج دھری صاحب مقالی قو کی گیرے دابنگی کے جب اپنے بچوں کی آزادی اورجہ یو گیر کوا بنانے کی کوشش کو یا گل پان کہتا ہے گر با آنا قربار مائے پہر مجبورہ و جا تا ہے۔ اس صورت حال کو حروق اس وقت مانا ہے جب و واسے بچوں کو فوست کے مقابلے میں کامیا نی پر بجان اللہ اولا کا کے لئے اولا اپنے اپنی بوا ہے لئے اس وقت مانا ہے جب و واسے بچوں کو فوست کے مقابلے میں کامیا نی پر بجان اللہ اولا کا کے لئے اولا اپنی بوتا ہے اللہ اولا اپنی بھورت کی ماما جب کا ہے گہنا کو الیؤ بر اینڈ جنائے میں را ما صاحب کا ہے گہنا کو الیؤ بین اور والا اور پھر جدید دور میں ترا م المریح ہے اس اقسانے کے قدر اپنیا ہی تھی تھے ہے وہ کا تھا ہے کہنا کہ اور کا اور پھر جدید دور کی تمام تھا ہے کہنا کہ اور کا در اس اس اس کی جدید دور میں ترا م المریح ہے ہے مال کما کر تو دکو معرز قرائی کرنا اور پھر جدید دور کا تمام تھا وہ ان کر ساسے آنا کی ساخت کا کا میا ہے کو ساسے آنا کی تعدال کو این کر ساسے آنا کی کرنے کے کہ جدید دور میں ترا م المریح و بھر برا ہے اور کا در اس اس کا کرنا و کو اس اس کی تا ہو گا تھا ہو گا ہے کہا ہے کہ کرنا ہے دور کی تمام ہے دور کی تھا ہو گا ہے اور کا در اس اس کی تول کرنا چا ہا ہو اور اس کے تو وہ کا تو کی کرنا ہے اور کا در اس اس کرنا ہا کہ جدید دور میں ترا م الم سے دور کی ترا ہو ہا ہے دور کا اس کو تول کرنا چا ہا ہو اور کی مقالے کی کرنا ہو گا ہو کرنا ہا ہو اور کی کرنا ہو گا ہا ہو گا ہو گا ہے کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو گا گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا گا ہو گا ہو گا گا ہو گا گا گا ہو گا گا گا گا گا گا

ال کی کل با نواس جمور کا نوال انسانہ ہے جس میں دہی احول کے لوگوں کی ضیف الاعتقادی کو جس کی الاس کے لوگوں کی ضیف الاعتقادی کو جس کی اس کے اس کا ایک کردار کل با نؤجب بیاری کے بعد استر سے اضی ہے تو اس کا حلے جیب بوتا ہے۔ لوگوں میں تھے جس کر اس جس کے جات کی عالی تھے لیا جاتا ہے۔ اور آخر میں وہ اپنی ناکام

قوا بھوں کو لے کر مرجاتی ہے۔ اس افسانے میں ایک جرات ہے جوشروئے سے فرکر آثر تک موجود ہے۔
افسانے میں ایک طلسماتی فضا مین کی کامیا بی سے تخلیق کی گئی ہے۔ ایک وروسے چورچورلا کی اوراس کے گاؤں
کے باسیوں کے مائیں جبالت کا دبیر پر دوماکی ہے۔ وہ ای پر دے کے ابیر سے جنامت کلو دیکھتے ہیں لیکن دو
اس لڑکی کی اذبیت کو محمول نیش کریا ہے۔ یہی میں افسانے کا خلامہ ہے۔

ا بہام چرے درواں انسان ہے۔ اس میں شرول کے تھا درمیانے طبقے کا کھرموجودے۔ جمال شادیوں کے موقعوں براؤ کیاں پر دے کا خاص خیال نیس رکھتیں اور شدی انھیں اس بات برنو کا جاتا ہے۔ ایک الرکی تعبت ایک اسی بی شادی محموقع برمرفراز کودیکمتی صادرای سے پیار کرنے لگتی ہے ۔ محرا سے اس کا نام معلوم تیں ہے۔ مرفراز بھی اے جائے لگتاہے محرود بھی اس کے مام سے بے تیرے۔ دونوں ہے ام چروں ے ساتھا کے دوسرے کوپند کردے ہیں۔ دونوں کی شادی ہوجاتی صادر دھا لا فرایک دوسرے کوپیان لیے میں۔اس افسائے میں بحثیت مجمول کی سازگی کا ماحول ہے۔اور بھولین اور معصومیت کے رنگ موجود میں۔ مجود كالام جس افسائے كے عنوال سے ختب كيا كيا ہے ووقيار بوال افساند ہے لين" كيال كا پول ' ۔ بافسانہ ١٩٧٥ می جنگ کے ہی منظر میں تکھا تما ہے۔ افسانے کا کردار مائی نا جوایک پڑواری سے شادی کے بعد دوسر سے کا ڈن آ جا آل ہے۔ پڑوا ری اے چھوڑ جا تا ہے اور و ولو کوں کے وال محنت مز دوری کر کے پیٹ پالتی ہے۔ا ہے زندگی ہے کوئی ولیسی ٹیس۔وہ ہر وقت اپنی موسد کویا در کھتی ہے۔ادر کفن کے ليے كيز الكفاكر تى ہے۔ برحامے من جب وہ منت كا الى نيس رہتى تواس كى بروس أوك راقال اس كمانا فراہم کرتی ہے۔ ایک راحد جبکہ رانتان ایک شادی میں گئی ہوتی ہے تو 🏿 جواس کے تھر جا کراس کی مال ہے كالما التى بي ووات محان "كروي ب- جن يها جواس علما اللي في برواتان كامراري مجی دو کھانے سے اٹکارکرو کی ہے .. دومر عدان بہتروستان اس کے اُل پر صفر کر دیتا ہے .. رافنان مائی تاجو کو مگر چوڑ کر ہما گ جانے کا کہتی ہے۔ وواینا کفن لے کے باہر آتی ہے۔ وولاشوں کو دیکھتی ہے۔ ووزگی مو ذان کو بھی بھا گئے کا کمتی ہے لیکن وہ انکار کرویتا ہے۔ وہ سب لاشوں کے جنازہ پر مدکران کی مذفعین عل معم وف بوت إلى ما جو بها كن بي اوروه والنال كالاش كرتى بيد آخر كاروه والنال كم إب في وي کے گئے کے کھیت یم پہنچی ہے۔ اور راقال کویا وکرتی ہے تو راقال اے بکارتی ہے۔ راقال کے کیزے ہند وسٹائی فوجیوں نے نوٹ لیے تھا ور وہ ہر ہندھالت عمل کی۔ ووایٹا آپ مائی ٹاجر کے کفن عمل جمیالیتی

ے۔ الی کا کفن داخل کا جمع چھپالیتا ہے۔ الی سیجھٹی ہے کہ داخل نے جو وحدہ کیا تھا کہ وہ ائی کا شاخدار جنازہ اٹکا لے گی وہاس نے بھی کردکھایا۔ افسائے کے کروا راور اس کی فقا مثان ہے۔ الی ٹا جوسا دگی ، افلاس ، شراخت اور مجبت کا چکر ہے۔ بید مجی محنت کش تورے کی نمائندگی کرتی ہے اور داخل و پہاے کی توجوان اڑکی کی نمائند وے ساس افسائے میں جنگ کی سفا کیت کا مظریدی کا ایمیانی کے ساتھ و کھایا تمیاہے۔

پارہواں اشانہ "سفید کھوڑا" اس المیاتی فضا می عکای کرتا ہے جہاں لوگ تی اڑ کی انگلے ہیں لیکن ان کا جم پر انا ہوتا ہے۔ جبی وہ شہر کو چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ جم فر دش ہورتی جنسی لخاظ ہے ہے را ہودی کا اٹکا رہوئے ہوئے ہی مظلوم ہیں۔ ایک مال ہے جواٹی ہی گئی کے جم کا سودا کرتی ہے۔ وہان سارے حراوں سے لیس ہے ہوائی ہی گئی گئے جس اس کی جنی پہلے جنسی بن کر آئی ہے اوراس طور پرشر ماتی ہوائی چینے کے لیے فروری خیال کیے جاتے ہیں۔ اس کی جنی پہلے جنسی بن کر آئی ہے اوراس طور پرشر ماتی ہے کہ جسے وہ جنگ مرتب اس ولدل میں ان تر بی جو۔ وہ سری مرتب وی جنسی رضیعہ بن کر سامنے آئی ہے تب بھی ہے کہ جسے وہ جنگ مرتب اس ولدل میں ان تر رہی ہو۔ وہ سری مرتب وی جنسی رضیعہ بن کر سامنے آئی ہے تب بھی اس کے جسے وہ جنگ مرتب اس ولدل میں ان تر بی مور تر وی جنسی کر دی ہیں۔ انہی اعتباؤں کے ورمیان اس کے شریا نے کا اغذا و وی بوتا ہے۔ ووٹوں تو رتبی ووا مجتاؤں کو چیش کر رہی ہیں۔ انہی اعتباؤں کے ورمیان ان کا المید ہوشیدہے۔

تیر ہویں افسانے سکو مدوسدائیں ایک او کا ہوسف نجسام کی اوکی سے شادی رہانا جا ہتا ہے۔اسے
اپنے بیار کا بیتین دانا ہے گرساتھ می ساتھ اس کی تکلی ہم ہے بھی شادی کے لیے تیار ہے۔ا ہے بھی اپنی
وفاؤں کا بیتین وانا تا ہے۔اورا ہے لکھ جیجتا ہے کہ وہ اس کا دوسائی تک انتظار کر ہے۔وہ اس سے دوسر کی شادی
کر ہے گا۔اس افسانے میں شہروں میں پائی جانے وائی وہری دوش اور منافقا نہ جالی کی مکا ک کی گئی ہے۔ جو
اب وہرت جسے یا کیز وتعلق کو بھی داغد او کرری ہے۔

الاسباس کاب کاچ دھوال افسانہ ہے جواہی عنوان کے اخبارے کوئی طلسی افسانہ ہونے کا تاثر دیا ہے۔
ویتا ہے نیٹن اس جی ایسا کچونیں ہے۔ یہ تھ بھالقہ اوکی شکست وریخت کی کھائی سناتا ہے۔ مرکزی کروا دسید امجہ حسین کوایک ہدگا ہے۔
امجہ حسین کوایک ہدگد کے در عت ے گہرالگاؤ ہے۔ اپنی کی شول ے نسبت کے سب اے وہ پہنچا تا ہے۔
کی ہدگداس کی جا گیروارا نہ ل کی جا گیروا را نناقہ اوکی بھی علا مت ہا ورائے اس گہرے تعلق کی وہدے وہ سیدامجہ حسین کا ہمزا دو کھائی دیتا ہے۔ اس کی بہو کی سعب اس ہدکھ کے در عت کو کٹوا ویتی ہے آو امجہ حسین اس استان کی فضا بات کا انتخام اپنے بینے اور بہو کے لگائے ہوئے ووں اور پھولوں کو جاہ کر کے ایما ہے۔ اس افسانے کی فضا کہاں مرت ابجر کر ساسے آئی ہے کہ جہاں و وقد ہم جا گیروارا نہ گیرا ورجہ یہ گیرکوا کے ایما ہے۔ اس افسانے کی فضا کہاں مرت ابجر کر ساسے آئی ہے کہ جہاں و وقد ہم جا گیروارا نہ گیرا ورجہ یہ گیرکوا کیک دومرے کے ساسے لا

كزاكرتى ب\_

پندرهروی افسائے "اارس آف تعمیلیا" علی بھی ایک انتخامی فضا و کے ساتھ ساتھ گاؤی کے جاتھ ساتھ گاؤی کے جاتھ انتخام پر بھر پورچوٹ کی گئی ہے۔ اس افسائے علی بدوکھانے کی کاوش کی گئی ہے کہ سلس شرع ایک جا کیروا را دفظام پر بھر پورچوٹ کی گئی ہے۔ اس افسائے علی بدوکھانے کی کاوش کی گئی ہے کہ سلس طرح انتخاص کی کورا رکھ فار اس کے مسلس جا گیروا رکھ کی جاتم ہوا بھوی اور ان سے وفاواری کی مسلس جا جائے ہو جاتا ہے۔ انتخاص رنگ بول وکھائی ویتا ہے کہ ایک اڑک جس کا ایم مرتک کی جاتھ ہے۔ انتخاص رنگ بول وکھائی ویتا ہے کہ ایک اڑک جس کا ایم مرتک وورا کی مرکز انتخاص مرتک ہوگئی ہے۔

سلیدی افسائے کا عنوان قرض ہے۔ اس افسائے میں خار جیت کامل دخل ہے۔ کہائی بید بیان ہوئی ہے کہائی بید بیان ہوئی ہے کہ جو کے مزدور کس طرح قرض لینے ہیں گراس یاست کی استفاعت بیس رکھتے کہ اس کی ادا بیگی کر سکیس۔ ان کی جوک ان کے داری کی ایک بیزی دکاوٹ ہے۔ ہیں جوک ان کے دجودکونگل جاتی ہے۔

آخری فسائے مشورہ میں کے سرمایہ داری البھن فیٹی کی گئے ہے۔ البھن ہے کا اس کے مالی کی او سائھدو ہے ہے۔ ووسو چنا ہے کہ مائی کی گزیراہ کا اس کے مائی کی گزیراہ کا اس کے مائی کی گزیراہ کا اس کے اس کے اس کی سنگل ہے۔ ووسو چنا ہے کہ اگر وہ اپنے مائی کی گؤا وین ھادے تو دوسر ہے سرمایہ داروں کو بھی اپنے اپنے مائی داروں کی بھیات جموثی یہ مسئلہ انٹر ادی ہے زیادہ اچما تی کا میادری مائی بڑے کی اور بھیا گئے کا میادری احتجاج کی میں مشکل کا حل ہو چھتا ہے لیکن اس کے باس محتوا وین ھائے استحقوا وین ھائے کی میں مشکل کا حل ہو چھتا ہے لیکن اس کے باس محتوا وین ھائے کے مطال و دکوئی دوسری تجمور مثامر اندی ہے ۔

ان آنام افسانوں میں دوطری کے کردار سائے آتے ہیں۔ ایک کسری کردار جو بھارے معاشرے میں عام طور پر سوجود ہیں اور دوسرے شائی کردار جو معاشرے کی و ہے بچوٹ کے سب کین گم ہو کررہ گئے ہیں۔ افسانوں کی قضا وکرداروں کے اضبارے دبی یاشہری احول کی عکائی کرتی ہے۔ ہردو معاشر تیں اپنے اندر الیے بھی رکھتی ہیں اور خلوص وایٹار وجہت کا سامان بھی۔ بہر حال قائی صاحب کے اس مجموعہ میں بڑے کا میا ہان بھی رہیں تیا دوائم افسانے جیسا کرشروں کی سطور میں خدکورہ میں میں میں استراب کی ساور میں خدکورہ میں میں استراب کیاں کا جو ان انداز میں اور انداز میں انداز میں اور انداز میں اور انداز میں انداز میں اور انداز میں انداز میں اور انداز میں انداز

**소소소**소

### بروفيسر بريثان خثك

### أيك واقتعه

جناب مطاالی قائی قائی قو خوداس قباش کے تے ٹی کہ جھے ہو وہا رقد م آگے تھے جب بھی امجد اسلام امجد بھی ٹر یک گئے اور دو ہا اسلام امجد بھی ٹر یک مختل بوجائے تو سونے پر سہا کے کا کام بوجانا تھا۔ کیوں کہ وہ تو ہم دونوں ہے دی قدم آگے تھے ۔ گر مجال ہے کہ بھی احمد ندیج قائی کے جنے سکراتے چر ہے پر ٹارا تھے۔ یس جابوں تو اس تھیم خفس کے ساتھ گزرے ہوئے گئا ہوں۔

اتی لیمی رفاقت میں بھے ایک دفد ان سے مگر پیدا ہوا۔ بات بدہوئی کہ جب میں اکادی اوبیات پاکستان کا جینے میں بناتو ہور سے پاکستان کے تکھار ہیں گی ایک بہت یو گیا گئم کا نزلس اسلام آبادش بلائی۔ قاکی صاحب کوشھوسی دورے دی گئی گروہ اس میں شامل نہ ہوئے۔ اس کی وید بیتی کرمبر سے آنے سے ایک سال میلے میجر جزل شنیق الرحمٰن صاحب نے ایک اہل تھم کا نزلس بلائی تھی۔ خاک سے صور صاحب نے افتنائی تقریب میں بائیں بازووالوں کوشد یے تقید کا نشانہ بنایا ۔ قائی صاحب موجود ہے انھوں نے صدر صاحب کے خطاب کو بہت پر کی فری تھے۔ وی سے بارٹ کیا ۔ جب میں نے میجر جن کی شخص الرشن صاحب سے جا دی کیا ۔ جب میں نے میجر جن کی شخص الرشن صاحب سے جا دی کیا تو یہ فیصلا کیا کہ میں افتخاری کے سلے کسی ایسے شخص کوئیس بلاؤں گا جواہ لی تھے کے منہ بران کی برائی کر ہے ۔ لبلا اس نے افتخاری کے سلے اس زیانے کے نہایت ویا نت وار واقع وار محت والی با اصول اور شریف انتس وزیراعظم مجد خان جو بھی صاحب کو بلایا تھا۔ شکر قامی صاحب یہ سلے کر بینے سے کرا ہو وہ اہل گام کا فرنس میں میں کریں گے۔ ان کے می فیصل کی انتقال تا کی نے میں کیا تھا۔

احمد یم قاتی صاحب نے اس کا ازال ہوں کیا کہ کافرنس تم ہونے کے چند دن بعد وہ مطالحق قامی صاحب کی معیت میں میرے افتر آئے۔ تا کریٹا ہت کریں کہ کافرنس میں شمولیت ندکر ما ایک اصولی فیصلہ تعاقم میرے ماتھان کی مجت میں ذرا کیرفرق نیس آیا تھا۔

جس واضح کو میں بیان کرنا جاہتا ہوں وہ بین تھا کہ ایک دفعہ با کستان نیکی دیڑن پر جناب قامی صاحب پرایک ندا کر وتھا۔ قامی صاحب کے ساتھ میں بھی اس میں شریک تھا، تیسر اشخص یا دفیل ۔ ندا کرے کے دوران میں نے کہا، میرالا یک شعر ہے:

# رے کمال باقت ہے ہم کو شکوہ ہے جو مخطوہ ہے جو مخطو جری آتھیں کریں وہ لب نہ کرے

شعر پر سے دفت میں نے قائی صاحب کے چیر ہے پرنظر ڈائی۔ بیرا خیال قاک فیصادر جید ہے۔ ان کی حالت فیر ہو وہی ہوگی گرجال ہے کا ان پر ڈرا جرفر تی پر اہو تھو ڈی دیر کے احد میں نے جورا وضاحت کی حالت فیر ہو وہی ہوگی گرجال ہے کا ان پر ڈرا جورگی میں پر بیٹان خنگ نے نگی ویڈن پر بیر ہے شعر کو اپنا شعر کہا۔ پورا ملک من رہا ہے گر بات بول ہے کہ بیشر کمی قائی صاحب کا قاء گر اردو کا شعر جب کی پٹھان کے استحد کی دو اے اپنے لیج میں پر جے تو وہشعر پھر کی اسلی شام کے کام کا فیک رہتا ۔ لا محالہ پٹھان کا ہوجاتا ہے۔ وضاحت کے بعد میں نے جناب قائی صاحب کے چیر ے پنظر ڈائی تو بھی کوئی فرق انظر پٹھان کا ہوجاتا ہے۔ وضاحت کے بعد میں نے جناب قائی صاحب کے چیر ے پنظر ڈائی تو بھی کوئی فرق انظر نے کا سام سے بھی کوئی منا حب کے چیر ے پنظر ڈائی تو بھی کوئی فرق انظر نے کا سام سے بھی تھی کر بھی معالی میں ہوتا در میں بیر سے گر پر ایک دائوں میں قائی صاحب نے بیری جوان طبیعت کا مقدر گھن قائی صاحب نے بیری جوان طبیعت کا مقدر گھن قائی صاحب نے بیری جوان طبیعت کا مقدر گھن قائی صاحب کو جی کی سال پہلے موزوں کیا تھا جو جھے بہد ذیا وہ پٹھ آیا تھا۔ اس موجد پر یہ ڈرامہ رہا نے کا مقدر گھن قائی صاحب کو جی کی سال پہلے موزوں کیا تھا جو جھے بہد ذیا وہ پٹھ آیا تھا۔ اس موجد پر یہ ڈرامہ رہا نے کا اس سے کشن ذیا وہ گئی ذیا وہ گئی ذیا وہ گئی ذیا ہو گئی ہی ہو تھی ہیں ہوتا ہم موج کے جی دیا ہو سے گئی ذیا وہ گئی تھا ہی موج کے جی سے گئی ذیا وہ گئی ذیا وہ گئی تھیں ہوتا ہم موج کے جی سے دیا ہو گئی تھا ہو می کھی ہو گئی تھا ہی کہ گئی ذیا وہ گئی ذیا وہ گئی تھا ہو تھی ہو گئی ہو گئی تھا ہی میں ہوتا ہم موج کے جی سے دیا ہوتا ہو گئی ہوتا ہم موج کے تھی اس سے گئی ذیا وہ گئی دیا ہوتا ہم موج کے تھی ہوتا ہم موج کے جی سے دیا ہوتا ہو تھی ہوتا ہم موج کے تھی ہوتا ہوتا ہم موج کے تھی ہوتا ہوتا ہم موج کے تھی ہوتا ہم موج کیا ہوتا ہم موج کے تھی ہوتا ہم موج کی کھی کی کی کر ایک کی موج کی کر ایک کی کی کر ایک کی کر ایک کر ایک کر ایک ک

\*\*\*

## احرنديم قاتمي كي ياوي

ريل ميل ملاقات

ریہ ماٹھو کی و ہائی کے ابتدائی مالوں کا ذکرے جب جناب احمد نے قاکی آرامی مثا ہو ہیں رہجے تھے جے ان کے قربی احیاب ان کے ام حمیشاہ کی مناسبت ہے گزی احمیشا ہو بھی کہتے تھے ۔ بیری فالہ کا کھر قریب تفا۔ چوں کہ بیمیری سسرال بھی تھی اس لیے آنا جانا لگا رہتا تھا اور بم عید ، بقر عیدتو اکثری اسلام آبا وکی بجائے لا جور میں مناتے تنے میں طالب علمی کے زمانے سے ان کی تھموں اورا فسا ٹوں کا قاری اور بدائے تھا ور جھے ان سے ملنے کا بہت اشتیال تھا۔ ان وٹوں منابت اللہ (حکامت والے) کیل منول میں بطور کرار وار رہے تے۔ انہی ے جھے یہ جا تھا کا تھرند کم قاکی قریب ہی رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کی ا رکہا کہ میں لمنا جا بتا ہوں میر ہے ساتھ چلیں تحروہ نال منول کرتے رہے کون کہ وہ حال ہی میں سیای قیدی کے طور پر جیل ے رہا ہو کر آئے تھے ایک روز میں ہمت کر کے بغیر کسی جوالے یا سقارش کے ٹووی ملنے جانا کہا ۔ تامی صاحب برایام س کربہت توش ہوئے ۔ جس پر جھے توقیکوارج بعد ہوئی ۔ کیوں کہ میں افسانے شروراکستاتھا محريطورا فساندنارا بھي كم مام تفاييس البحي براسادني برچون كي بجائے تيم اوني محرمشيوروساك يس شائع مونے کوڑ جے دیتا تھا۔ یہ واحد میں یہ جا کہ اولی برجوں کو کوئی باتھ ندیز ہے وہ اولی تا رہ کا حصر ہو کے میں اوران میں شائع ہوما زیا دوم وری ہے۔ ہمر حال ووقوش دی اور محبت سے مطے اور خوب تو اصلع کی ہجر یو جھا کیا آبے شیخ بورہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ چوں کراہمی میں نے اس کا ڈکرٹیس کیا تھا اس لیے اور تیران ہوا ك المحين كيم يدة قال كما براج على منام اورا ديب موت كم ما تحدما تحد كوفي ينج موت بر رك بحي جن مرافوں نے میری جرمد بھا ہے ہوئے کہا کہ و شخو ہر دیکا لی ش کھی صدیم سے رہے ہیں جہاں ای نام کاان کاا یک وست تھا۔ پھر جھ ہے ہو جھا کشنو ہورہ تل بیام اتامتبول کول ہے؟ علی نے انھیں بتایا ک ایک وخانی شام مولوی عبدالستاری ویدے۔ جوشنح بورو کے توان علی بیدا ہوئے اوراس علاقے میں بہت ج مع اور بہند کے جاتے ہیں۔انموں نے تفسیل ہو چی تو میں نے عالیا کہ مولوی عبدالستار نے ابنی کیا۔ انقىص الحسنين ( دا ستان يوسف ) يى لكوما ئەكەرىخىن ھەسىت كى د غا ئەرلىغا بھر جوان بوڭنى تى اوراغول نے اس سے صفد کرلیا تھا۔ ان سے ایک جا پیدا ہوا جو تعفر مل میروث می کی طرح خواصورت تھا: " بهت قائب مندر موبهما روثن جمك جمالول - نبدا كيما رب يوسف دوجا حضرت

ليست الول"

اب کون ایسے ہاں باپ ہوں کے جوائے بچوں کا ام ایسے خوبصورت لوگوں کے ام پر ندر کھنا جاہیں کے چناں چاس پورے علاقے میں بیام خاصا متبول ہو گیا۔ قامی صاحب نے میری بات و کھی سے تی اور بہت خوش ہوئے ۔ بیمیری ان سے کہل ملاقات تھی تحرافھوں نے اس کے بعد بھی کی باراس بات کا ذکر کیا ک جھے و کھ کراٹھیں اپنا شیخو بورد والا ووست اور کلاس فیلویا وآ جاتا ہے۔ اور میں اپنی اس خوش تستی پر فخر کرنا تھا۔

منشاعي ربلياد

نامور شاعر احرفر از بھے بہت من بہت ہیں اور ش بھی ایک بنے سے تا موادرووست کی حیثیت سے
ان سے محبت کتا ہوں ۔ یک ہا رحمر وف انسانہ نگا رئیلوفر اقبال کے بال اوئی مختل تھی ۔ احمد کم قالمی ان وٹوں
افہی کے بال تفہر نے متے ۔ تقریب میں بہت سے احباب مداو تتے ۔ میں شرکت کے لیے وہاں پہنچا تو علیک سکے احداد حدفرا نے بھے وہاں پہنچا تو علیک سکے احداد حدفرا نے بھے وہاں پہنچا تا۔

"الله كى مرضى فتى كه فشائد بايا و"

قريب عى جناب احمد في فاكى فيض تصافعون في وأزميم إرز ويدى -

"الشكى مرضى بكفتاى ربإز"

على نے كيا افراز صاحب فرق عوا إ

ووجنے گے۔ گرجس طرح او وسعود کو دیکھ کر میں اسلام علیم کینے کی بجائے انہی کا کی معرد بر متا بول او تورایب کید بدل بنیا؟ "اور جواب میں وووقیکم السلام کینے کی بجائے دومرامصر دریز سے بیل" ندوے ند کھا اور جس طرح زابد ملک جھ کود کھے کر کہتے ہیں " شٹایا وصاحب آپ کا خون مقید ہوگیا ہے اس کا طرح احمد فراز جھے جہاں اور جب بھی لیس آپ بھی اینائی مصرد بر سے ہیں ۔ تحر جھے یا در کھے ہیں ۔ بھو لئے بھی تیں ۔

نوعمر اسلام آبا دی سیر

اسلام آبادی ابتدائی جی بیش کے دنوں میں عالبا سا ۱۹۷۱ء کے آس پاس کا زمانہ تھا۔ میری انجی نقوش یا فتون جیسے اوبی برچوں میں کوئی تکلیق نیس جیسی تھی ۔ کیوں کہ بھے قائی صاحب کو کوئی افسانہ بجواتے ہوئے بھیک میں حب کو کوئی افسانہ بجواتے ہوئے بھیک کی صوتی ہوتی تھی کہ بیٹی می تکھیں ہے وہ میر سیارے میں کوئی منا حب کو کوئی افسانہ بجوں نے بھی کہ دوایک یا رکبا بھی کہ فتون کے لیے افسانہ بجبوں گر بھے ہمت نہ ہوئی ، بیتو بہت بعد کئی مثابیا ۱۹۵۱ء میں بروفیسر انج میر کھی میں نہ ہوئی ، بیتو بہت بعد کئی مثابیا ۱۹۵۱ء میں بروفیسر انج میر کھی کے دوایک اور ان کے ایس اندور مکا بھی کہ دوایک میا حب نے اسے اس اندوا اور اندوا کی صاحب نے اسے اس اندوا کی صاحب نے اسے اس اندوا کو کہنے دواج کھنے کے دار اور کھنے کے دیا وہ وہ کہنے دیا وہ وہ کہنے دواو کھنے کے دارا دواو کھنے کے دیا وہ وہ کہنے دیا دواو کھنے کے دیا وہ وہ کہنے دوائی اسلام آبا و میں ایس کی کھنے ذیا وہ وہ کھنے

دکھائے کوئیں تھا تحریمی ان کی خواہش پر اٹھیں ہے سائٹ آئی واقع سوک سنٹر (میلوڈی ارکیٹ) لے آیا جہاں ہی ڈیٹ سے ان کی اور جہاں ہی ڈیٹ سے ان کے ان کرتئے۔ بھے ۔ ٹس نے اٹھیں آئٹوں اور جہاں ہی ڈیٹ سے ۔ ٹس نے اٹھیں آئٹوں اور ماشر چان کی عدو ہے اسلام آبا و کے بارے میں نہ بینے کیا میرا خیال ہے کہ پر وفیسر فتح محد ملک ہی ان کے سائٹو شے۔ ہم نے سید ہور کے خشمہ واٹر ورکس آم اور لوکا ہے رکے باغات اور گاؤں کے کہا رآ رشت کی عالی ہوئی کی شرح کی شرح کی اور کی ان کی خرائی کی فرائش پر نملی فون ایکھی کھانے لے گیا جو میرے ہوئی میں اور کی کوئی ان کی خرائی میں ان کی فرائش پر نملی فون ایکھی وکھانے لے گیا جو میرے پڑوی اور کولیک خالد وحید ایس ڈی اور کی میں حب نمایت وہی میں اور کی اور کو ان کی شاخر اور افسانہ نگار ہو کر وہ سے اس کی ٹیکنیکن تنصیا ہے مطوم کرتے رہے ہاور میں جران ہوتا رہا کر ایک شاخر اور افسانہ نگار ہو کر وہ شیکل چیزوں جمل کی وہ تھی کے دے شے۔

#### آرام دوستر

51

جن دنوں میں طقد ارباب ذوق اسلام آبا دکا سکرٹری تھا ہم نے اسلام آباد علی جناب احمد غدیم قاتمی کی پیشند و بی سالگر د کا جشن منایا۔ اس میں دیکہ احباب کے علاوہ جھے خاص طور پر مقلم الاسلام اور کشوریا ہیں۔ کا تعاون حاصل تھا۔ طقہ کی تاریخ میں ہے وہ واحد تقریب تھی جس کی صدارت ایک و کا تی وزیر نے کی جوال کے دارج بھی تھے۔ عالباً کشور ناہید کے ذریعے ایک دوسرے دفاتی وزیر نے جن کا تعلق مو ہسر صدے تھا ان کے اعزاز میں ڈنر دیا۔ رات کو جب ہم سب اوگ وزیر موصوف کے ہاں جنج ہوئے تو دوران کشگوانھوں نے پوچھا" قاکی صاحب کیا آپ اپنی دی ہر سال سماتے ہیں؟" اس پر سب اوگ چنے گئے اور بھی کی ک رکن نہیں سائگر و۔

#### 41

الاجود میں جبری جگی کتاب کی تعارفی تقریب کا موقع تھا جس کا انتظام مطا الحق قاکی نے اپنے کا انج میں کیا جوا تھا۔ یہ ہے قالی صاحب کو صدا رہ کو کر الحق ۔ میں ایک روز پہلے قالی صاحب کے فقر مجلس ترتی اوب میں ملا قائے کو حاضہ جوار و و کیش ہے آرہ سے یا شائے کش جارے شے ۔ بھے و کچے کر رک گئے اور فی بیت و عافیت وریا فت کرنے گئے ۔ مما مئے الان میں امجد اسما مہامجد اور مطا الحق قالی دومر ہے ہے الجھے ہوئے سے ۔ فالی میر مغیر جعظم کی جملہ بازی کی دیے پر بیکش کرتے کرتے جب مطا کو کئی تھرے کا بروفت جواب شاہری میں انجہ کی تا کہ وکھائی تیں و ہے دیا قباد اور و افریا و کر دے سے اسمالی میں اور جمائوا اس نے امجد کی میک تا رقی ہے جو کہ ان کے دوکھائی تیں و ہے دیا قباد اور و افریا و کر دے سے اسمالی کئیں و سے دیا قباد اور و افریا و کر دے سے اسمالی کئیں و سے دیا قباد اور و افریا و کر دے سے اسمالی کئیں و سے دیا قباد اور و افریا و کر دے سے اسمالی کھورکھائی تیں و بھی والان کی دیا ہے کہ دیکھائی تیں و سے دیا قباد اور و افریا و کر دے سے اسمالی کھورکھائی تیں و سے دیا قباد اور و افریا و کر دے سے اسمالی کھورکھائی تیں و سے دیا قباد اور و افریا و کر دے سے اسمالی کھورکھائی تیں و سے دیا قباد اور و افریا و کر دے سے اسمالی کھورکھائی تھیں و کھورکھائی کھورکھائی تھیں و کھورکھائی کھورکھائی کھورکھائی کھورکھائی کھورکھائی کھورکھائی کھورکھائی کھورکھائی کھورکھائی کھورکھائے کھورکھائی کھور

تا کی صاحب بکو دیرا قیمی ہیں دیکھتے اور چنے دہے ہیں ایک شفیق پاپ اپ نتریج ہیں کولائے اور شاہی صاحب کی معاصب بکو دیرا قیمی ہیں دیکھتے اور چنے دہے ہیں ایک شفیق پاپ اپ نتر جشر ہائن کر یہ ہیگی شاہ ہیں اور چیے۔ صطاعے کہا۔ "سر چشر ہائن کر یہ ہیگی گئی چر اس کے جشر بان جائے گیا اللہ میں ساتھ ہی اس نے شیر بان کی اور جیک واپس کر دی اور امچر واقعی چر سے شیر بان گئے ۔ جھے ان دوتوں کی ٹوش مستی پر بہت رشک آیا۔

#### سحاكالت

چھو نے قائی مینی مطاالحق قائی ہے روایت ہے کہ وویز ہے قائی صاحب (احمد نیم قائی) کے ساتھ انا رکی بازارش جارہا تھا کہ ایک نہایت حسین چیز وو کھے کرقائی صاحب کے مند سے ہے افتیار اُٹلا" سیمان اللہ" جھوٹے قائی نے تورا کہا" افتا ماللہ"

#### وْيُرْجِهَ مُدّ

غلام رمول طارق ایک ایک متاح کے متاع کر تخت اکمز اورا و کے آدی تنے۔ پنزی میں وہ رشیدا مجد سمیت بہت سے نے لکھنے والوں کے امتا و شے اورا متا وغلام رمول طارق کبلائے شے۔ ایک بارلا ہور گئے و میت بہت سے نے لکھنے والوں کے امتا و شے اورا متا وغلام رمول طارق کبلائے شے۔ ایک بارلا ہور گئے ۔ جناب احمد نے گاکی صاحب کو طنے امارکل والے تنون کے فئر میں پنچے۔ وہاں احباب کی محفل جی ہوئی تھی۔ استاد نے اپنا تعارف کرلا تو قامی صاحب میں طرح چیش آئے اور تشریف رکھنے اور جائے پینے کو کہا مگر وہ تھا شے کھڑے کوڑے کہا کہ تھر ہے۔ میں جنتھ یا جائے پینے جیش آیا۔ میں نے پھنے اور مد پہلے ڈاک سے ایک غزل مجھی گی۔ اس کے ساتھ ڈیز ہو آئے (چہ ہے) کا جوائی تھا فیائی تھا۔ آپ نے فرال شاک کی ندادا کا جواب دیا۔

فرال تو مجھے نہائی یا دے بھی دوبا رواکھ لوں کا گر آپ ہمرا ڈیز ہو آئے کا جوائی تھا فدوا ہی کر دیں۔ می فریب شاھر ہوں اٹنا نتھان پر واشت نہیں کر سکتا ۔ ب قامی صاحب ورحان پن مجلس ان کی نتیس کر دیے ہیں کہ ویشت نہیں کر سکتا ۔ ب قامی صاحب ورحان پن مجلس گراستا و کی ایک ہی رہ ک کسی بیشوں گائیش آپ ہمرا نقصان ہورا کیجے ۔ قامی صاحب بی کر ویشت کی میا دیا گئی اب کیا بت ہو وکل ہے اورا کھے نے بتایا کر گزشتہ تھا رہ بھی فرزل اس لیے شامل ندہو کی کہ ویرے فی تھی اب کیا بت ہو وکل ہے اورا کھے شارے بھی آ رہی ہے۔ جواب میں تافیر کے لیے و وصفر دے فوا و ہیں۔ قامی صاحب کی اس وضاحت ، حسن سلوک و را تھی ارکوت کے سامنے و وزیا دور یا تی ضدیر قائم ندر و تکا ور بھی گئے۔

کمپیوز نے بجالیا

### أيك واقعه

احمدندیم قامی صاحب ابا کرای تشریف لائے ہیں اور ان سے محبت کرنے والوں نے اس شہر کے حوالے ہے۔ اس شہر کے حوالے ہے اس شہر کے حوالے ہے بہت کچھائی یاووں میں بسار کھا ہے۔ جبر سے پاس بھی وہرانے کوئن ستر ، اکہتر کی ایک مہم بنتی ہوئی یا وکھوظ ہے۔

میں نے من افعاد ان سمانی سے لکھتا شروع کیا تھا۔ کرا تی، لا ہور، بنگلورا در آگ آبا د کے معتبر اور محترم اولی جرید سے میر سے لکھے کئے گینوں انتھوں کو کویا پہلے ہی دن سے چھا پنے گئے تھے ۔ تو من ستر سے میں نے کہانیاں بھی کھنی شروع کر دیں ۔

کہانی کی ٹواندگی کی کسی روشن انشست میں ہمائی اطبر نفیس بھر کیا کے جائے والے مریر کو اقول بار چکے تھے اس کا سرکی ہے کہانی اس کے جمدید ہے میں چھالی جائے گی۔

نیزر پٹیری ٹوٹن تعیبی، جوہم نے سنا کہ قامی صاحب آنے والے ہیں اوراطبر نئیس نے یراور پرزرگ اصغر بھائی کے کمرایک نشست کا اہتمام کیا ہے۔

تو مير ب جالاك ميا كب وست ومنعوبكار ذين في بالاي بالا ايك حكم على تياركر كوورى استعال كريان كاكر في ما وركس كواس كي جوابعي ند تكفيروي -

قائی صاحب کے کرا پی آئے تک میں نے دوکھانیاں اور لکونی تھیں۔ تاہم منصوب کے مطابق میں اے کہ سے کہ کرنیں کیا تھا۔ آؤ نشست کی شام آئی۔ میں گیتوں انتہوں کی اپنی بیاض افغائے اور کرتے کی جیب میں اُ سووے کی مربی سمیت دوکھانیوں کے مینواسکر بہت دھرے اصغر بھائی کے مگر جا پہنچا۔ بھی لوگ آئے ہے تھے اُ آئے والے تھے وقائی صاحب کا ورا طہر بھائی کا تظارتھا۔ وہ آئے اطہر بھائی ، قائی صاحب کو بھائی کا تظارتھا۔ وہ آئے اطہر بھائی ، قائی صاحب کو بھائی کا تظارتھا۔ وہ آئے اطہر بھائی ، قائی صاحب کو بھائی کے مگر جاگی ہونے دور اور المحمد وہ کھے ہے تھے۔ قائی صاحب بھی میں اور المحمد کی مدار رہا تھیں کو کر فی حق ۔۔۔۔۔ مو کھلے ہے تھے۔ قائی صاحب بھی سے بھی تو مزد وں وہ شامروں کو وہ کے کہر بہت فوش ہوئے۔ نشست کی صدار رہا تھیں کو کر فی حق

بھائی اطبر کیوں کربیز بان خفرہ انھوں نے نشست کا آغازا پی فوٹ سے کرنا جابا۔ہم جونیز شاھروں نے کہا انسوال بی پیدائش جونا ''آپ ایک جیسے ہیں سنے '' فرض کر شعر خواتی ہوتی ری ۔ایک سے ایک اچھا کلام شنے کو ملا۔ پھر قائی صاحب نے اپنی ناز وتھیں مطاکیں اور سب کو پر مایہ کیا۔اصفر بھائی کے اشار سے وزشر و شے ہوا۔

ميز بانى كى صوفيت كيے ياس نشست كالطف ورمر شارى كا مغر بھائى و وسب يكو بھولى مينے جواقيمى ذرختم بوتے بوتے بوتے كہنا تقا اور جس كے ليے بس نے ان سے داز دارا ندور تواست كى تحى شعر س كے سنا كے اور قاكى صاحب كواسے درميان با كے بحى تمن تھے۔ ڈزئتم ہونے پر قاكى صاحب ہے جائيں گے۔۔۔۔ اب كيا بومكا ہے۔ يس نے مندلكا ليا۔ اب كيا بوسكا ہے۔ جھے اس طرح و كيوكر دوستوں يس سے كى نے منہ ور يكوكها بوگا ور يس نے بول بالى كردى بوگى۔

آخر ڈوٹھ ہونے ہے جب کہ سبادگ یہ ہے کہ ہے کہ طرف آرے تے ما مغر بھائی کو وہ سباد آئیا جو الشماری میں کے الم انٹی پر اپنے معزز مہمال سے کہنا تھا۔ انھوں نے اپنے پرشوقی اندازش کا کی صاحب ہے کہا تھا۔ انھوں نے اپنے پرشوقی اندازش کا کی صاحب ہے کہا کہ معری نشست تمام ہوئی ، کھانا بھی ہوگیا۔۔۔۔اب کائی پی جائے گی چرہم آپ سے افسانہ سنانے کی ورخواست کر ہیں گے۔۔۔۔ کیوں اسوا؟ تحک ہے ا ؟ قاکی صاحب تشریف لاکمی اوران سے افسانہ نہناجائے۔۔۔۔ یہوں اسوا؟ تحک ہے ا ؟ قاکی صاحب تشریف لاکمی اوران سے افسانہ نہناجائے۔۔۔۔ یہوں می بھو سے یہاں بہنچا

دیں۔ میں جیسے تی افغا۔ اپنے جوش میں آخر یا بھلاتے ہوئے میں نے تا نید میں میکھند پھٹے کہنا ترون کر دیا۔ وہ سب بھول آیا جواس موقع پر کہنے کے لیے موٹ رکھا تھا۔

سن بناب والا افعاند مطاہو"۔

قالی صاحب سے کہا ،" زیر دست جویز ہے اشعر دافعاند ولوں آپ کی ملکتیں ہیں، جناب دالا افعاند مطاہد"۔

قالی صاحب سے مسکر اسنے ، کہنے ملکے کی جھی بات ہے۔ ایک افعاند بھی کن بہجے۔ اس سی دفق تھا۔ عمل نے اطرافینیس کومر کوشی میں بید بنا دیا کہ بھائی ایس نے دو کہانیاں اور لکھ ٹی ہیں۔ وہ فوش ہو گئے ، لبک سے قامی صاحب سے کہنے ملکے کہ شہر بیدگا جناب ایسلے مدسے اس کی تا زہ کہائی من بہجے۔

ا قاکن صاحب کے لیے تو بیڈ بھی کہ جس یا بھی اشدا نہ بھی تکھنے لگا ہوں ، ٹوٹس ہو گئے ہسکرا کے ہوئے اسپھان اللہ االمجی باحث سننے کوئی ڈی اسراہیم اللہ ال

میں نے کہا کرمیرے لیے اس سے بڑی سعا دست کیا ہوگی اور میں سنجل کے دوزا نوہو بیٹھا، جب سے دونوں میتواسکریٹ نکال لیے۔

اصفر بھائی ہوئے ، 'اوہوا بھی کیاد وکہائی بھی لائے ہو؟۔۔۔مریم وائی؟' اس وقت تک میں اطبر نفیس کی طرف سے محوم چکا تھا، موض کیا کہ ہی اصغر بھائی الایا ہوں کہنے وہی سنا دول۔۔۔۔ویسے ایک اور کہائی میں لکھ لی ہے ۔۔۔۔ وقتے ہی محتوال ہے Yom Kippur۔

چتاری صاحبان ونوں ارون علی پاکتان کے سفیر تھے، کہائی کاعوان کن کے جسس کے ساتھ بولے انٹوپ !" بیم کیور؟ ۔۔۔ بھی بیسنا و " ۔ قامی صاحب نے قیمل دیا کہ جی بال استرکہ خال ہے دونوں کہانیاں سنیں مے۔

میں آؤ انتظاری میں تھا، یہم کیور گھڑیا سود ہے کی مریم 'سنادی۔ بعد میں اطہر بھائی نے بتایا کر مریم کی کہانی ختم ہوئی تو تاک صاحب آجہ یہ و شخصے میرا کام ہو چکا تھا۔ قاکی صاحب نے جھے دیکھا، ملکے ہے مسکرائے اور کہنے گئے۔ ''یہ دونوں کہانیاں اوھرد بینے ''۔۔۔۔۔یہ فتون کی کہانیاں ہیں''۔

اطبرتنیس نے کہانیاں بھر ہے ہاتھ ہے لے کرفاکی صاحب کو ٹیٹ کردیں۔ اب کوئی سنانیس تھا۔ کئے بی رہی گر کر ہے۔ اب کوئی سنانیس تھا۔ کئے بی بری گزر گئے دیمری بہت کی کہانیاں منون ایس درن ہونے کے بعد قالی صاحب نے کسی کواہم وہوریتے ہوئے سریم کر کر گئے دیمری کہانیاں منون ایس اور جو جھے تا عرکر مہر شادر کھا۔ مداان کی اوکو جھے تا عرکر مہر شادر کھا۔ مداان کی اوکو جھے تا عرکر مہر شادر کھا۔

\*\*\*

### أيك واقعه

قائی صاحب ہے بیرے کوئی ذاتی مراسم بیل تھے۔ چنال چا گلے روزیں اپنے وہنشر جناب طاہر کوما

کوساتھ لے کرا تھ ندیم کائی صاحب کے وفتر میں حاضر ہوا واضحی اپنی دونوں کیا بیل چی کیں اور ان کی

رائے کا طالب ہوا۔ جب قائی صاحب بیری کیابوں کے اوراتی الت پلے کرد کچے رہے تھے تو جھے ان کے
جرے یا یک ٹوفٹلور جرعد کی جملک نظر آئی۔ پھرمرا افعا کر ہوئے۔

"مرفزاز صاحب! آپ آئی انجی مزاحیه ثام ی کرتے ہیں! آپ تون کے لیے کون تیں لکھتے۔ آئد واپنا ٹاز و کلام نے ورجیجے گا۔"

بحركرون تحما كرطابر كورائي طرف ديكعاا ورخر مايا

" کورا صاحب! آپ فوری طور پران کتابول کی تقریب دونمائی کا اجتمام کری ۔ علی اس تقریب عیل مرفر از شاہدی شاعر ی بر مضمون پر حول گا۔ "عمل نے ول عی ول علی الله تعالی کا فتکریدا واکیا کہ اس نے ناجج را کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔

طاہر گورائے اٹبات میں مربلا دیا اور پھرای بنتے ہمارے اس پینشر دوست نے اٹیزان الا ہور میں ایک بخشر لین یا وقار تقریب کا بہتمام کیا جس کی صدارت جناب احد ندیم قامی نے قرمانی ۔ اس تقریب میں بامر نقوی ، زاہد مسعود اور جند دوسرے الل تھم نے اظہار خیال کیا۔ آخر میں مخفل کے صدر جناب احد ندیم قامی نے میری شامری کے بارے میں ایک تفصیل مقالہ چیش کیا ۔ یہ مقالہ میرے لیے زندگی کا سب سے برا اوبی امرا از تھا۔

یں نے تو مجھی سوچا بھی نے تھا کہ قامی صاحب جیسی تنظیم شخصیت بھیری شاعری کوا تنالپتد فریائے گی ابعد ازاں پیشمون جرید و' چارسو' اور میری ٹی کتاب' چے کے' میں شائع ہوا۔

قامی صاحب کی ای توریکوش آن مجی این سید یدی اونی سند مجتنا ہوں۔ ان کی حوصل افزائی فی صل افزائی مند مجتنا ہوں۔ ان کی حوصل افزائی فی میرے نامد را کیکٹی روح کیو لک دی۔ بیان کایدا پان تھا۔ فکائی اوب میں آن میں جس مقام پر کھڑا ہوں واجہرے ہو مشر سید خمیر جعفری کی رہنمائی اور جناب احمد مے قامی کی حوصل افزائی کا نتیج ہے۔

الساوك مدين بن بيدا بوت إن مندا في أران ومت كرار

ار با در کعب و بت خاند کی مالد حیات تاز برم محتق یک وفائے دار آبے بروں بناز برم محتق یک وفائے دار آبے بروں بند بند بند بند

#### ماور نقوى

# لوحٍ دل پرنقش ایک واقعه

می کوفوہار میں افسانہ نگار'' کے عنوان سے تفقی وائٹیدی مقالہ کا مسووہ لے کرجناب احمد ندیم قاکی کی طدمت میں جانبہ بود اورون سے بکھتا ٹرات لکھنے گرزارش کی میرا خیال تھا کہ اگر انھوں نے ہائی اجر ڈیالؤ کم از کم ایک ہفتا ہے رکھیں گے اورا گرافیمیں اپنی و قبع معروفیات سے بکھوافت ملاتوان کے بارے میں دائے تحریفر بائیں گے۔

جب عن ان كرونتم عن مائل بهواتو ووحسي معمول كام عن عمر وف تن بعد معدد ول كرور لل المراق عن المرور والمراق كرور ل

چو تھے ون ندیم صاحب کا خط ملا۔ تاثر است لکھنے کے ساتھ انھوں نے ایک ون کی تا تی پر معذر سد بھی کی ۔ان کی اوپ پر وری احساس فید واری اور ایفائے مہد کا بیادا تعدیل ووں کی ونیا تیں انہٹ آکش بن کر محفوظ ہے ۔

### ير وفيسر سيف الشدخالع

### أيك واقعه

بر معامل معالمے علی پر تم تین ہوا ۔ انھوں نے رہی آوازی گفتگو کرتے ہوئے بری ہار مان تقدید کو جواز افرائی کرتے ہوئے ایک کی اجرائوں کا مظاہرہ کیا جواز افرائی کرتے ہوئے ایک کی اجرائوں کا مظاہرہ کیا کرتے ہے ۔ انھوں نے اپنے ہونوں پر تی سکرا بت کے باوی جب ہلکا کا اپنے کا ان کا کا کا کا کا کہ کہنے والے بہنے کو عالم کا ان کا کہنے کا ان کا کا کا کا کہ کہنے والے بہنے کہنے والے بہنے کا ان کا ان کا کا کا کا کا کا کہ کہنے والے بہنے ہونوں نے بی اور جب اور انہ کی کا گان ہوا ۔ اس ایک اس معاوب تقدر کے کا کا ان کا کہ کہنے کہ اور میں باتھ کے دوست در معداد سے کو دوئی تخفیل کے ان کے بہت والے بہنے کی دوست در معداد سے کو دوئی تخفیل کے بہت والے بہت کے دولت کو دوئی تخفیل کے بہت والے بہت والے بہت کے دولت کے دولت کی دولت کے بہت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کے دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت

با کمیں جانب مطاالحق قامی تشریف فرماتے ) ہیں باردگر مزست افزائی پرمازاں ، دو کھنے تک عیں ان کی معما جبت اور کالمات ہے لطف واند وزیونا رہا۔

صاحبو! تالیب قلب کی بیسموٹی کی گرکتنی بلیغ مثالیں ہیں! اٹی کیفیات کا تمر وتھا کہ جل نے ایک تھم" سنو بابا!" کے زیرعنوان لکسی جو اینک آر" کیم تا ۱۵ اپر بل ۱۹۰۱ میں شائع ہوئی بیر وفیسر ڈاکٹر خالق تنویر داوی ہیں کر قاتی صاحب نے اس تلم کو بے صدمرا بااور دیر تک میری جراً تول کی داود ہے دہے۔

### أيك واقعه

جناب احمدندیم قاتی کی رصلت پرسد مای او بیات کا خصوصی تمار ور تیب و بینے سے متعلق آیکا قطاب اور سے برنا ہوا جھے آن پر طانبہ میں موصول ہوا۔ شکر بیا سب سے پہلے ہماری بیروعا ہے کہ خدادہد عالم مرحوم کو بست الفر دوس میں جگہ مطافر مائے۔ آپ کے قطا کے مند رجات پڑھ کر کیک کو زنسلی ہوئی کے مرحوم کی اور میں بست الفر دوس میں جگہ مطافر مائے۔ آپ کے قط کے مند رجات پڑھ کر کیک کو زنسلی ہوئی کے مرحوم کی اور میں ہم رہا تھ اور ہائے ، جس میں الن کے نن اور شخصیت کے حوالے ہے سے بائی اور منظوم خرات تخصیص بیا جائے گا۔

مجھے احمد ندیم قامی مرحوم سے مختر کا افغاتی صرف ایک با رہوا۔ بیٹین جائے اس ایک ملاقات میں مرحوم کی شخصیت اور فن دوٹوں کا دل آویز مظاہر دبیر ہے دل ودیا نے پرایک اخت احساس کش کر آنیا جو مجھے ٹازیست یا دہمی رہے گا اور بیر ہے لیے باعب فخر بھی ہوگا۔

ہوا ہوں کہ بری اولین منظوم المنیف" ورید ول" کا سووہ جب برسوں کی ریاضت کے احد 1940ء میں تیار بوائو استاد محترم جناب بیرا کرم کے مشورہ سے ملے پایا ک می کتاب کا تعارف احمد فریم قامی سے تکھوایا جائے۔

گے ۔ ای دوروان می جرادل دھک دھک کرتا رہا کر جری زندگی کی بہلی تھنیف کے متعلق جارے ملک کے ۔ پامور ترین شاعر اورادیب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے جو" یا زمر صدی فن اوراسلوب" کے عوال سے۔ " در چیئے دل" کا تعارف بنے جارہے تھے۔

میں نے ویکھا قائی صاحب روائی سے لکھتے جا رہے تئے۔ یکھ ور احد انھوں نے مسکرانے ہوئے مر افعانیا ور بالکھا ہوا کا تذمیری الرف یو حاکر فر مایا۔ " لیجے کرش صاحب!" آپ ایک عدو کرا ہے کے مصنف ہو کئے این انسان کا تفذیر جو بکھ تھا ہوا تھا وہ میں نے اس وقت نیس پر حااور ندیز سے کی ہمت تھی ۔ لیکن قائی صاحب کی مسئول ہو اور ان کے فرکات و سکتات سے جھے تمل ہو رہی تھی کہ سب بکھ تھیک ہوگا۔ یہ ما جب کی مشکرا بہت اور ان کے فرکات و سکتات سے جھے تمل ہو رہی تھی کہ سب بکھ تھیک ہوگا۔ یہ ما جب کی مشکرا بن اور ان کے فرکات و سکتات سے جھے تمل ہو رہی تھی کہ سب بکھ تھیک ہوگا۔ یہ ما جب کی مشکرا بن تھا۔

قائی صاحب نے استے تھیل ٹوٹس پرجیری کیا ہے کا جوتھا رف کھا وہ جرے لیے نا زیست ایک خوش کن یا دگار کے طور پر زند ورہے گا۔ یہ بیصرف ایک یا صب صدافقا روا تھ ہے ٹاں کہ قائی صاحب کی مہر بال شفقت پہمی ولائت ہے۔

> ؟ فريس وَ عا كرالله إلى الآكل صاحب مرحوم أوكروت كروت حيد اليم مطافر مائ \_ آين! من من من من من

### تذريزي

وو تو اک گیرا سمندر تھا کہ جس کی بندیش درد کی اہر بھی ہے شوق کا طوفان بھی ہے ال کے سے یہ سینے ہیں کی رقص کال جن کی ساحل ہے رسائی کا تمبیان بھی ہے اس کی اک ذات میں میں تو ب قرح کے کئی رنگ جن کو پیجاتنا مشکل بھی ہے آسان بھی ہے اس کے زفوں می سے آفاق کے زفوں کی موو وہ جہاں وار بھی ہے ہے سروسامان بھی ہے الحق عب صدافت يه حيكنے والا اک تلم کار نیل اک بر اتبان میں ہے وو تو ہے حس اقوت کا وہ تاریخ تار جس نے آزادی افکار کی تعبیر لکھی جس نے جمہور کے آئیوں کے رہزے پکن کر اس کے مٹی میں فیے خوابوں کی تعبیر لکھی جس نے گرتی ہوئی دیوار کو کاندھا دے کر هير تخريب ين رعناني هير تكعي سرفی چیرهٔ انسال محمر آئی جس سے توکب مڑگال سے سر عرش وہ تحریر لکھی جس کے ہر اتھ ش ہے اور جہاں کا براؤ جس نے جو بات مجی لکھی وہ جہاتگیر لکھی

### بحضور احمد ندميم قاسمي

کے یقین آئے ک وہ مخض مر کیا مبتہ سواد زیست سے کیوکر گزر کیا

یجا لوا وہ جنگ ادب کے مقاد کی اور مرازو رہا وہ جہاں اور میدھر میا

کرنے سے جس کے نام و نسب کو لیے دوام "اجھ غریم کاتی" وہ کام کر عمیا

کے میں آگے سیمی دیرد وران فن اس برم فن سے ایک بڑا دیرد ور کیا

وہ موج موج مست شرامی کے ساتھ ساتھ دریا تھا، بہہ رہا تھا اجا یک اتر محیا

میت کو وقی کر کے تری تھا بہت ادال اس روز خوف لوث کے جب ایٹ گھر گیا شاک شکٹ شکٹ

### احدندتم قاتمي

بجر اور انکبار کا طال ندیم تنا جمک کر ہر اک سے لئے کا قائل ندیم تنا

شاعر بھی تھا ادیب بھی کالم نگار بھی ہر رخ سے ایک جوہر قائل عرجم تھا

خوش علق و خوش مزاج و خوش اطوار و خوش نهاد انبانیت کے حسن میں کال ترجم نما

ونیائے فن عمل اس کا نہ تھا کوئی بھی حریف خود آپ اینا مید مقائل ندیم تھا

اس دور میں جو ملتی جیں لوکوں میں مم تلقر ایک جمعومیات کا طائل ترقیم تما ایک جمعومیات کا طائل ترقیم تما

#### احدنديم قاتمي

ہے زبانوں کی زبان، احمد تریم قامی م زدوں کا ترجمان، احمد غریم قاکی کے ویا لیک تو نے موت کی آواز ہے زندگی کے رازواں، احمد تدیم قامی شاعران حال کو تم دے کے رفعت ہو گیا فیض ہے صد کا جہاں، احمد تدیم قامی تیری یادول میں فسروہ ہے فتون مد بہار اے ادب کے یافیاں، احد تدیم قامی ا تکه می اشور مبکر می سوز نم، لب بر فغال فکر و فن ہے ہم جال، احمد تدیم قامی اک نظالم بوح بروره اک بسالم کارساز اک محبت کا جہال، احمد تریم قاعی أَرْ كُلُّي مِينَ لَكِحِينَ عَارت جوا كيب بهار معتطرب ہے گلتان، احد ندیم قامی ماتی رایوں میں دل کی دھڑکنوں کے ہم قدم ورد بن کر ہے روال، اٹھ کریم قاکی كس سے ايے يل كريں جر مثقت كا كله اب ے نظروں سے نہال احمد ندیم قامی

# سخن كده تر ے طر زیخن كوتر ہے گا

وہ انظ جس سے ادا ہوتری میدائی کا کرب
وہ انظ جو مری جاہت کا ترجمال ہو جائے
جو میری بات بنائے مرا بیاں ہو جائے
وہ انظ مجھ کو کسی بھی کلامت میں مل نہ سکا
جما یہ فنیم دل اس طرح کر کھل نہ سکا

پکارتے ہے، پکاریں کے تھو کو کر کے ندیم!

کبی دیال ہے او اہم اسٹی تھا

یہ آگو نور سحر سے مگر دیس کتی

نگاہ سے تری صورت آتر نہیں کتی

دے گا دل میں او جیسے نظر میں رہتا تھا

ر کے رفیق دعادی کی ڈالیاں لے کر اہمد خلوص دفادی کا عہد کرتے ہیں کھرتے ہیں کھرتے ہیں کھرتے ہیں دو شی بھرتے ہیں دو اشک، جن پر جواہر نثار ہوتے ہیں محتوں کے سمندر شار ہوتے ہیں محتوں کے سمندر شار ہوتے ہیں محتوں کے سمندر شار ہوتے ہیں

مرا یہ بچر بیاں، کم زبانیاں، قائم ترے خلوص، تری مہربانیوں کو دوام عقبیرتوں کے یہ قلزم بیں تیرے مام تمام منتخن کوہ جرے طرز تخس کو ترے گا نبال تخس کو تخن باکین کو ترے گا"

# احمد نديم قاسمي کی و فات پر کھی گئی ظم

كبال به حوصله محديث كأس كامر شريكمون كرجس كالماتحدر بهتا تعاجيشة بعل بستي ير ده ح كاند دري كاريخ في القات سمندر می اُر کرخود سندر ہو گیا ہے اب أعي في أجالاتها أع كيون موت ماريك وه الين الفظ كالرمت بس يارد إكل محى زيره تعا و دائے افظ کی حرمت میں یا رہ اب بھی زیروب كبال كاحوسله في بين كرأس كام يرتكهون وہ جس نے کہکٹال کی روشن سے ذیر گی کے خواب لکھے تھے وہ جس نے معلم جب نوب بشر کے باب لکھے تھے وواية وليس كي منى كاعاش قعا شمراونت او رادبت کی علامت تھا ووونيا بجر ك مظلومول كحل من اكسمدائ ورور كمتاتها ممی جارکسی طالم کے آگے وہ مجھی جھکے نیس بایا يزيدول كمقابل أسووشير برائيان ركتماتها دوالي نعت كفتاتها جے بڑھ کردے کوئمن سے آس کی تقیدت کا پیدمعلوم ہوتا ہے د وجس نے ہرنئس کو پیار کی مہکار بخشی تھی

# عهدساز شخصيت

تو کیایی تی ہے

کو و دزماندگر رآبیا ہے

و درجرہ ہم ہے چوڑ آبیا ہے

ہم ہے پہلے کران گنت لوگ

گر جی کہے یقین کر اوں

گر جی کہے یقین کر اوں

گر جی کہ درجوں کا اک بہاؤ ہے

نیس کی دسموں کو

نیس کی دسموں کو

سیراب کرتے کرتے

سیراب کرتے کرتے

کی ہمند دیس جا اُمری ہا

#### محرة صف مرزا

# يهال سے اڑکے میں جب ساں پہ جاؤں گا

ជាជាជាជា

#### سيدضيا العرين لعيم

# امرجُملے

مناعت كيجي آب إني التخليق ازرا ونوازش فتون ال کومبت سے دین ساکرام سے شائع كرے گاہ مهجمله ويرحيات افروز جمله اوب کی را ویس ارزید وقد مول سے روال كقفاويول كى احت جي محملا ادرثبدسانيا تمياقعا نىن موصول بوگى آپ كى كانىق جب تك فتون الرخي اشاعت 18 Z. L. W ية جمله جائے كتف مربد ذا تو لكھنے دالوں كو خود آگائی کی مرشاری ہے مالامال کر کے نيااك داسته دكملا كما تعا يدج بيك يرا جس كوازرا ومحبت آپ پينيادية بين ميري واري تك

سير يمي آن آپ کو جرگز ندون گا کرمشمون آپ نے اپنا خریس پہنچایا، چھپنے کوا بھی تک ، ، سیر جملے، بیار سے معمور جملے فروزاں کر کے تھے کتے سینوں جس ویا تھی کاری کا ۔۔۔۔ میر جملے ہو چنے والا میر جملے ہو چنے والا اُمر ہے اُمر ہے

ជាជាជាជាជា

# آه میرے عمکسار

عضري پنجرے بل ساك بند شول كے كر بل سے زندگی کا ہر بہندہ موت کے محور میں ہے نندگی ہو کر رہا کرتی ہے مرکز ہے فرام زندگی مجبور کتنی ذات کے میکر میں ہے میر ی نظروں سے کوئی دیکھے قطام کا تاہ مرنے جینے کا بھیا تک تھیاں ہر منظر میں ہے سانی اس کی میدائی کا کروں کیے رقم اک بجوم ورو و تم میرے دل معتظر میں ہے رات ون رکیا رہا ہے اس کا حسن الفات ال کی یادول کا سمندر میری پھم تر میں ہے وْمُورِدُ تِي كِيرِ تِي إِن كُو ابِ خَيَانِ ادِب ول ش ال کی آرزو ہے اور سودا سر ش ہے اب کوئی ساتا تیس احد غریم قامی وو سحر يدم محن على ب نداية محر عل ب

تبذيب هم ول كا نمايده كيا كيا الدار بت محين معيار ركر مح رفعت سب اُس کے ساتھ زیس ہوگئ مظمت کے زیمال ہے جو بینارہ کر گئے ودباد شہ یں آس نے جھکایا نہ سر مجھی مجدے جی اوگ جب سے دریاد اگر گئے وَنِهِ ہے ایک شخص اُتھا، پھر بھی ہوں لگا جتے ہی ہے درخت فر دار، رک کے اک تاتی کے جانے سے محسوں ہوں موا قعر بین کے سب در و دیوار مجر سے عب سفر بهم اب بھی اٹمی باٹیوں میں ہیں یا کول کا بھے ناؤ کے بھار اگر گے! بے ملا اُس کے جاتے ہے ہوگئے کم صحب چمن کے سارے تی انتجار کر گئے **ተተ** 

#### ڈاکٹرشاہین مفتی

## نديم صاحب كے ليے

سب كا غديم سب كا وه تم خوار اند تيا اق میں کے اور کیریار اٹھ کیا جب ہے وہ اپنا کافلہ سالار اٹھ کیا سمجو ک سرے سالتہ دیجار اٹھ گیا سود و زبال کے کھیل سے رقبت نہ تھی جے کیها وه اک تؤگر و زردار انه کیا وہ ہے نیاز اہل جھا، صاحب الا محفل سے لے کر وولع پیدار اٹھ کیا جس کی وقا پر ایل محیت کو ماز ہے وه شاكر و عليم وه خوددار الله عمل جس کا کلام عظمت اتبال کا ہے کلام وه خالق ازل کا کنبگار اٹھ کیا يائے سخن کا وہ گلِ معنی پھر آيک ون واکن علی لے کر رویق گزار اٹھ کیا ول ہے طال فرقت کیا کا پوچھ ہے **ለ**ለ ለ ለ

### بياد احمد نديم قاتمي

شعر و ادب کی آن تما جود وه چلا گیا اردو کا پاسبان تما جود وه چاا گیا

علم و ہنر جی اس نے بنے تجربے کے اہل زباں کی جان تھا جو، وہ چاا گیا

بائے سخن جم آئ بھی خوشیو ای کی ہے پیولوں کا گلتان تھا جو وہ چلا کیا

اس نے کسی بھی موڑ پر بارا نہ حوصلہ بہت کا آمان تھا جو، وہ چلا کیا

ہر آن می نگر نھا اس قوم کے لیے ملت کا پاسپان نھا جو، وہ چلا حمیا

ڈویا ہوا ہے افکب روال پی مرا تھم ہر دل یہ محکران تھا جو، وہ چلا حمیا

وحرتی کو میری اس په بزا فخر نفا تشکیم میرے وطن کی شان نفا جو، وہ چلا عمل شان نفا جو، وہ چلا عمل رہو سدا مر محفل، بعد کمال جیو خدا کرے ک ابھی تم ہزار سال جیو

نہ آ سکو کے مد و سال کے شار ہی تم سو کم ہے یہ بھی اگر تم ہزار سال جیو

ادب کی اوٹ سے خورشید بن کے روز انجرو غروب جس کا نہ بو ایبا لازوال جیو

یں ہی سربر مبا ہی، فکلیت گل ہی تکسو لبو کی کے جی طا کر نخن کی تال جیو

تمحارا رنگ علی آئدہ موہموں پر رہے بہت واوں علی ہو اور بہت وصال جیو

مثال شینم و گل دوستوں کے دل میں رہو ک وشنوں کے لیے بن کے اک سوال جیو ک وشنوں کے لیے بن کے اک سوال جیو

#### احد حسين مجابد

#### بایا کے نام (احمدیم قامی کے لیے)

E/1.500 تؤنے انھیں اپنے ہاتھوں سے ایسے ڈا ٹنا کرو واپنے ی کشق میں بشاہو گئے والمنسي بولن كاقريدندآ ناتحا اونے اضمیں ہے شعری دسائل ہے خبرات دی جن کے لفتھوں میں تيرى دعاؤل عاليراني ويش ايك وان حرف وشنام لے كرز سرما ہے آ گئے و نے اُن کاہراک دارول پرسہا النوول كويس چشم كرك جُرُ كُنَّ بِهِ فِي آكَ كُونُو فَيْ تَصْدُا كِيا وركز ركرتے والے فی الوقت جاتا تيرا نكارجس في كيا أس كيفتلول مصنا ثيرجاتي ربي تير" نكارجس نے كيا جيتے تي مر آميا

#### امتياز الحق امتياز

## كاغذ فلك يناديا

تصویر تو و دایک تحی
موجوداً می جی جابجا
کین بہت سے شیذ سے
ہر فتش ہولتا ہوا
ہر ارکھولتا ہوا
ہرافظ کو اجال کر
ہرافظ کو اجال کر
اس میں متارے انک کر
اس کے خلاف جر ہم
اس کے خلاف عر ہم
اس کے خلاف عرب ہم اس کے خلاف کے کہا گور ہم
اس کے خلاف کے کہا گور ہم
اس کے خلاف کے کہا گور ہم
اس کے خلاف کے کہا گور ہم
اس کے خلاف کے کہا گور ہم
اس کے خلاف کے کہا گور ہم
اس کے خلاف کے کہا گور ہم
اس کے خلاف کے کہا گور ہم
اس کے خلاف کے کہا گور ہم کا کھور ہم کے کھور ہم کا کھور ہم کا کھور ہم کے کھور ہ

ተተተተ

#### سلطان کھاروی

### نذرقاتمي

ووشاعري شيهام ذر تديركام إبجي تتحىظم جس كائست بُو كبانيان زين كي وه قائمی کهایاں ای بب سے آج ہی ہیں اوب بيل فكم رانيال وه کالموں کی آبرو ووشاعرون کی آرزو 1960 وطهريال زماندأس كى داستال مجمى تفلانهائے گا سدادهاد آنے گا وهاخروهائز ووشاعري شيام ذر

ያ ተ ተ ተ ተ ተ ተ

#### تا بش كما ل

# خوش نظر

اسے فاک بھی گھرینانے کی دھن تھی زیمی آر ن ہاقرن سے اس کی مقروش تھی آدمی کا چلی اس کا فن، یار کے لیج کشد د کی جھن اس کا اصل تخن اس کا دل پھول کی تکانوں بھی دھڑ کتا پر نداس کی آداز پہچہاتے عربی ایک پر گھریو ہے اکسینی تر ہے اس کے لیج کی ادمی اور ہے ہیں ہواجب بھی گھرگھوائے ہواجب بھی گھرگھائے ہواجب بھی گھر کھائے ہواجہ بھی فوش نظر دیکھتا ہے میں سے فلک تک ہنر کا جا دور ہے گا خوجہ جھر جھر جھر جھر کا جا دور ہے گا

#### را ناسعيد دوثى

سمٹدر (اتھادیم قامی کے لیے )

> و داک سمندر جوانکساری بی خودکودریا کها کیاتھا،

جوجیلوں، چشموں سے بھی بہت بی محدوں اور شفقتوں سے ملا کیا تھا، گزر ترکیا ہے داوں کے ڈوائنگے سمندروں میں افر کمیا ہے۔

دوایک مبتاب، آسانوں کی سعقوں میں زمیں کے ذریحہ ''فنون'' کی قدرتوں سے اختر بنار ہاتھا جوا یک مدت سے آنووں کو بنسار ہاتھا ، فضائے تم فوں کو قبہ تبدیل چشموں کو در جمیل چشموں کو نیل آئے موں کو سوگواری کے آئیو وک سے بھرے ہمندر بنا گیا ہے کر میرے چیسے کی ہزا ہوں ، جو شے جمی دست اس کے تحرفتون کے ساحلوں سے کوہر چنا کیے تھے ، اب اپنی آئے موں سے سیموتی بہارہے ہیں بہارہے ہیں

> سیار پارہ---جو کی آمید رواں ہے آڈکر ای سمندر کی آخز بہت کو جمارے خطے میں آرہا ہے ----اگر میں اس سے گلے لوں گا مریدو آ بے چھک پڑیں گے مریدو آ بے چھک پڑیں گے

# ماتم كرتى نظم

مجھاس بین کرتی شام کی دالیتر پردک کر تہاری موت کاس ملنے کوظم کرنا ہے كجس في الفظ ك تحريم كرسب باسبانون كو محبت داستانوں كو، كمانى كو، فسانوں كو، زمينون اورز مانون كو مس بيهمت دريا كے ممی بیانت محرا کے 19 لے کردیا ہے مرى المحول يد سكتدب مرے برخواب کیٹریان مینتی ہے مرى آدازش لرزش فملال سيمى السوكيي الدرك كماني عن بس اكتيرى جدائى ين وكھول كى جيتا رول كالمرح كرد بي عاريقائي! تم جائر موادر با داول ك اوث شي جيب كريل ايدمزيرول سے والاول سے بسايك في جمية توسكة بو مرتم مرتبل كت \_\_\_\_مرتم مرتبل كت !! **ተ**ተተተ

#### شنراوبيك

### نذراحمه نديم قاتمي

تَلُ عَهِد كُو اجِالا بِ

 رَا عَهِد كُو اجِالا بِ

 رَا حَوَالَد بِ

 الْأِلِ شُعْرِ وَ نَحْن بِي مَانِح بِيل

 كام سب ہے رَا رَالا بِ

 جو چلا اس پ پا میل مزل

 تو نے وہ راستا نگالا بِ

 بر طرف تیر پول پالا بِ

 بر طرف تیر پول پالا بِ

 ئو نے اسلوب جو نگالا بِ

 ئو نے اسلوب جو نگالا بِ

 ئو نے اسلوب جو نگالا بِ

 ئو ئے نے اسلوب جو نگالا بِ

#### على ياسر

# روشْ ستاره

سالها سال تک جگمگا تا دیا شفها تا ره ایک دوشن متا ره جورخصت جوه تیرگ چهاگن اورگر بید کنال کاروان ادب این شر دی پ اک وب پر دراورمس شعر دفن کی عدائی پ آئسو بها تا ریا دگرگا تا ریا

### بيا داحمه نديم قاتمي

قردہ ہیں سمجی تیرے عقیدت مند گاؤں میں محبت کے مسافر بیٹھے تنے تیری جماؤں میں

جناب قاکی وائ جدائی دے گئے ہم کو خن ور آب دیوہ ہیں اوای ہے فضاؤں ہی

کباں جائیں تھے یہ صدق ول سے جائے والے جری مقولیت جیم ری ہے سہ افتاؤں میں

ابھی بھی عالم شعر و خن میں اضغرابی ہے بیٹ یاد رکھے ہیں تھے اپنی دعاؤں میں

یہ خوریوہ تھیں ہے کہن نہ ال کے لین مجے شامل کیا ہم نے ایٹ آشاؤں میں

ترے اشعار کیجے جی ترے معمون کیتے جی ترے افسانے بھی ہے گئے جی ول تراؤں میں شاہلے شاہلے

#### رياض تديم نيازي

# احرندنيم قاتمي كي نذر

دکھ ہے کچھ اتنا زیادہ نہیں کھا جاتا ہم سے ہرگز ایرا توجہ تیک کھا جاتا ہم کہاں اور کہاں اس کے سخن کا اوراک أس کے شعروں کا خلاصہ نیس لکھا جاتا اُن کی تھلید تو کرتے ہیں بہر طور، محر جيها وه لكفت تح ويها نيس لكما جانا تیری قامت کو بیال کیے کروں میں "بابا" تيرا لفتول من سرايا نبيس لكما جاتا أس كي فطرت عن مجت كا تما عضر شال أس كى القت كا فيانه نيس لكما جاتا أس كى قامت كو رقم نوك تلم كيا كرتي حرف ہے اُس کا مرابا فیس اکھا جاتا جیے ول جابتا ہے تیری وفائی لکمنا کی تو سے بات ہے ویبا تھی اکسا جاتا تیری یادیں ہیں کسی بحر معانی کی طرح تیری یادول کا خلاصہ نیس لکما جاتا یں چر جائمی کے اک روز ترقیم، این ترقیم اب تو الكين على چره نبيل لكما جانا \*\*\*

#### سيده تو قير ثقوى

### آه....احرنديم قاسمي

تدمیم ارش و ساجی ہے ندوہ اب دیار وطن جی ہے وہ نقاستوں کا ایمن تھا وہ فضائے زمزمہ زن جی ہے

یجی حکم رب جلیل تفاء ک وہ جاہتوں کا کفیل تفا وہ جو تاب نارخلیل تفاء وہ بچوم شعلہ تکن جس ہے

وہ جو روئے گل کا تکھار تھا، جو نئس نئس میں مبار تھا دئی عندلیب میں جا گزیں، وہ سرد دِ سرد وسمن میں ہے

یمی زندگی ہے فنا نہیں، مرے لب پیہ کوئی گلہ نہیں وہ خلوم شعر میں خیمہ زن، وہ ہماری برم بخن میں ہے

ند متیم ارش و ساخی ہے تدوہ اب دیار وطن میں ہے وہ نفاستوں کا ایمن تھا وہ فضائے زمزمہ زن میں ہے شاخت نفاشتوں کا ایمن تھا وہ فضائے زمزمہ زن میں ہے

#### انتل جوبان

# بيخوابقكم

#### محرجنيدا كرم

### قاسمى صاحب اور پنجا بي زبان واوب

ندی مما حب نے جوانی با کے جہائی کے ساتھ اپنی ما قاتوں کے حوالے سے مضمون لکنے کا وعد وافر ملیا اور بدر ایو تا یا گئی تون ما محل کرنے کی اجازت ہی موت مُن قات کا شرف ما محل کرنے کی اجازت ہی مرصت فریا دی ۔ حقیقت تو ہے کہ ہیں والے گئی تا اور در ایو تا یا گئی تو ہے کہ ہیں والے گئی کا زمانہ وہ حیات تا اس می موجود ہی موجود

جن ونوں الل الل بي كا متحان إلى كر كے كوجرانوا لائىلى كجبرى على وكالت كى بريكش كا آغاز كرنے

کے لیے پرتول دہاتھا اور ساتھ ہی ساتھ اور کی شخل کائی بنجاب ہی قورتی کے شعبہ و بنجائی شرائم منجائی کرنے کی خاخر وا خلیا تھی لے رکھا تھا۔ اِنّی ایام شرائے بخوب اسا تھ اکرام پر وفیسر ڈاکٹر تھے اسلم رانا اور مجد و تعت حضرت حلیظ تا تب کی حصل افز انی اور سمائی ہے بنجائی زبان کے سریہ آور وہ تا اور محتی افتان اویب اور سیوک بابات بنجائی والا اور آن کے بنجائی ڈاکٹر تھے بھی تھی اور تعوال بابات بنجائی اور تعلق اور تا اور تعوال افز ان کے برع کے دوسائی سر شداور ساتھ ہی ہیں، اُن کی یا ویس الا روح کیا۔ اس اوئی طرح ڈائی اور آن کے برع اور محل و برا دوست اور بابر قانون وان یا پر جادو ڈار بھر سے شانہ بہتا نہ جو اور تھی کی ترجیب نور کا بھی ان کی اور ڈائیس سے کی اشان کے ذیر اجتمام جواد نی سے سے کہا گیا کہ بابا نے بنجائی کے ہم عمر شعراء بھی سے کہا گیا کہ بابا نے بنجائی کے ہم عمر شعراء اور اس محل میں بہلا کام سے سے کہا گیا کہ بابا نے بنجائی کے ہم عمر شعراء اور اس محل میں اور دوسرے تمام شعبہ بائے زندگی کی گائی ذکر شخصیات سے اور آئروٹن کے موضوعات پر مضائین تکھوائے جا کیں۔ ای سلسلے میں بابا کہ شعبہ جات کی تیک شخصیات بھی اور دوس سے دو و دواور بند رہد کھا تمان تکھوائے جا کیں۔ ای سلسلے میں مقام شعبہ جات کی تیک شخصیات کی تھا کہ دلا کا جا ہے باد کو اس سے ذور دواور بند رہد کھا تمان تا توں کا آغاز کہا گیا ۔ اس سلسلے میں مقام شعبہ جات کی تیک گائی ۔ اس سلسلے میں مناس سے خاب کو باب کا جو اس میں تاکی کھا تھا تھی ہوں تکھا تھا تھی ہوں تکھا تھا تھی ہوں تکھا

" جنیدمیاں صاحب! سلام مسنون ۔ وَاکْرَفْقِ بَحَرُفْقِ بَکِ بَارے عَلَى مضمون لَکھنکا وعروفیس نے بقینا کیا تھا گراس دوران عن الاش بسیار کے باوجود جھے اپنی لائبر بری عی اُن کی کوئی تصنیف کی وران کی کوئی ۔ چنال چسوچا کہ اُن کی شخصیت کے بارے عمل اُن کی کوئی تصنیف کے بارے عمل اُن کی اُن کی شخصیت کے بارے عمل اُن کی اُن کی شخصیت کے بارے عمل اُن کی اُن کی اُن کی اُن کی مضمل مضمون کا دعم و دوانی کا اظہار کردوں اور ووانی ها ماللہ شرور کردوں گا مضمل مضمون کا دعم و دوانی میں کر سکول گا میکول کے اس کے لیے بہت وقت درکار ہے اور برد ها ہے اُنہ میں وقت درکار ہے اور برد ها ہے اُنہ مالیہ علی وقت درکار ہے اور برد ها ہے اُنہ میں وقت درکار ہے اور بی ان ہو ہا تا ہے اُنہ ہوگا ہے۔

"برم فقي باكتان" كى أدمر توبنيا وقور كاوى كى اوركام كا آغاز بحى كرديا كيا تكرفت وكها بالمستاكي المرتفظ وكها بالمستاكي المتان " كى أدمر توبنيا وقور كاوى كى ابتدا شده وتا الم يسخى برم كوجاد في المي المستديد مالى المتحالات كاسما منا كرما بالمستديد المستوره ويا بي حكم ووستول في كومت ونجاب سي سالان الراحث طلب كرف كامتوره ويا برجب وفتر كى كارروائى كا آغاز كياتو مجلس قى ماوب كے وقتر عمل حالت كى بوئى اورقا كى ساحب سے بحى وكركيا۔ قاكى ساحب الم وقول مجلس قرق ماوب كو المقال على الماحد على الماحد ورثق كا كل ساحب كى المراح المحدوث كا كل ساحب كا كام كرد شي الماحد كا كام كرد شي الماحد ورثق كى ساحب كا كام كرد شي المن كودرثن

کے لیے جان کی جواکر تی تھی میری تفتگوا وریزم نقیے کے مانی مشکلات کا احوال ٹس کرائھوں نے پہلی فرست میں بیکرٹری پھی اطلاعات وفتا انت حکومت ہنجا ہے ، کوا بیک شاء ارسال کیا اور اُس کی کا پی جیسے بجبوا دی۔ شاہ کا مضمون اِس طرح تھا۔

مجلس ترق اوب اكلب دود الاجور دوري المكن 1991

جناب كرزي صاحب طانهات ولكافت فكومت ونجاب، لابور

محترم ڈاکٹر نقی جی نقی بنجائی زبان ، اوب ، شامری اور محافت کا ایک بر ااور محترم مام بیل بنخیل الل بنجاب نے "ابائے بنجائی" کا معتبر اور کھرم مقام ومرج عطا کر رکھا ہے۔ اُن کے مشتدین نے اُن کی ہاویس "زیزم فقیر اُن کے بالا کا معتبر اور کھرم مقام ومرج عطا کر دکھا ہے۔ اُن کے مشتد وقعا نیف فیر مطبور بین وائد کی متعد وقعا نیف فیر مطبور بین وائد کی ہے کہ اس اوارے کے ذرائع با لکل محد ووجی ہے دار کہ جنل فیر مطبور مسووات مطبور بین وائد کر میں جا میں بھے بھل مورٹ اور فقاد کی تھے۔ چناں چان کے جنل فیر مطبور مسووات کو کہ کا فیر مورث اور فقاد کی تھے۔ چناں چان کے جنل فیر مطبور مساوات کو کا فیر مورث مورث اور فقاد کی تھے۔ چناں جا اُس کے جنل فیر مطبور مساوات کو کا فیر مورث کی معتبر اور ک ہے۔ اگر آپ کا فیر مورث کو مت بنجا ہی فران کے اس نہا ہے۔ اور بنجا فی گوری بیٹ کر اندام تقرر رہو جائے تو مرحوم کی وہ اتمام تو رہے ہوگئی گاری بیٹ تر بھان جیں۔

منجانی زبان کے علوق کا تحفظ حکومت منجاب کافرش ہے۔ اس لیے میں حکومت ہے ہر زور مطالبہ کتا موں کہ وہ این مفتی<sup>د او</sup> کی سالانڈ کرانٹ مقرر کر کیا بتامبارک فرض بے را کرے۔

> احمد ندیم قائلی ماهم مجلس قرقی ادب، لا بور مدر سرمانگ افتون "، لا بور

قائی صاحب کے اس خطے یو ی حوصل افزائی ہوئی۔ کرپاکٹائی کچرکو جائے ہوئے اس مون کا شکار ہو گیا کہ اطلاعات کے سکر بڑی کو صلے کے لیے حوالہ کے بنایا جائے ۔ جھے پر بٹال و کچ کر میر ب بڑے ہی ہزیز دوست ٹواہد ٹورشیدا ٹورجوان وٹول صوبائی وزیر شافت کے پرانج یہ سے بکر بڑی تھے پر چھنے گئے کیا باتھ اے بہت بڑپ بڑپ کیوں ہو ؟ نیس نے ساری کہائی کر شنائی ۔ وہ چھے ساتھ نے کر محکر اطلاعات کیا باتھ اے کہ بہت کے ایک سے وقاعت کے ایڈ بھی ساتھ نے کر محکر اطلاعات ما جہد کے ایڈ بھی ساتھ دیے کر محکر اطلاعات ما جہد کے ایڈ بھی ساتھ دیے کر محکور اطلاعات کے ایڈ بھی ایک بھی کر اے کئے ۔ منصور ما جہد کے ساتھ دیا گئے ۔ میر اتھا دف کر والا اور ٹود ہے گئے ۔ منصور ما جب کے ساتھ کے ایک کھی مران المر

نے ۔اُن کی محبت اُس دِن ہے آن تک محرے برکام میں میری رہنمائی کرتی رہی ہے۔ وہ کام جونیس اکیلا لے کرچا تھا وہ اب قافے کی صورت بنرآچا اجار ہاتھا۔

"آنای بنجانی دانا و و آاروسلیا ما بهدر مالدا پیشا تعدالی تعیدا دیانا ل بنجانی در است کران سے اور ایسانا ل بنجانی در است کران سے اور وی توش تعیدی به وو سے کی میس تها تول ایسنا ل سوبتا پر چر شرب سے شائع کرن اُسے مہارک با و دیورا بال میتا تول نی است کی اُن کل جاراک میس کی اُن کل جاراک میس کرد مین معافی جا به تدا بال سینیس معافی جا به تدا بال سینیس ایس ترخیل معافی جا به تدا بال سینیس ایس ترخیل میس کر منال گا میس سائی و عاکر و سے درو می تول نال ای ایس میس "بنجانی النی جون نال ای

نديم صاحب نے زندگی بحر أردوی على الکھا۔ بابائے وجانی نے ایس وجاندوں سے جو وجانی بوتے بوتے ہمی وجانی بیش لکھتے تھے ، وجانی لکھوانے کا ندوسرف روان شروع کیا ٹی کر تھیم الاست ڈا کٹر علام تھ اقبال سمیت بعض دوسرے ہم عمر اور مشہو رزمان تھم کاروں کے پنجائی لکھنے کی جانب ماکل ندہونے پر گلے علاوے بھی رقم کے ۔ میں نے جب بابائے بنجائی کے ماہوار البنجائی الاہور کی اوارت کا تھم وان سنجالئے کا اعزاز حاصل کیا تو اُن کی تعدید بھی رقم کے ۔ میں کرتے ہوئے اپنجائی اور تے ہم صریب کھاریوں ، جو پنجائی ہوتے ہوئے ہنجائی انہ اُن کی تعدید بھی ٹورجی حاضر ہوتا رہا اور بدر بو تھا بھی گذار شاہت بھواتا رہا کہ وہ البنجائی اللہ میں تھی ہوتا رہا اور بدر بو تھا بھی گذار شاہت بھواتا رہا کہ وہ البنجائی اللہ میں تعدید بھی تھائی ہیں تھیں۔ ہمارے ہم صروں میں احمد ندیج تامی واکن وزیر آتا اشفاق احمد بانو تھے تافی اور اُن کی موروں میں احمد ندیج تامی واکن ورا کے اور معتبر تھم کاروں سے انہ جائی استہائی اور میں اور انہوں سے انہ جائی اور ام اور معتبر تھم کاروں سے انہ جائی اور ام اور معتبر تھم کاروں سے انہ جائی اور ام اور معتبر تھم کاروں سے انہ جائی ہوں ہے کہ موروں میں اور انہوں سے انہ جائی اور ام اور معتبر تھم کاروں سے انہ جائی اور ام اور معتبر تھم کاروں سے انہ جائی اور ام میں احمد میان جسے قافی اور ام اور معتبر تھم کاروں سے انہ جائی ہور اسلام انہوں میا دیان جسے قافی اور ام اور معتبر تھم کاروں سے انہ جائی ہور اسلام انہوں میا دیان جسے قافی اور ام اور معتبر تھم کاروں سے انہ جائی ہور ان میں احمد میاں جسے تافی اور ام اور معتبر تھم کاروں سے انہ جائی ہور اسلام انہوں میں احمد کیاں جسے تافی اور ام اور معتبر تھم کاروں سے انہوں ہور کیا تھم کیا ہور ان اور انہ اور انہ اور انہوں اسام انہوں میا دیاں جسے تافی اور انہوں کیا ہور ان اور انہوں کیا کہ دور ان میاں اور انہوں کیا کہ دور ان میاں کیا کیا کہ دور ان میں انہوں کیا کہ دور ان میں کیا کیا کہ دور ان میاں کیا کہ دور ان میں کیا کہ دور ان میاں کیا کہ دور ان کیا کہ دور ان میاں کیا کہ دور ان کیا کہ دور ان کیا کیا کہ دور ان کیا کہ دور کیا کہ دور ان کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کہ دو

خدیم صاحب بہ بخالی تھوں نے کا خیال جب ذہن میں آیا جب نیس نے اپنی تحیق کے دوران میں ماہوں از جہائی الا ہور کے یہا نے شخالی اور کے یہا نے جہائی اور کر رہے تھے) ماہوں از جہائی ارسالے کی ایئے یہ بخالی الا ہور کے یہا نے شخالی اللہ یہ بخالی اللہ یہ بھی تحریک اللہ اللہ اللہ یہ بھی تحریک اللہ اللہ یہ اللہ یہ بھی تحریک اللہ اللہ یہ بھی تحریک اللہ یہ بھی تحریک اللہ اللہ یہ بھی تحریک اللہ یہ بھی ت

قیام پاکتان کے بعد جب باب خیابی نے بینجابی زبان وادب کے فروٹ کی ترکی چلائی اور تہر ادا ہو اور کے فروٹ کی ترکی چلائی اور تہر ادا ہوا ہ میں باہوار " بینجابی " لاہورے جاری کیا تو بینجابی لکھنے والے آس اولین تھی قائے میں احد تدہم قائی صاحب کانام بھی شافی ہا ہے کہ مطالعہ کے لیے یہاں صاحب کانام بھی شافی ہا ہوں نہا ہوں مینجابی شام می قارشین اوب کے مطالعہ کے لیے یہاں جی کی محاومت حاصل کر رہا ہوں ۔ ابتار بینجابی لاہور مسالا نہر میشار ہوا گست ا ۱۹۵ می کے فیمر سمیر بینوان " جا دو وہر نے " بینشام کی شائع ہوئی ہے۔

رِ بت دی چو ٹی تے چڑھ کے نیس راہ بجا ان دی تکان جنگلال کے دریاوال وچوں تکھ جال خول نہ تھکال ججو چوال، جگر ذکھاوال، تہدیال ریال پوکال سر نیج کے جدمن ول و یکھال والگ الکاریال کھکھال

-----

کی وُسماں دیاں جنجاں چر سیاں ایب کس دی وُول اُنقی چار طرف کرلات شنع ہے سمے یُسمَل توں پُلیُل مُلعی ول دیاں گااں کوئی تہ سجھے اس جنب دی چال اپنگھی سونے دیاں پسندیاں دی چھی اک تعکمی، وُسمی

\_\_\_\_\_

تجدیاں وجدیاں باشاں پر حیاں اکن کن لئیاں قسیال و سیال و اللہ میاں برائوں کے جو سادی تحرال جسیال مینوں کر اللہ جسیال مینوں وی لکو شیخ ہے اگھوں ، جو تویاں تویاں پر سیال مینوں وی لکو شیخ ہے ۔ آئے ، اک رکوں ، سے سیال

\_\_\_\_\_

عُم دے کالے طوفان آھے کے من دا دیا بُجما پربت وکھے شیلے چھائے بر گمر دا راہ تد نجما میں کیہ جامال کرم شماڈا، کم کم دین وڈٹن زجما قدم قدم نے تظریل آویل پر تیر چلاویل گجما

اس خرت ما جوار" عِنْها بِي " لا بحوره شارعه ما رين ابر بل ١٩٥٧ . مي سند نبير علام بعنوان" عبيل أجيال

ينكمان إئيال "يقم شائع بولى ب-

ئی نیں آجیاں پیکساں پائیاں ٹی نیں آجیاں پیکساں پائیاں

نے کارے کے کیا نُن بوايال ني سُين أجِياب يتكلمان إياب وَٹ پت ای ری دے تھ گئے ی وی اکارے، جن وی جنت کے رب دايال ب پرداييال ني نسي أجيال وتكمال إكال بإر چين انجرا يهوا جا جُبُودُال دى، لبو يا رسمدا بكس وإن كران يُرالِ في نسي أجيال وتكمال بإنيال ول وروال دي شي منات اچے وال آن جو کے برائے كمائيال لثيال تى نين أجيال يتكمال إئيال لے کارے بات کے علا موائيال کنے کے آؤان نى نسِ أجِيال يعكمال بإيّال كى ووشام ئى تى جائل كرفي اوريد من كى بعد يرب دل شل يدخيال بيدا بواكة كى صاحب ے بھی "بنجائی" کے لیے بنجائی میں شامری تنابق کروائی جائے۔ ویسے" بنجائی" کے ایڈ بڑی حیثیت سے میری پالیسی بیٹی ک" آپ بنجائی زبان وا وب کے موضوع پر کسی بھی زبان ( بنجائی ا اُردویا انگریزی ) میں انگھیں آو میں واضعون شائع کروں گا ورز زگر کی کے کسی بھی پیلو پر بنجائی زبان میں مضمون تکھیں آو میں شائع کروں گا" میرش میں میں میں میں بنجائی میں کروں گا" میرش میں میں بنجائی میں کروں گا" میرش کرتے گروہ وائی دی بجائی میں میں میں میں کروں کو ایک میں اور کر وری کا مذر بیش کرتے گروہ وائی کرویا کرتے میں بیاور کر وری کا مذر بیش کرتے گروہ وائی کرویا کرتے ہیں بیاور کر وری کا مذر بیش کرتے گروہ وائی کرویا کرتے ہیں بیار کا کہ شید ساور میں دیے گئے ایک قطاعی تا ہی میں فرانے ہیں :

" شمال تے فرمائش کر وتی اے پرنیس معافی جاہتدایاں ہے نیس ایم فرمائش پوری خیس کر سال گا میر کے فرما کروے دہو تھیک ہون مال ای نیس" جابی التی مجد پڑ رکزوں گا۔"

میں طبعاً باریائے والا تیں ہوں۔ مسلسل مان کی اور ارا ارشاعہ سے اُن کے ساتھ مجت روز یروز یو اور اور پلی جاتی ہی جاتی تھی۔ اُن کے ماتھ مجت روز یروز یوا اور اور پلی جاتی ہی جاتی تھی۔ اُن کے ماتھ ہیری مقید سے اور واسروں سے مجت کرنے کے معاملات میں تھی افلی ظرفی سے کام لینے تھے۔ اُن کے ساتھ ہیری مقید سے اور مجت کی پہلو تھے۔ اُن کے معاملات میں تھی افلی ظرفی ہوں کے گرا کی دو تعلق جورو مائی مجت کے کی پہلو تھے۔ اُن کے ماتھ مقید سے کی وہر تے وہ کی دومر سے کومر رائے تھے۔ مثل پالا یہ کر ہر سے مرشد ما لیے سے جر سائن کے ساتھ مقید سے کی وہر تے وہ کی دومر سے کومر رائے جس اللہ کے مرشانی ہوا ہو کہ مورد اور سے کا اور محت کا دشتہ تھا اور قائی ما حب بھی موالانا سالک سے بے بناہ تھید سے رکھتے تھے۔ مرافعات ہو ان محت اور قائی ما حب کی موالانا سالک سے بے بناہ تھید سے رکھتے تھے۔ دومر انتحاق ہیر سے استوران میں دوست کے بناہ تھید سے رکھتے تھے۔ دومر انتحاق ہیر سے استوران میں ماسل کی ما حب سے مجت اور قائی ما حب کے اس دوران ہوا ہو گئی ما حب جسے بے مثال افسانہ وہ سے میں ماسل کی ما حب جسے بے مثال افسانہ کا داروں اور کا بھی دستا میں دسترس ماسل تھی۔

ایک روز میں گھرے لگل کر کائے کی جانب جا رہا تھا تو میرے ہو باکل فون ہر آن کا فون آیا ۔ کہاں ہو؟

آپ کے قد سوں میں آئیں نے جوا با موش کیا۔ آٹ میرے پاس چکرلگا سکو کے منیں نے کہا مشور یہ آپ نے تھے وہ سے تھے دے تھے موٹ ہوجا کی گا۔ کائے بھی کردو ہیریڈ پڑ حانے تو پڑتی ما حب سے اجازت لے کرجلس مرتب کے دوئی کی کردو ہیریڈ پڑ حانے تو پڑتی ما حب سے اجازت لے کرجلس مرتب کے دوئی کی اس مرد نے کے کہاں میں جانے کی گل میں جانے تو لاز ماجیا پرتی تھی۔ اس روز جانے کا لطف دوبا لا ہو گیا۔

قرمانے گئے آن دات ایک منجالی فزل کے جند شعر ہو گئے۔ اسی وقت جنہیں یا دکیا کر می جنہیں پہنچا دک گا۔ میری فوٹی دیکھ کراور بھی فوٹی ہونے گئے۔ شی نے کاغذ مکڑا ہے سے لگایا جیب میں ڈالا اور سید حا" منجانی" کے دفتر اچھرے کائی کیا۔ ووفزل میں دوار" منجانی" لا ہورہ تکار جارچ گڑاہ ان احدا مرکے سنجا الا پر ٹنائع ہوئی۔

اپنا بھا ای ہودے گا جد مراں کے جگرانیاں دی کسراں پرریاں کراں کے بڑر او یائی کی کی کی آل پریاں کراں کے بڑر او یائی کی کی کی گل آل پہنیا اے کھر نہیں نجھدا ڈیاں کے یا نزال کے آپ اک کام تو ز کے دو دیش کر سکدے تھست ہے الزام بزاراں دھراں کے جد الیس دلیس بن کوئی دی تی تاری کی جہاں ہا تھاں کے کے گزدلیاں اجراں کے بہنی مید ایس میں کوئی دی گزدلیاں اجراں کے اسلامی مید کئی دریاں کوئوں ڈردے رہے اسلامی مید کئی دریاں اپنے آپ توں ڈرالی گرال کے اسلامی دریاں ایک نہ ایک دریاں اپنے آپ توں ڈرالی گرال کے ایک دریاں ایک نہ ایک دریاں ایک آپ توں ڈرالی گرال کے ایک دریاں ایک نہ ایک دریاں ایک آپ توں ڈرالی گرال کے ایک دریاں ایک آپ توں ڈرالی گرال کے ایک دریاں ایک آپ توں ڈرالی گرال کے ایک دریاں ایک آپ توں ڈرالی گرالی گرالی

ہ جون وہ وہ میں کا دوئی ہے جہائی ڈاکر تھے جو تھے گا کی سوداں جم دن تھا۔ اس وہ تھ کی مناجت سے ملک بحر میں گنا ریب کا بہتمام بھی بوا ور تخلف اولی رسالوں نے بابا تی کی یا دیں مضامین کوشا ور نہر زشائع کے ۔ برم فقی پاکستان کی جانب سے الا بورا اور گوجرا توالے میں تقاریب کے اجتمام کے ساتھ ساتھ تمائی "، جہائی" الا بور کا ہ ۴۸ مفاحد پر مشمل ایک مجلد اور تھنم یا دگا د" بہائی بہتر" شائع کیا گیا جو ایک نا ریخی دستاوی کی حیثیت رکھتا ہے ۔ اس شارے میں مبدحات کی چشتر سعر وف اور معتمرا اولی شخصیات کی تو ہری ساتھ ساتھ کی تو ہری کی مرتبر استان کی ساتھ ساتھ کی تو ہری کی مرتبر استان کی با اولی کا تو ہو کہ کی کا دول میں بلا شک و شہاجہ دیا گئی کا مرتبر ست تھا ابتدا اُن سے بھی باباتے بہتائی کیا دول کو تو رکھ مورجہ منابر کی درخوا ست کی گئی۔ بام مرتبر ست تھا ابتدا اُن سے بھی باباتے بہتائی کیا دول کو تو رکھ مورجہ منابر کی درخوا ست کی گئی۔ اُن موں نے ایک منابر سے میں بلا تھ سے میری ہو بنانے کی درخوا ست کی گئی۔ اُن مون نے ایک منابر سے میری ہو بنانے کی درخوا ست کی گئی۔ اُن مون نے ایک منابر سے میری ہو بنانے کی درخوا ست کی گئی۔ اُن مون نے ایک منابر سے بھی باباتے بہتائی تابان کا ایک بند دار شروئ کی درخوا

تماية وردًا كنرصاحب اى سنج كرياج جيمانانا زوكلام منايت كرية تنفر يف لاية

تے۔ووایک وجیدانیا ان تھے اوران کے باطن شمالم یں لیتی محبت اُن کے جم ہے ہر

ا كم متقل منفي مسكرا بيت كي صورت عن موجود رئتي هي \_ أن كامعمول تفاكر وهاينا

کام میرے جوالے کرتے ہے پہلے مجھے یہ کام سناتے تھے۔ اور جب شن اُن کی زبان ہے اُن کا کلام سُخوا تھا تو اور وہونا تھا کہ یہ خُش کیسا اُ وب کرشعر کہتا ہے۔ اور اُن ہے مُن کے مُنہ ہے نظا ہوا ہر لفظ مقاہم اور بلاھوں کی شعا ہیں کی جھے بٹا محسوں ہونا ہیں ہے۔ جہائی ہوئے کے باوجود بھے اُن کے اشعار کے بعض معنی دھنے ہیں وقت ہوتی سے ہوتی اور میں یہ ملا پی اس مشکل کا ظہا رکر دیتا تھا۔ وو کھل کرمسکرا نے تنے اور جھے اُن کو تھا تھا۔ وو کھل کرمسکرا نے تنے اور جھے اُن کو جھا تھا۔ وو کھل کرمسکرا نے تنے اور جھے اُن کو جھا تھا۔ وو کھل کرمسکرا نے تنے اور بھے اُن کے ہولفظ کے معنی بتاتے تنے کہ بدلفظ کی اور میں بالکوئے ، گجرا ہے ، اور ساتھ می ہے واشح کرتے بھے جانے تنے کہ بدلفظ کہا ہے ، گمر اُن کے استعمال کہا ہے ، گمر شخص کی اور استعمال کہا ہے ، گمر اُن کے بھٹھ ہوا ہے اور اس کے معانی میں بھی بلکا دیا تا ہے جیسا ہیں نے استعمال کہا ہے ، گمر کہ اور المثال ، میں اس کا کہا تھا کہا ہے گئے براور اختمال کہا ہے اُن کے معانی میں بھی بلکا دیا تا ہے جہائی زبان اور دوز مرو ہے ہے کی ایک لفظ کے بارے میں جرااستھاران سے جہائی زبان اور دوز مرو ہے متعلق با قاعد وایک بلی تقریر ترآ دکر لیتا تھا۔ اور جھے پی معلو ماسے میں اس اضافے متعلق با قاعد وایک بلیخ تقریر ترآ دکر لیتا تھا۔ اور جھے پی معلو ماسے میں اس اضافے ہے تنہیں محسوس ہوتی تھی۔ ۔ تا تعکیس محسوس ہوتی تھی۔ ۔ تا تعلید موسوس ہوتی تھی۔ ۔ تا تعلید میں برائی تھی۔ اور اس محسور تا تعلید میں برائی تھی۔ اور اس محسوس ہوتی تھی۔ اُن کی محسوب ہوتی تھی۔ تا تعلید میں برائی تھی۔ اور اس محسوب ہوتی تھی۔ ان اس محسوب ہوتی تھی۔ تا تعلید مواجعہ میں استعمال میں محسوب ہوتی تھی۔ اس محسوب ہوتی تھی۔ تا تعلید میں برائی تعلید میں ہوتی تھی۔ تا تعلید مواجعہ میں تو تعلید کی تعلید میں ہوتی تھی۔ تا تعلید مواجعہ میں تو تعلید کی تعلید میں تا تعلید کیا تھی۔ تا تعلید میں تا تعلید میں تو تعلید کی تعلید کی تعلید کی تعلید کی تعلید کی تعلید کی تعلید کے تعلید کی تعلید کی تعلید کی تعلید کی تعلید کی تعلید کی تعلید کر تعلید کی ت

ڈاکنز نقی صاحب سے بھری تقید مدی کا کی سب جنٹر مدے الما الا ہرا لجید سالک مرحوم و مفتور ہے اُن کی دوئی بھی تفایہ و لا ما لک سے بھری ہے بٹا القید مدی اورمولاما سالک ڈاکنز نقی اور مغابی زبان وا دب کے فیرسٹر وطاخی خوا و تنے ۔ اور آفھوں نے ولا اور جنجا بی بھی بند مضابین بھی تو یہ ہے ہے ۔ اس بھی اور وزبان کے اِست برا لا ور دو تابان میں چند مضابین بھی تو یہ ہے ہیں بھی ایموں کر آوروزبان کے اِست برا سال میں جنجا بی میں جنجا بی دوئی کی اصل محرک ڈاکنز نقی کی شخصیت می بیز ہے اور اخرا کر مساور مضابین بی سالم کی سیا حب نے متور دمضابین میں جنجا بی ایک ما حب نے متور دمضابین شہر میں بار کی ما لک ما حب نے متور دمضابین شہری ہی بی بی بیانی زبان وا دب کویز حاوا لا۔

ڈاکٹر نقیر صاحب کے پاس بنجائی اتفاظ کا بے صدو صاب و ٹیر واد جود تھا۔ وہ جب بھی مجھی بنجائی زبان اور اوب کے موضوع پر محتکوفر ماتے یا اپنا کلام سناتے تو جھے سید وارث شاو کا شاہکاریا و آجا تا تھا۔ جس بھی آس تھیم شام نے وجہائی کے کسی خاص البیج کی مخصیص افتیار نبیس کی ٹی کہ بنجائی کے گوترا نوالہ اور کجرات، سیالکوٹ اور یکوال، پندی اور گویر خان، فینمو پورواور لائل پور، جمنگ اور خوشاب، ملتان اور ڈیرہ عازی خان وغیر ویس مستعمل اتھا خااور کا روس کا استفاسیتنے ہے اظہار کیا گیا ہے کہ جریت ہوتی ہے۔ یہ جس میں جریت ہوتی ہے۔ یہ جس میں کویرا نوالہ اور وزیر آبا وا ور سیا لکوٹ اور گزات وغیر ویس بوئی جانے والی پنجابی چہتی اور گزات وغیر ویس بوئی جانے والی پنجابی چہتی اور گذاتی محسوس ہوتی ہے۔

بنجائی شامری می برابر کاشعری جموع "فین برای وا اشاعت پذیر اتفائی نے مرض کیا تصرف بہند مطری قربراوی فرباوی فربانے نے کے بہل پی شامری میں سابقی پند کی تین بیزی کی نتا کا میں فرایک تھی ایک خوالی مار غزل اورا کے کافی منائی نہ بھرف وا دوی ٹی کہ ہے حد توقی کا اظہاد کیا اور مسودہ جھوڈ جانے کو کہا۔ تین چار دان گذرے کہ فووفوں کر کے جھے طلب کرایا میسودہ واوائی کیا ایک کافذ پر تکھا اللیب متاب کیا اور پر چھے تھے "مشری واقعی شوگر ہے: "منس نے بہتے ہوئے" کی المحدوث کیا تو بہت می تیا دہ تمرے کا ظہاد کرتے ہوئے فرانے گئے "تم بہت اجھے شان ہو ہوا پی بیاری پر بھی ، المحدوث تی کہتے ہو"۔ اس شعری جموعہ میں بری ایک فرانے گئے "تم بہت اجھے شان ہو ہوا پی بیاری موال کا سب تی ماس کیا ہوگئی ، خوابی سے اور اس کی انسان کرم جمن فا فواد سال تعلق رکھ واسے والوکس و خوابی شامری ہے و کے انہوں نے لکھا: کیر واگر تھ کہند سے بھی ۔ واکر نتے جو تھے ایس کر انے واسب قوں دوشن ال اسے تھے جنیوا کرم ، واکر نتے جو نتے ہوئے والی دی اور کیا دیا رغی ۔ اوبتاں واکٹر تھے جو نتے ہوئی سال سے جو اسپ قوں دوشن ال اسے تھے جنیوا کرم ، واکر نتے جو نتی موال دی یا دکا رغی ۔ اوبتاں واکٹر تھے جو نتے اپ قول پر کیا ۔ اوبتاں واکٹر تھے جو نتے آپ قول پر کیا ۔ اور کیا گیا رغی ۔ اوبتاں واکٹر تھے جو نتے آپ قول پر کیا ۔ اور کیا گیا اسے تا پہنوں نول میاں شال متائے کیا شروع کیا تھا ہے ہوئی کیا ہے تا ہوئی اپنے آپ قول پر کیا ۔ اور کا کیا ہے تا کہ نول پر کیا گھا ہے کر کیا ہوئی کول پر کیا گھا ہے کا کہ نول پر کیا گھا ہے کہ کا کہ نول پر کیا گھا کہ نول کیا گھا کہ کر کے اس کول کا کہ نول کیا گھا ہے کہ دی کہ تھی تا ہوئی کیا گھا کہ کول کیا گھا کہ کول کے کہ کول کیا گھا کیا کہ کول کیا گھا کہ کول کے کا کہ کول کیا گھا کہ کول کیا گھا کہ کول کیا گھا کے کا کر نا کھا کیا کہ کول کیا گھا کیا کہ کول کیا گھا کہ کیا گھا کہ کول کیا کہ کول کیا گھا کہ کول کیا گول کیا کہ کول کھا کھا کہ کول کے کول کھا کی کول کیا کہ کول کے کھا کے کہ کول کھا کہ کول کھا کے کا کول کھا کھا کے کہ کول کے کا کول کول کیا کہ کول کے کول کھا کہ کول کھا کہ کول کھا کھا کہ کول کے کہ کول کے کول کھا کہ کول کھا کہ کول کے کول کھا کھا کے کا کھا کھا کہ کول کے کہ کول کھا کہ کول کھا کھا کھا کہ کول کیا کہ کیا کہ کول کے کول کھا کھا کے کول کھا کے کول مف و سائی یران وی شاف کرالیا ہے جہزرا کرم نے شامری کی نے اجھی تو یہ نے مرف نرول شامری کیتی ہے اجھی تو یہ نے مرف نول شامری کیتی کر پر حویا سنو ہے زون شاوب ہوجاندی اسے جندرا کرم نے مرف نظمان فرالا ن بیش لکھیاں فی کاوبنال نے جدان استخاب اکافیاں ابیات نے ہا لیکو وی گئی کیجے نیں۔ اوبنال دی شامری وی اپنی نری نے رجا وال کے بہائی شامری وی اپنی نری نے رجا وال کے دی و الے دی دے آفاق اسکاری ساڈے آل دوالے دی سامری استخاب کے بہر موضوع نے وی شامری پڑھدیاں اوبنال دی استخاب کے بیاری نے وی شامری ساڈے ایک موضوع کے اور اس اوبنال دی استخاب کے بیاری نے وی شامری بریاں ہوارال دی اوال کے ایک سامری استخاب کرا ہے دی سامری استخاب کرا ہے دی سامری استخاب کرائی ہواری نے وی شامری بڑھا ہی ہوسکدی اسے استخاب کی ہونے دی ہواری ہونے دی شامری بریاں ہوارال دی اوال سے کی شامری ہونے کرائی ہوریاں ہوارال دی اوال ۔

و ورد ساعلی ظرف اشان تھے۔ اپنے جوئیز زکی دوسل افزائی کرنے کا اُن میں یدا حو سل اور ظرف موجود اتھا۔ کرا ہی ہے آئے ہوئے جر سا کی از دوست رقع الدین را ذینے اُن ہے مُوا کا ملک کی تواجش کا ظہا رکیا تو میں نیلی فون پر مان بری کی اجازت طلب کی اور گھر ہے دوانہ ہو گیا ۔ گیا ترکیا تو میں نیلی فون پر مان بری کی اجازت طلب کی اور گھر ہے دوانہ ہو گیا ۔ گیا سرتی ہوائے کے ساتھ کی شپ ہوئی ۔ میر ے میں اور وفع الدین را ذیکی گئے پُر تکلف چائے کے ساتھ کی شپ ہوئی ۔ میر ے مہران کے ساتھ کی شپ ہوئی ۔ میر کی مہران کے ساتھ کی شپ ہوئی ۔ میر کی مہران کے ساتھ کی شپ ہوئی ۔ میر کی مہران کے ساتھ کی اور شایا ش بھی ۔ میر کی آخھوں میں امتوار وا مریش اور شایا ش بھی ۔ میر کی آخھوں میں مہونیت کی تی د کھو کر گئے دورا ایک اور وانہ ہوئے جوئے جوئے جمعے کی دی وردوانہ ہوئے جوئے جوئے جمعے کر مانے گئے اُن مہارے جیسا تو اس خوار می دوروانہ ہوئے جوئے جوئے جمعے کر مانے گئے ان تمہارے جیسا تو اس خوار می دوروانہ ہوئے ہوئے جوئے جمعے کر مانے گئے ان کھول میں تو اس خوار می دوروانہ ہوئے جوئے جوئے جمعے کر مانے گئے ان تمہارے جیسا تو اس خوار می دوروانہ ہوئے جوئے جوئے جمعے کر مانے گئے ان تمہارے جیسا تو اس خوار می دوروانہ ہوئے کے خوال کی دوروانہ ہوئے کے خوال کی دوروانہ ہوئے کے خوال کی دوروانہ ہوئے جوئے جمعے کر مانے گئے ان تمہارے کی دوروانہ ہوئے کی دوروانہ ہوئے جوئے جمعے کر مانے گئے ان تمہارے کی دوروانہ ہوئے کے خوال کی دوروانہ ہوئے کے خوال کی دوروانہ ہوئے کی دوروانہ ہوئے کے خوال کی دوروانہ ہوئے کی دوروانہ ہوئے کے خوال کر سے ان کھوئی کرکھا کی دوروانہ ہوئے کی دوروانہ ہوئے کے خوال کی دوروانہ ہوئی کی دوروانہ ہوئی دور

حوالهجات

- الما العوار المتجافي" العود الفياة والترافق مجر أقل متحارها كست 190 مثل"
- ٣٤ ما يوار "وغاني" لا يوروانية والكرافة عرفة "عاروهاري الرياحة المثل ٢٤٠ ما
  - ٣- مهيدوار" وخال الا مور داخية الله جنيدا كرم وخاريه جولا أي ٥٠٠ ١٠ إلى ريق ١٠٠١ م
  - ٣٠ مهيدوار" وخالي كالموروانية مجرجتيدا كرم خارجار في البول المعامير من
  - ه ميندوار "مَعَالَى " لا يورداني يرُوجين أرم وتاريد فوجر اوم وعدان ا
    - ۲ تحن بين ال دار وغاني شعري مجموعه وجمه جنيدا كرم وجنوري ۱۹۰۰ و نومبر ۱۹۰۰ م
      - ع المحمل فائل. يرس فقي يا كمتان . 125/3-B2 وك شب ولا يور

اند ندیم قانمی «خانی زبان سے ترجمہ بسعد میمن

# وارث شاه كالكمال فن

### زبان کے طبقے:

وارت شاد کی ایک خصوصیت الی ہے جو شاید و نیا جر کے کی بنا سے شام شل موجود فیک ۔ بنا سے شعرا ایک خاص طبقے کی زبان بٹل شعر کہتے ہیں اور و وطبقہ وولت مند وال کا طبقہ ہے۔ چول کر بید طبقہ دولت مند ہے ای لیے تبذیب کی اجار دواری بھی اس کے پاس ہے ساس طبقے کا روزم واور کا وروا اس روزم واور کا وروا

#### وارث شادكا الجازة

آئی نے بیا گیا از کیوں کر دکھایا ۔ گیا زائل لیے کہ وارٹ شاہ کی پنجائی ہر طبقے کوا پی زیان محمول ہوتی ہے۔ ہیں اس نے بالواسط طور پر پنجائی تباذیب میں وحدت پیدا کی اور مختف تباذیبی کر وجوں کوزیان کے حوالے سے ایک ٹی را وپر ڈالی دیا۔ بیدا لگ بات ہے کہ بعد میں فیر کی حاکموں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ طبقات کا آئیس میں کیل جول اور روز مر واور محاورے کا نفوذ زک کیا یا بھر فیر محسوس حد تک شدے پر اگر

#### وارث شاه کی زبان:

ہن سے شعرا کی ایک خصوصیت رہمی ہوتی ہے کہ و وا تھا تا اور اُن کے مروبیہ منہوم سے فلام نیس ہو تے ہیں۔وارے شاوکا کمال بھی ہی ہے کہ ووا تنا قا وراُن کے مروبیمنیوم کے غلام نہونے کے ساتھ ساتھ آن کے سامنے الفاظ کا فرانہ کھلا بڑا ہے مگرووان میں ہے اپنی مرشی کے الفاظ پئن کر اخیس بول معرع کی لوی یں شامل کرتا ہے کہ برا افاظ اپنے رمحل استعمال کے نسس اور فدرت سے جمک آختے ہیں۔وارث شاوے ملے بھی استاد شعرائے بیر کیائی برطبع آزمائی کی ہے تھروارٹ شاہ کی بیر کے مطالعے سے بید چاتا ہے کہ وہ ند صرف احماسات اورجد باست كي ايك تي شع روش كرني آيا في كراسينا بعد آن والف شاعرون كي لي ا ظیار کی بہت مشکلات کوآسان کرتمیا۔ اس مقصد کے لیے اُس نے فاری مرتی اور بندی کے اٹھا تا آزاوی ے استعال کیا ور وخالی زبان کے علی معیار کوهوا کی سفیر کے آیا۔ اس نے وخالی بو لئے والے ساد منطاقوں کے دوزمر واور کیوں رہمی عبور حاصل کیا۔ پھراس کو بول استعمال کیا کشال میں بوشو باری ا ورہند کو ہو لنے والوں سے لے کرجنوب میں ملیانی ہو لنے والوں تک بھی نے وارٹ شاہ کے کام سے ایٹائیت محسوس کی۔ یوں بنھالی ہو گئے وہ لے مختلف لوگوں کے درمیان" ہیروا رہے شاہ" نے را بطے کا کام کیا۔ میں سوچتاہوں کر اگر" نیر وارث شاہ" کی جھالی کوآٹ کی معیاری زبان تعلیم کرلیاجا نے تو پھر دوردراز کے علاقے بھی بیگا تی محسور تیس کریں کے جیا کہ دشتی ہے آئ محسوس کیا جارہا ہے اوراس کی اصل وہدید ہے ك بعض وغوالي لكين والمصرف المين علا قائي روزم « كاستعال تك محرود بن - جس كا متي بدي ك کوجران والایا کجرات می تفکیل مونے والی تلم جب جمعت یا سر کودها تک پہنی ہے وال کی براہ راست ا فیل ختم ہوجاتی ہے ورقاری اسامع شامری ہے للف اغروز ہوئے کی بجائے ایک دوسرے ہے اٹھا ٹا کے معاني يوجمنے لكتے إلى-

### الحاريوي معدى كاتهذيب كي تاريخ:

اب تک ہم نے ہیر دارے تا و ہے صرف میا ستفادہ کیا ہے کہ اے بر حلا کتا ہے اور اس سے لطف الدوز ہوئے ہیں تحریفانی کی اس مظیم تصنیف کے متعدد پہلو ہیں مثلاً " ہیروارث شاو" ایک با قاعد ومنظوم ڈرامہ ہے ۔اگر" ہیروارٹ ٹاؤسی ووجیکات و بے جا کی جہاں اپنے زیانے کے دوات کے مطابق جہاں وا رمد شاونے را کے را گیوں ، رسوں ، کیزوں اور متمانوں وغیرہ کی تعمیل منظوم کی ہے۔ اگر کروا روں کی واحد چیت میں سے بعض معر عے مذف کر دیے جا کی تو پنجانی کااییا شاہ کار وجود تیں آ سکتا ہے جے نہایت كاميالى سے منج كياجا سكتا ہے۔ ( يس في نتا ہے كر بھارت يس جيروارث شاه كواويوا كي صورت يس ويش کیا جا جگاہے اورکی جفتے رکھیل و ٹی کے علا ووشر تی ہنا۔ کے تنگف شروں میں کھیا آگیا کاس اورپیرا کی کامیا تی کا یک سب تواس کا محراتکیوفن سے رومرا سب یہ کیا وارٹ شاوی دیرا میں واقعات نہایت تیزی اورشلسل ے ملتے ہیں اور کیانی کسی بھی مقام پر زکتی تیس کامیاب ڈرا مے کی میں اہم ترین قصوصیت ہوتی ہے کہ اس می تغیراؤندآئے ملکن سے میری اس تجویز ہے ووحنا سرچونک آخیں جوفنون لطیفہ کو میاشی میدا خلاقی اور برجلنی کے ہم معنی جھتے ہیں اور بول اُن لوگوں نے اپنے ذہنوں کو پھر بنالیاہے۔ یہ مناصرا الصے ' کے لفظ سے جو بك النفتة جن اور بر قصير كوشق يا عاشتي كي علا مت تك محد ودو يجهية جن \_ ياشق و عاشقي زند كي كي ببعد بيزي اور القابل اختبار حقیقت سے عرائی وارث شاوامیں شام نے راجھا، ہیر ستی کیدو، میدا، علی، جوگ، قامتی، را تھے کے ہمائیوں اور ہما ہیوں وغیرہ کے کردا روں کی مددے محض ایک مقبول عام قصدی بیان میں کیا ٹی کا بینے حبد کے معاشر ہے جا رہے ، وکھوں اورول چنہیوں کورهز کن عطا کر دی ہے۔ اُس نے اپنے قصے کے ہیر وہ تاہر وکن را جھاا ور ہیر کا بھی کوئی ٹھا تائیس کیاا ورکر دا روں کی شامیاں بیان کرنے میں کوئی جھک محسوس شین کی ۔ ای طرح دوسر ہے تھرا نوں م<sup>ختق</sup>مین مولوی، قامنی اور جوگی کویکی کھری کھری سنائی جیں ۔ بو**ں** نمائش ورریا کاری کے ہروے جاک کرویے جیں۔وارٹ شاہ نے اشارہوی سدی کے پنجاب کا تعمل أنتش ات واضح ركون عن جمار عدما من فيش كرويا ب كريرين في تعنيف كي الرح" بيرواره مثاة" كواس زمان کی معاشرتی و تبذیبی اور مرانی تاریخ کهاجا سکتاہے۔ بید حقیقت اس وقت اور بھی ایمیت اختیار کر لیتی ہے جب يم و يكت إلى كروارث شاهدة والى زندكى عن دوب كرواسية آب كروام كرج بات على عدالا اركرواى زبان اورعام کیجے بیں اعلیٰ در ہے کی ٹنا حرق کا ایک اپیا تمونہ جش کیا ہے جس کی مثال دنیا بھر کی زبانوں میں - 30.29 C 25.00 - 30.00

احد ندیم قانمی پنجائی زبان سے ترجمہ: زلدحسن کہوا ہے کہا کریں

ជាជាជាជា

## فطبه

تقسیم انواہات کی ای تقریب کی صدارت ایک ایے فیص کے ہردکر کے آپ نے مروجہ رواہات کی خلاف ورزی کی ہے ، جو گفت ایک وارجی کا سب سے ہن اامزازیہ ہے کہ ای نے اپنے آلم کو بھیشہ خلاف ورزی کی ہے ، جو گفت ایک وارجی کا سب سے ہن اامزازیہ ہے کہ اس نے اپنے آلم کو بھیشہ اپنے تقریرا ورا پی تو م اورا پی نوع کی امانت مجمل ہے ۔ بھی اینہ ہے کہ مکن ہے آت میں وہ سب یکھ نہ کہ یہ مکوں بھا ہے ۔ بھی اپنے میں منتازی ہی بنتھیں شنے کے آپ عادی فیص ہیں۔

جب بیری مرک او کول نے ہونوری کی تعلیم ماصل کی تھی تو یہ ملک اور برقوم تان ہر طانیہ کے فلام سے ۔ بی وہ ہے کہ اور برقوم تان ہر طانیہ کے فلام سے ۔ بی وہ ہے کہ اور سے نصابول میں کوئی ایک بی ایبالفظ ورٹ نیل ہوتا تھا جو ہمیں اجھا تی الکی اور قو ی فظ فظر سے موچنا سکمانا ۔ ہمار سے غیر کی بھر انول نے یہ اجتمام بطور شامی کرد کھا تھا کہ فلام پی فلای پر رضا مندر ہیں ۔ گر بھلا ہوای مقدی جذ ہے کا جو بنیا وی طور پر ہر انسان کے دل میں موجز ان ہوتا ہے اور جے جذ ہا وال کے دل میں موجز ان ہوتا ہے اور جے جذ ہا وال کہ میں اور ایک مجتم ہیں اور ایک کی موجز ان اور الملم پیدا کیا کہ ہم

ا یک نبایت منی تھم کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود شبت انداز علی موینے اور عمل کرنے کے قابل ہو تھے گر مجی بھی میں وچنا ہوں کر آٹ کی ٹی ٹسل آپ کی ٹسل کتی ٹوش نعیب ہے کہ اس نے ایسے ماحول میں الم تکمیں کو اس جب سب آزاد ہے۔ ایک فود کارتملکت کے اِشتدے ہے اور اپنے یہ ب بھلے کے بادے مس ہم خودی سوچتے اور عمل کرتے تھے۔اسپنے ذہوں سے سوچنے والوں کے ہاں اختلاف رائے تو ہوتای باور ہونا بھی جا ہے کے مسائل بر تھل تقات تو ہے میں ورجمود کی علامت ہے، اس لیے اختلاف وائے سے ند تو تھے اٹا جا سے اور ندھ میں آیا جا ہے کہ میں دیا خت دارا ندا ختلاف می آؤ جمیں خوب سے خوب ترکی طرف لے جاتا ہے ۔ موش کرنے کا مقصد بدے کہ جاری نسل کے میرد بدکام تھا کہ ہم نیے مکی سامرات سے آزادی حاصل كري \_يكام بم في حسب ستطاعت من كرايا بآب كالس كي ذمداس آزادي كي تخفاكا كام ے اور مید کام جمارے کام ہے کئیں زیاد و مشکل ہے۔ اور میتو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آزاوی کی حفاظت کرنا آزادی حاصل کرنے سے کنن واوارمرحلہ ہے تر جھے اعماد ہے کہ آپ بھی جاری الرح مرفر وہوں کے سال ا عمّا وكا تغيار من في محض ازراءُ الكلف نيس كيا - وراسل من في محسوس كياب كرقوم آپ يرا عمّا وكرسكتي ب کیوں کہ جب آپتے م کے شامروں اور موافعوں اور محافیوں کو اتنایا اامر از وینے لکیس جیسا آن آپ نے مجھے بخشا ب قريات كم اشور بون كاثبوت با وراى امر كالبى كرا بكوكو في كر مك كهان ب-عزيزان كراى ايس آخري ايك إرجرآب كاول شكريا واكتابول كرآب في جيما س تقريب ك مرارد کی از در بھی میری دعاہے کہ ایر وزندگی ش آب کا طریق کارابیا ہو کہ آب ش سے ایک ایک فروم اداری یوری تا رئ فخر کر سے اور آپ کی خدمت میں میرامشورہ ہے کروارش برآئ جو فکست خوردگ اور توفز دگ ے پیدا ہوئے وائی تر میس جل ری جی ،ان ے ہیشدا بنا واس بیائے رکھے گا کوں کہ آپ ا كيا الحاقي م كفر د مي جد مايي موا آناى نين عاور جد فوف وكست كامياشي من جلا مون ك عاے زندگی کوزند ورجے کے 18 سمال ہے۔۔۔۔ ضراحا فا

( كَمْ مَنْ 1974 م)

## سخنجري

سرور گھر جس داخل ہوا تو ایک بہت بھاری نی کے بوجو ہے اس کی کمرٹو ٹی جا ری تھی ۔ گلے کی رکیس پول ری تھیں، جیسے باشی اس کے ملق میں آ کر لگ گئی ہیں۔ اس کی بہت اندر تک وحنسی ہوئی آ تکھیں جیکتے کی خیس ۔ ہونٹ کھلے تھے کیوں کہ ہا ملت شروع کرنے ہے میلے بند ہونو یں کاوقلہ ننج کے بھاری بحر کم بن میں حاريّ بوسكيّا قيار" دان! ووچير ترييري بيني جوني برهيا كود يَه كريكاراادراس كقريب وينيخ تك بوليّا عي چاه الله الوورساني الى الديد المحاص ولاك رائي مي الميان؟ الحديد المراد كورة في المراه ک جا ہے تو ہن سے نواعث کی کنجری بن سکتی ہے؟ '' ۔۔۔۔ '' بال بال ، بال بال'' برهبيا وارشی سميت المحمل كرا يك قدم آكم آئي اورمرور في الى يخ ياس بينت بوع الينهان كوجارى ركها -"ووجوكهار عنال میں بٹی کمال خاتون ہے ہو بنوملتی ہے "اس نے تعمیدوں ہے کمالال کی طرف و یکھا جوجے کھے کے یاس آبلوں کے وحوکس میں اٹنی بالکل ایک پر جما کمی ہے علوم ہو رہی تھی، اور برمعیا نے فاموشی کے اس خلا کورر کیا۔۔۔۔''' ہو میوکیاں کیا تھا جس نے ؟ جاری کمال خاتون جیسی آئے تھیں اس کے نسیبوں جس کیاں اپ آ تھے او سندر ہیں ۔ شمشاداور تو بہاری آ تھے سارے اتان میں اپنا جواب نیس رکھتیں ہے ہماری بینی کی آ تحمول کے سامنے وہ آ تھیں بھی یانی بھریں اور پھر ہماری کمالال کے اور کے بوئٹ کی محراب اور یچے کے برونت کی کمان امیرانو کئی بار جی ما با که بهند واورتوں کی طرح اپنی کمالاں کی برضح آرتی ا ناریے لکوں۔ بیکماں التي بي العديد والله والله والمال عن قدره في النيس اوراد في وري كاريز كاينا بروز بي بهاري کمالان جیراسجاد کیاں اس میں" ۔۔۔۔ برحمیا کی ماتوں کے دوران میں مسرورای طرح تکھیوں ہے کمالاں کود کی رہا ور کمالاں جلے ہوئے أیلوں میں ایتا دحینا شونس شونس کر ہرطرف چھوہڑ ان ہے آگ مکھیے آنی ری اور جب برهیا ڈلی بھا گئے کے لیے رکی اُو نے تا رکوم ورنے بری پھر تی ہے جوڑا۔ اُلو امال، وی بیکان راجد کوای مشہور نیز ویاز زمیندار کے ساتھ بھاک تی اجس کے ۔۔۔ "برمعیا واحی سمیت واوے کو اور احت اس باب برجو سکول کے سو تھے مڑے تو نے بوے مثنی کی بٹریوں سے باتھ سے جاتھا۔

اور کمالان نے ہنڈیا کوچو لھے پر سے پچھاجا جونا و سے کرا فعالی کے نیاد ہم چکی وال اچھل کر آپلوں پر گری
اور سرانپ کی طرح پینکا رکر دوائی۔ یو هیا نے مسکرا کر سرور کو و بکھا ، اور سرور نے مسکرا کر کہا" کہ بی ہے ابھی"
سے سے کالان کو درواز سے پر مفتلتے دیکھ کر یو هیا فورانو ٹی" والی با نی "اور جب کمالان ہنڈیا لیے اندر ہائی گئی
تو دونوں ماں جینا مند بر ہاتھ در کھے تھکنے گئے اور پھر سرور نے الیم کی ایک یو یی کوئی کی دو کو لیاں بنا کر ایک کو بر مھیا کی تھی کر رکھ دیا۔" ہاں" وویو ٹی " آئی تی تو اور ان کی کو تھی کا مزو آئے گا۔"

یہ تر تر افی خبر کالا اس کے لیے فی تیس تھی۔ اس کا باب اور وادی تقریباً روزا ندای تھم کی خبر ہیں وہ اس تو است تو الحالا کر لائے تے اور افھیں کالا اس کے سامنے بچھ بول مورے لے لے کر بیان کیا جاتا کہ بعض وہ است تو کالا اس تک جو تک کر ہو تھے بیٹھی تھی " پھر کیا ہوا بابا؟ "اور سرور جواب میں کبتا " پھر کمال فاتو ن بنیا الوک نے گاک پھر کے سامنے کر کر کہ دیا کہ وا بھی یا ری تیش تو ڈے گی۔ ہمانے اس کا طفت قرار بھا گی اور اپنے یارے چے کہ کر وائی ۔ نیر کوتو وارث شاو نے تو اوٹو اوا چھال دیا ہے، میں اس تھری کا با دشاہ ہوتا تو اس اور کی کا وظیفہ لگا ویتا المال کی تھم " ۔ ۔ ۔ ۔ کالا اس یہ باتی میں کر جھیت جاتی ۔ پھر سوتے سے پہلے استر پر کر وٹوں کے ورمیان موچتی اور سویتے سویتے کہی اس بر جھان بھر ستارے ہیں باتے کہی جو الما ایجرا نگارے۔

ک فان صاحب سراب فان بچاس بری کی تر شن ایک تی بوی لیے گاؤں شن داخل ہور ہا ہے۔ کھسر پھسر ہوئی تر سازے گاؤی کی ایک تھات دارد تو ت فقوک و شہات کو بہا لے گئے۔ البت ایک بری کے بعد جب تی بیو کی کے خوال میں ایک بری ہے بعد جب تی کے خوال میں ہوائی اڈادی ۔ بدواید کی کی زیائے شی سے بیاہ کی کی تریائے میں ایک ایک بی سے بیاہ کر آئی تی کی کر تریائے میں ہوائی اڈادی ۔ بدواید کی کی زیائے میں ہوائی ہی سے بیاہ کر آئی تی ۔ اس نے شوشر چھوڑا کر سراب خان کی تی بیو کی قاشان کی مشہور طوا تف زریائے ہے جودیاں تا تی کہ ایم میں ہوائی ہوں اور مندھ کے تی جا گیر داروں کے پیلوگر با چکی تی ۔ " میں کے با میں مست خان کی حوالی میں با ہے و دیکھا ہے لوگو!" دار چکہ جگہ بول بھائی تی ہری جسے اس را ڈکو قاش نے کی کورن مست خان کی حوالی میں با ہے و دیکھا ہے لوگو!" دار چکہ جگہ بول بھائی تی کری جسے اس را ڈکو قاش نے کی کورن مست خان کی حوالی میں اور کی حم کھاتی بول کی برخان صاحبی و دی تا تی ہی کھری جسے اس را ڈکو قاش

اور بدانمظ سارے گا دی میں کو نج عمل " بحجری انتجری ! "مسراب خان کی دکان آج علی ۔ وو دکان کا سامان أخوا كركم يس رويوش بوتميا - ماني تك كافتات بوتمياتو راسك كي راسك كانول سے بھا گاا وركتے جن ك لائل يوريس كسى وكيل كاخشي بوتميا يرمر ورائيسي وي رس بني كافغا كه خال صاحب براب خان اسيخ كالؤل والول کو کالیاں دیتا چل بیا۔ تاتی مروری بانگی کرز ہے گارے کا دیں میں آئی اور سیدی بری جو بالی میں واطل ہو عنی۔ کہتے ہیں کراس نے روروکر گاؤں کے سامنے تقریبے کی اور تشمیس کھا کھا کرکہا کہ وہ کنجری شرورتی ، محراب برسوں ہے تو بر روکل ہے اب و دا یک دکی بیو و سے اور خدا کے بعد بیدان برس کالڑ کا اس کا سمارا ہے ۔ کہا ہہ گاؤں جس براس او کے کے ابا کے بے شاراحمان جس سرچمیائے کی اجاز معانیں دے گا؟ لوگوں نے ایک واس على خرف ويكها اورة كحول أكلول عن فيعل كيا كركني خاص حرث فين عداك الله عن الى عن الدي عن کوئی وی بری بنا ہے اس سے کا نے اور وہ بنا ہے کہ اس طریقے ہے تو جوا توں اور توعم اور کیوں کے درمیان و وستیوں کے تانے بانے کتی ری اورا نا پیٹ بالتی اور نشہ ہے را کرتی ری ۔ پھر جب مرور جوال ہو گیا تو اس کے کے کسی اور گاؤں میں ایک فریب می از کی بھی بین ٹی ۔ بیا ہ ہوا اور سال بھر کے احد کمال خاتو ن بیوا ہو فی تکر ز ہ گئی کی حالت میں ہمر ورکی ہے وی میں گئی۔ و واُلوا آلیا سا رہنے لگا اور پھر نہ جائے اس کے من میں کیا جائی چند روز بعد ہی گاؤں چھوڑ کرمانان ہما گ کیا ۔تا تی کمال خاتون کو مختف اول کے ہاں لیے پھری کرووا ہے چھر مبیغے وووھ بادور باوراس کی دعا کیں ایس لیس اس دوڑ والوب شل أست طوم ہوا کہ دواؤ أب تک تجری ہے۔ ایک راجعہ کال خاتون کوا یک کیڑے ہے جس لیٹا مگاؤں کے مولوی صاحب کے درواز سے ہر رکھا اور گاؤں ہے جما گ ا تن ۔ یا بٹی جد برس تک مال بیٹا ماتان میں کوکین کی تجارت کرتے رہے۔ چنڈ و خانے بھی کھول لیے اور ڈیرہ ا ماعیل شان سے جوال لا اکر بھی بیجے رہے ، گرم ورا یک ارج ال لاتے ہوئے پکڑا گیا اورا یک برال کے لیے

سنے شہار ہار زنبا ڈالا آبا گر بھور بعد جڑ آھک جاتا اور دسان ہے والا ۔ والا کارٹ معین ہو چکا میں اسلام کے بار اور بات ہے ہے۔ کے اور اسلام کے بیٹ کے لیے ملکان جا ہے کہ اور یہ اور اسلام کے بیٹ کے لیے ملکان جا ہے کا فیصلا کر لیے گر کر کمالا سے ہر بھڑ اور کھا تھی میں داخل ہوتی اور یہ ھیا کہتی اور جے اور اور کھا اس مر بہ گھڑ اور کھا تھی میں داخل ہوتی اور یہ ھیا کہتی اور جے اور اور کھا اس میں داخل ہوتی ہوئی تیا مت کو مقد کیا میں اور آ کھیں ایو مستدریں ۔ ملکان کا ملکان ڈوب مرے گا اس میں ۔ اس دور بھی جی جی جی میں دی تھی جو اس میں اور آ کھیں ایو سندریں ۔ ملکان کا ملکان ڈوب مر ساتھ میں ایو گئی وی دی تھی اور تہا دے مرک تھی میں بھی کھی جی کھنے والی کو ہر جان پھر زند وہو گئی جی بیا سے بھی جی کھنے والی کو ہر جان پھر زند وہو گئی جا ہی کہا سے ہے ۔ آ واز میں وہ قد ر آب کر کیاں اور تو آتھ ہیں کہی ہوں ہز ما سز واکس جا لیس بھا س بھیا س بھی کہا تھی گئی جا کہی گئی ہوں ہوتا کہ کے باک ہو کہا ہی ہو ہو ایک گئی وہاں ہی کہی ہوں ہوتا ہو گئی ہو گئی ہو گئی جا کہی ہو گئی ہو گئی

کمالان کا باو ٹی اِ نکل عید کا جائے ہو کررہ آلیا تھا۔ اگر چینٹے جے ہے جانے کے بعد دوسر انھیلے مہیا نہ دوسکا محرکمالان دن میں ایک دو بارا پی کسی وطلی ہوئی جا دریا چو لے پر نماز پڑتھ میں لیتی تھی۔ پھر یہ سلسلہ بھی تم ہو گیا۔ شروع شروع میں وودا دی اورا با کی باتش من من کر جاں چکا اٹھی تھی جے نیند میں ڈرٹی ہے۔ کی باراس نے مولوی صاحب عثر ایت کرویے کی بھی و کی وی گرواوی نے سے مجملیا اہم نیس ہائٹی رہوا! جب تم خود کی یہ میں ہواؤگی اقوالی ہی باتیں کروگی فود مولوی صاحب کی ایسی ہی باتی کرتے ہوں ہے۔ کی اس عمر تم گڑیا ہے کہلی ہوگی ۔ پراب تو نیس کھیلٹی ہا؟ آئ ہے ووسال پہلے تم کئویں ہے ایک ورای گریا ہم کرلا سکتی تھی ۔ آئ وو گھڑ ہے مر پر دیکے ہرنی کی کا قلاقی ہی ہوئی لاتی ہو؟ تو یہ وثوں کا چیم ہے مری ہاں! پراب ہی چھ میتوں ہی ہی تم ویکھوگی کے حمیمیں داتوں کو فینو نیس آئی۔ ہائے ہی حمیمی مراق اے گااور المرجر ہے می تم کی فوش کروگی اور پھی شیار کراوائی ہو جاتا گئے ہی دائی! اس اب چند میتوں کی الی اس جند میتوں کی

" ابس اب چند ميون کي ات ہے! " يرد هيا سر ورکوا طلائے ويلي ۔

اورمروراک بوں پڑھا کر کہنا "بہاں ایک ایک دن میدیدہ دہا ہو کہ بہتی ہوک بس چندی میریوں
کی بات ہے۔ تم بھی کمال کرتی ہوا ہاں۔ فررا ساافیم کا کاروبار بھل رہا تھا پر سر پہلی اور آبکاری والے بہت ووروورکی ہوسی تھے گئے ہیں۔ جس کے ہاتھ شنافیم بھی ہوں ہو ہولیس کا بخرگذاہے۔ مینے میں کل پندروہیں کی بکری ہوتی ہے۔ اب بتا کان پندروہیں میں ہم دونوں اپنا نشہ پررا کریں یا کھا کی بیکن اوراوزھیں کی بکری ہوتی ہے۔ اب بتا کان پندروہیں میں ہم دونوں اپنا نشہ پررا کریں یا کھا کی بیکن اوراوزھیں کی بکری ہوتی ہے۔ اب کا کار بین کے بہوا ایا سار بتا ہے۔ سوچنا ہوں کمو چکنے کے لائن فیش ۔ اس کی آتھوں میں جوساوگ کی جکھے ہے اایاں! ووندی میں فیزماری شمشاوی کی جکھے نے ایک تا تھوں میں جوساوگ

یزهیا بنے کی ہاتی سن کربنس دین اور سے بنگے! کنٹ او بھی مولوی او نیس منا جا رہا؟ یہ سادگی کی چک۔ سس کی آ تھوں میں نیس بول ہے ہوئی تو ہے پر عائب ہو جاتی ہے۔ بھے ہوئے چرائے کو دیکھر یہ بھی تو سوچا کریے بھی جمل جالا اور چھابوگا۔ بگلاء آئ کی اقیم لا۔"

دونوں کالاں کی جوانی کی ہوائی کی ہوں را وتک رہے تے پیسے جائے کی کیتلی کوچہ لھے پر رکھ کر پائی سے آنے کا انتظار کیا جائا ہے ، اور یہ پائی اس روز آبلا جب کو یں پر جاتی ہوئی کالاں کوا یک کسان کا در نے تاہیم ویا۔ وہ اس کے جیجے چلا رہا اور جب کمالاں کا پاؤں کی گڑھے میں یا کسی کھر پر برتا وہ کہتا ''حسی اللہ! حسی اللہ!' کمالاں یہ جو یہ اور ان کے جیجے چلا رہا اور جب کمالاں کا پاؤں کی گھرا رہے جو گئی۔ بلیف کر ہوئی اپنی بہتوں کو جا کر پائیلز' نوجوان مسئرا کر ہولا' اپنی بہتوں کو جا کر پائیلز' نوجوان مسئرا کر ہولا' میر ساتھ سب ہمائی می ہمائی ہی مہر با نو۔' کمالاں نے کڑک کر کہا'' تو ہمرا چی امال ہے مشق الرا" فوجوان بنس کر ہولا' ووقو مرجک ہے بیارو' کمالاں آ ہے ہے باہر ہوگئی۔قا درے کو وہ بے جماؤ کی سنا کی گئی گئی گئی گئی گئی آ کیں۔ قا درا لیک کر دورائل کیا سنا کیں گر آن کی آن میں کو یں کی جگھ ضائی ہوگئی۔لائیاں کمک کو ہما گئی آ کیں۔ قا درا لیک کر دورائل کیا سنا کیں گر آن کی آن میں کو یں کی جگھ ضائی ہوگئی۔لائیاں کمک کو ہما گئی آ کیں۔ قا درا لیک کر دورائل کیا

لیکن کالان ایک روز گھر سے ہول گئی۔ کی نے اسے بتایا کرجس قادر سے نے اسے بھیزا تھا وہ ایک اور
توجوان کے ہاتھوں بیٹ گیا ہے۔ کالان پر اس تی نے کوئی خاص اثر نہ چھوڑا تگر جب کہنے والی نے کہا
کر ' تیر سے ام پراڑائی ہوگئے۔ قادرا تیر سے ار سے بھی گئی گئی ہاتھی کر دہا تھا کرایک وہما ہرا تیم اس پر ٹوسٹ پر اا اور وُ منگ کرڈال دیا ۔ ایرائیم کوتم ہائی ہوگا ری کی ایروٹو تی ! ' تو کما لال کو کھر کی سے آگئی وراس کے اور

کالان پورے چودو کی گئیس تو میری تہاری اتن عمری جیل میں کت جا کیں گیے۔ جہاں آتھ ویں برس انظار میں گزارے وہیں چھ میننے اور تن ۔ آخر اپنی بنی ہے کوئی فیرتو ہے تیس کے کال ہے گاڑ کر لے جا کیں ۔ جینے جینے، نہ جینے نہ جینے میان تو عمر بحر کا ساتھ ہے ۔ لسلوں کا نصیر کمل جائے گا بھر سلال اور اسااور دیکھ لو۔" ایک روز سرور گھر میں آیا تو تھا کا اندوسا پڑھیا کی بارگی کے پاس بیٹھ گیا اور پولا" کی ٹیٹی المان، لطف نہیں آیا۔"

يره بيايون مي ميلے سے بحد كئ تى كر وہيا خالى خانى سا آ رہاہے۔"

اور کمالاں نے سوچا کہ آخرابا کوان کے تُصب تُنصب کر لئے سے کیا تکلیف ہوئی۔ وہ لئے جی آوابا کا کیا جاتا ہے؟ یہ تو تیسی کر لئے سے کیا تکلیف ہوئی۔ وہ لئے جی آوابا کا کیا جاتا ہے؟ یہ تو تیسی کر تے ما کہ کر سے جا در کھول کر سر پر دکھ ٹی اور خش کا مام بدنا م کیا۔ پھر اچا تک وہ خیال می خیال می گائی کے روب میں مسلطانے کے کھنڈر میں جا چینی جہاں ایرا جیم تواز کے روب میں جیٹھا اس کی راہ کے رہا تھا۔ ور چھر۔۔۔۔

یوھیا کی آوازئے اے چوٹکا دیا" جنگل میں مورما جا کس نے دیکھا؟ منٹل کیائے بھررہے ہیں ماں کے لاڈ لے۔ وَعَن بُورِیکا لِ جَس نے بھانے لِ کا صَلَاقَةَ ذَكِرا ہِنے اِدر كے بیٹے بِرم ركھ دیا دنیا بھر کے سائے۔ مزا آیا ہ منٹق کرنے کا۔"

"وا دی!" کیا لاں او ٹی اور و وہبت مدت کے بعد اس ٹوئیت کی تحظوش تھے۔ لینے کی تحظوش اس لیے وا دی اور بلیا دونوں " بی و بی کی کرتے ہوئے اس کی طرف کھوم کے اور دوبیو ٹی ا آخر آپ ان کے جیب جیپ کر طفے پرا ہے وکی کیوں ہیں؟"'

یزهبیا سے داو داست پر لائے کے لیے واعظانہ کیجے میں ہوگا" دیکو بٹی دانی۔۔۔سن اوٹ یہ۔۔۔'' عجر سرور نے واست کاٹ دی" تغیر وامال! بٹی کمالاں خاتون سے میں واست کروں گا۔ یہ بتا کا کمال خاتو ن بنیا کہ کیاتم حیب جیب کر طنے کو رائیس سیجنیں؟''

میمس ہے؟ '' کمالا**ں نے ب**ے جما۔

\* المحسى ، جس ، يس كبول إجس ، عم جا بو بلوگى؟ "مر ور في تن كركها -

" خدا تہمارا بھا کرے!" برحیائے سرورکودا دوی" کیا بات ہے بات پیدا کی ہے۔ اور وہ بھی سوبات کی ایک بات ہاں تو بتا کوئی! جواب دو بلوگی؟"

کمالان تو جیسے طوفان میں کھر گئی ہی۔ چکرای گئی اور پھراکے ہی جست میں جیسے اے کتارہ ال تمیا۔ بولی کہاں ایر جس سے میراا بنائی جا ہے گا!"

" إِنْكُلْ . . . . . الحِمالَةِ كُون بِ وه؟ "مرور في حِما .

جواب کے انتظار میں بردھیا اور سرور نے سائسیں روک لیں اور چکیں جمپکتا بھول مجنے ۔ کمالاں کے بونوں پرایک سکرا بہت ی آئی جودیکھی نیس جاستی تھی پسرف محسوس کی جاسکتی تھی ۔ بوئی "ابیاتو کوئی نیس ۔" بردھیا کی بالچیس مے سئیں۔

مرور فیلنا ہوا آ تھن کے پرلے کوشے تک چا ٹیا اور جیسا ہے آ ہے سے مرکوشی کی اسرادی۔ ا اس راحد ہو جیا دیر تک روتی رہی۔ پھر ایکا کی اس کی سسکیاں رک کئیں اور ٹوئنی راحد کو ووٹوں میں
کمسر پھسر ہوتی رہی۔ اس راحد کمالال کو بھی یو بیٹان فیند آئی۔ آ تھیں کھلتیں تو اغریر کی جیست کو کھورتی
روجاتی اور پھرائی۔ دم آ تھیں ہند کر کے مرکو شکے کی صورت میں استعمال ہونے والے میلے جی تو وں میں ہیں
ہمادیتی جیسے کسی بہت جیسے خواب کے جا ک راؤ کرنے جل ہے۔ وومرے روز برھیا اورمرور کا طرز عمل بہت بدلاجہ لا ساتھا۔ برھیا ہے چکن ہو ہو کہ باز عی پرے اٹھ جیٹھتی اور کھانستی کھنکارتی اوھر اُوھر کھو منے گئی نو نے ہوئے چھاٹ کی مرمت کرتے ہوئے کھالاں نے ایک بار بوچھا'' کیابات ہے داوی؟''

"ارے جہنا ؟ کوئی خاص بات جہنی دین جہانہ فی" جوائی کم بخت یا وا ری ہے۔ ایک نوٹ کرا ٹی تھی کہ بی کہ بی است کی است کی گری کہ بی جہت کر جہانہ تھا بہاڑوں کو زین ہے کوئی جی کہ جہت کر انگھی سرمہ بنا کر رکھ دول ۔ انگلیوں کی پوروں تک ہے کوئی جی جہت کر انگھے کو وائی جہن کے انگھے کو وائی جہن کے انگھے کو وائی جہنے کے انگھے کہ دول کے درااواس ہوری ہوں۔"

مرور بھی اس روز دن بھی گئی ہا رگھر کے چکر لگا گیا۔ ایک مرتبہ کمالا ان نے اس سے بھی پوچھا '' کیایا ہے صلایا ؟''

"آ بکاری کاافسر دورے برآ باہے جیا" ووبو الا فرای افیم تھی ، اُے اوھراُ دھر کیا ہے۔ کئیں چھاپ ندین جائے ۔ افیم پاتھوں سے نکل گُڑاۃ تینوں کے تینوں فاقوں سے مرجا کیں گے۔ وار وارآ تا ہوں کردیکھوں کئیں کی بھی چھاپ پر تو فیم کیا۔ اوگ جمیں تجر کتے ہیں ما بنی، بھی تجھتے ہیں جمیں ، اس لیے چھرد در فیم کرکوئی المر کے والی شکایت بڑ دے فوا والوا د۔"

کالاں کوروہ آئی ایک اورائی ہے ہے جا رابا ہا۔ ایک جا لیس بری کائیں ہوا ہے گیا ایوا سا ہے۔
وضے ہوئے گئے ، گئی دورائی ہوئی آ تکھیں جے کو یہ ش گر پری ہوں۔ ذرای آبدنی ش تین جانوں کو
سہارے ہوئے گئے ، گئی کندی ہا تی کرتے جی آو کیا ہوا؟ ''نماز بھی پر ھے گاتو ہے گاتو الیم کی کوابیاں ہی۔
مہادے سے نہیے ہولے تو گاؤں کے مولوی صاحب جیسا پر جیز گارا ور نیک انسان آن اس تحری کا ہوا ہا ہے ہوا اس مرک کا ہوا ہے۔
مرکشیاں کرتے دیکھے رہی ۔
مرکشیاں کرتے دیکھے رہی ۔

اور شام کو کھانا کھاتے اچا تک بر هیا کا ایک نوالہ مند شن اور دوسر اپاتھ شن رو آنیا اور و ووج می پرے بول چکرا کر گری کر ایک بار تو سر ور اور کمالان دونوں سنا نے شن آئے نہ پارسر ورنے لیک کر بر هیا کواشایا اور چلا یا ''اتھا ن، اتھاں!''

"واوي،واوي!" كالانعاقي

" بینی ، بینی ایر همیا کرای \_" درد سے پیٹ پیٹا جارہا ہے ۔ پیکھ کروور نہ بیل گئی۔ا سے بیٹا میں گئی آئی گئی ہے۔ا کے کس سیانے کو بلوا دیمیٹا کس سیانے کو بلواؤ۔" سرور نے پر صیا کوا ٹھا کر کھاٹ پر ڈال دیا ۔ گئے ہوتے جون کوئی ہے یوں چنگی بجائے تک آ رام آ جائے گا۔ گئیں دیکھی تو ہے تک نے ۔۔۔ جانے کہاں دیکھی ہے۔ دیکھی ضرور ہے۔ میٹی ای گاؤں تی دیکھی ہے پر جانے کہاں دیکھی ہے۔''

" قبرستان مي ؟ " برهيا في ارت درد كے سفتے ہوئے كہا۔

وونبيل لتال-"

"مهجرين" "كمالان في حيما-

" النظيل بني ووبال أو كنها ركندل ب- يس جيون أو في كي إت كرر بابول-"

مرور تجرابت مين بياس كالوح لكا

ا جا يك يراهيابوني" سلطات كي كلندرس-"

اورمرور نے تالی بجادی جودتناں اکیا وقت ہے او دلایا ہے۔ وجی ہے جودن و نی میں ایکی لایا۔ اور ابر جانے کے لیے اس نے مگڑی مرس لیٹینا شروع کر دی۔

بر صیا کرای "تم بیر سے اِس زکوجیا۔ جائے تہاد سے پیچھے کیا ہو جائے۔ کمال خاتو ن بھی جائے گی۔" "میں بھی جا کال گیا ہا۔" تھے اِنی ہوئی کمالال نے جوتا پیکن لیا۔

اورمرور اولا 'ویکھوٹیا!ایک یا ہے کوشے کا کھنڈر ہے، ایک چھوٹی ی کھری ہے۔ چھوٹی کھری کے کھڑی کے کھڑی کے کھنڈر کی مکم کا کھنڈر کی دیا ہے کہ کھڑی ہے۔ کھوٹی اول ایک ایک کوئی اسے بیا ہے یہ اول ایک کوئی اسے بیا ہے یہ اول ایک کوئی اسے بیا ہے گالی جائے تو ا مال کے سارے دکھوورہ و جائیں گے۔''

" جِعلا إلى من يك جيك من ألى " كالان في إمريك بوع كها .

سلطانے کے گھنڈر کے پاس اندھیر ہے تک ایک کنارور باتھا۔ تیزی ہے آئی ہوئی کمالاں کو وکھ کراس نے پیٹ سے گئی ہوئی ڈم کواٹھا کر بھو بھنے کی کوشش کی ، گرسرف اسٹیا کو ن اگل پایا اور بھا گ کھڑا ہوا۔ اب تک کمالاں بہت جوش سے پیل آ ری تھی ، گئے کے رونے اور بھا گئے کی آ واڑے وہ ہولا گئی اور تصفیک کررو گئے۔ پھر چھوٹی کوئٹری کے کھنڈر شراقد م رکھا تو ٹوٹی چھوٹی وہلیز کے کی سورائے پر چینے ہوئے جینٹر نے اچا یک وم ساورہ لیاا وراس سنائے میں ڈور کے جینٹرول کی آ وازیزی ڈراکٹی مطوم ہونے گئی۔ خود کھا لال

داوی کہدری تھی "نعیبہ کمل بھی سکتا ہے اور چو پہت بھی ہوسکتا ہے۔ قاور ہے کے بس میں آ گئا تو جا تو اللہ نے روزی کا سامان کر دیا اور جو وہاں ہے بھی پائز پائز اکر بھا گئے ہے تو بیٹا ا بھے زہر کی چنگی دے دینا۔ انتظار کرتے کرتے آ تھیں شدید ہو بیٹی جی سا ہے بھی جاند تنا جمراتو تجھودا ہے بھی ٹم ہونے کی ٹیک۔" کمالال کی مرجم تی آئی۔ جیسا یک ہم بہدی مرمریاں اس کی دگول ش دوڑنے کی ہول۔

پھرم وراد اا "قادرے مے وعد وقو دل کا ہے پر کہنا تھا کا گر کالو نے ٹوٹن کیا تو پند رود ہے دون گا۔ روز
کے دی پند روکا نے گئی تو جمام اوی ٹورگی مز مے بھی رہے گی۔ پر بھیے اس پر اختبار ڈیٹس امال ، ٹھپن بھی مولوی
کے پائیں رو کر جانے کیشت نے رکوں بھی ہر نے بھرٹی ہے کاگری تو اسے بنگھو کر بھی تیش گئے۔"
"پر بیٹا" داوی نے کہا" تم نے اے کھٹور بھی تیجنے کی تر کیب انہی مو پی ہے۔"
کواڑوں کو جیسے کی نے تع دیا۔ برحیا اور مرور آ تھیس بھاڑ بھاڑ کر دیکھنے گئے اور قروای ویر کے

آس رات برحمیا در بحک جا گئی رہی۔ کو شعر میں مہلتے مہلتے اکا جاتی تو باہر آسکن میں لکل جاتی ۔ وہاں پالا کا شاتو اندر بھا گی آئی۔ سونے کی کوشش کرتی تحر بھڑ کے کرا تھ پینمتی اور بھر جہلے گئی اور جب میں سرورا شاتو اس نے ویکھا کہ برحمیا کراور بی ہے۔ وہ اند کراس کے پاس آیا اور جبک کر ہو الا انتہاں کی بھی کہ جموع موجہ ۔۔۔۔ ا

ین طبیانے بن سے کرب سے اپنے بیٹے کو دیکھا ۔ اس کی آ تھھول میں آ نسو آ مینے ۔ بر لی انتم بول ند ہو چھو کی کو کون ہو چھے کا دیا ؟ ' '

> سروراس کے پاس بیٹے آبا۔ "منین هان اسواف کردویتو کیا اُم کی کی جارہو؟" برهمیاتے کہا" پہلی میں درداشا ہے بیٹا بائھر یاں جل رہی ہیں۔" سرورجواس اِخت ساوبان ہے اشاہ وربولا" میں ڈاکٹرے کوئی دوالے کرا بھی آبا۔"

سرور کے جانے کے بعد پر حمیا دیر تک کرا بھی ری اور روتی رہی ، کافی دیر کے بعد و ویکاری بہتیا! کمال خاتو ن!''

کالان درواز میر تمودار بوئی ماس کاچر در یافرت زرد بور با تعام بال آج ما کا است محاور بوئو ن برسفیدی می جوک ری تھی۔

> " بیٹا ایر حیانے فریادی۔ کمالان و ایس کمڑی سے نگر نگر دیکھتی دی۔ " ایک پیالی جائے کی ال جائے گی؟ " اس نے گذاکروں کی ای کجاجت ہے کہا۔

> > کمالاں پلیٹ کر با برین گئی۔

سرورکوئی دوا کے کرآیا تو برھیا جائے ٹی ری تھی اور کالاں چپ چا ہاں کے پاس کوڑی ہے۔ سرورک وطنسی ہوئی آئیسیں چک اٹھیں آئی فاوی کوچائے پلار ہی ہو جنی؟"وہ بولا اور کمالاں کو خاصوتی پا کر برھیا کے پاس بیٹھ آئیا۔" بیسٹوف دیا ہے ڈاکٹر نے کہتا تھا کہ بیسٹوف بھی اچھاہے پر ایک اگریز کی ٹیکہ اٹلاہے بین کی ڈور کا ۔ پہلی کا وروآن کی آن میں عائیہ ہوجاتا ہے ۔ کہتا ہے وواتم منگا لوہ ٹیکہ میں لگا دول گا۔ تھی جالیس تکتے ہیں۔"

لینن اس تمیں جا لیس کی الجھن میں بنکہ لانے کی بجائے ہدھیا کوہوش میں لانے کی توبت کیتی ۔ یاتی المیم اور کمالاس کے جاند کی کے دوبند ہے گئے کر روپے ڈاکٹر کی نذر کیے، گرشام کو جب ڈاکٹر ، جو کہا ؤیڈر کی ہے استعفاد ہے کر ڈاکٹر بین کر آیا تھا ، مر اینڈ کو دیکھنے آیا تو برھیا کی نظریں جہت کے کسی نقطے پر جم بھی تھیں اور و و چذ لیوں میں اینفسس کے باصف یاؤں کوئٹ فی ڈاکٹر تھا ، و نے لگا کرائم لوگ ای قصی اور و و چذ لیوں میں اینفسس کے باصف یاؤں کوئٹ فی ڈاکٹر تھا ، و نے لگا کرائم لوگ ای وفت سیانے بلواتے ہو جب زندگی کی آخری رش تک بھنے دائی ہو۔ اب دوا ہے پکوئٹس ہوگا۔ خداکانا م یا دیوتو و جا کروا ور بس اس وفت یا مدیر ہے ہیں ہے نگل جگل ہے ۔ قرآن جید کے تم کر کے کسی کو بلوا کے بوتو بلوا کہ ور زیمر نے وائی کوئو مربای ہے۔ "

سرورہاتے ہوئے وہ کو اکر کوریے تک دیکا رہا ہے ہی طوم ہوتا تھا جیسے دہا ہی مال کی طرف دیکھتے ہوئے

ڈرٹ ہے ۔ پھراہ یا تک اس کے ہوت کا پہلے گئے اور وہا اس کی کھانے کی ٹی پر سر دکھ کر دوئے لگا۔ اس کی پگڑی

اور لیے بھوسلے پال اوھر اُدھر لگ گئے ۔ کمالا اس بھی دوئے گی اور با پ بٹی نے جب روئے روئے ایک ورسے ایک ورس سے کی آگھوں میں بچھ پر اور وہوں نے ایک سماتھ برسمیا کی افران ورس سے کی افران سے ایک مردوثوں نے ایک سماتھ برسمیا کی افران ویکھا۔ سرورا جا تک ججھ وہو آبیا ۔ اس نے پکڑی اٹھا کرآٹسو ہو شجھا اورا ٹھا کر برسمیا کی آگھوں پر ہاتھ دکھویا۔

ویکھا۔ سرورا جا تک ججھ وہو آبیا ۔ اس نے پکڑی اٹھا کرآٹسو ہو شجھا اورا ٹھا کر برسمیا کی آگھوں پر ہاتھ دکھویا۔

پر ان اٹھ سے بھر اورا جا کی بھو جی ان بھو جی ان بھر ہو تھی درو۔ عس کی سو پی دھوبی سے قبر کے لیے کہ اورا اور سے بھر کے باس بھر جی اس نے ایک بار اور سے بھر اورا ہو ہی تھو بی بھر ایک بار سے اس نے ایک بار سے بار سے بھر کی بھو سے بین سے کوئی اور باہر جائے ہوئے وروازہ بیل کھولا اور بھر ایسے سے ایک بار سے بھر اورائی کی تعد سے بین سے کوئی اور باہر جائے ہوئے وروازہ بیل کھولا اور بھر ایسے سے اس نے ایک بار سے بھر اس بھر اس بھر ہوئے ہوئے وروازہ بیل کھولا اور بھر ایسے میں میں بھر دے بین سے کوئی اور باہر جائے ہوئے وروازہ بیل کھولا اور بھر ایسے میں موسلے کی کی بھولا اور بھر ایسے میں بھر سے بھر ان بھر ہوئے ہوئی کھولا اور بھر اور بھر ایسے میں کہر کی بھول کھولا اور بھر اور ہوئی ہوئے کہ میں کھولا اور بھر اور ہوئی کھولا کوئی کھولا کوئی کے دروازہ بھر اور کی کے کہا کہ کھولا کوئی کھولوں کھولا کوئی کھولوں کھولوں کوئی کھولوں کے کھولوں کوئی کھولوں کھولو

کمالاں نے زندگی بیں بیٹی بارس کومرتے دیکھا تھا۔ابا کے جانے کے بعداس نے مری ہوئی داوی ک ست ڈرتے ڈرتے ایک نظر ڈائی نیم دا آ تکھوں بی سفیدی کے سوا بچھانی تھا۔ سکی زردر بھت کوچرا نے کی مملی زردروشی نے تمایاں کرویا تھا۔ پھرا ہے پھرا بیالگا کہ جیسے دادی سے بھر کت ہوتی اور ہونے نے قدا سا
اور اشے ایس کی اس کی اور ترین کو دیکھنے گی۔ پھرا تھر کردیار کی طرف دیکھتے ہوئے دادی کاچر ہو قسانپ دیا
لیکن ای کا باتھ دادی کے باتھ کو چھوٹیا اور ایس کے جم میں کیکی می دوڈ گی۔ کتا شفار اتفادا دی گانا تھا۔ وہ ذمین
پر جیٹے کر سور کا اظامی پر جیٹے گی۔ پر جیٹے پر جیٹے اے جسوس ہوا کہ دادی کے باتھ جا در کے بیٹے بلے
پر اور کیا "وہ جیٹے کی صدیحک جا آئی۔" بابا !"وہ درواز و کھول کر پوری شدت سے پکاری سیا ہرگیوں میں کتے
برا 'دودی کی بور می کئی مدیک جا آئی۔" بابا !"وہ درواز و کھول کر پوری شدت سے پکاری سیا ہرگیوں میں کتے
برا کو کی کا در کی گھر ایس میں سے مو کے گار سے کہ تھیس کا کل کر پر ہیں۔ وہ پہنے میں بول شرایوں موری تھی
برا کی برا میں میں سے سو کے گار سے کہ تھیس کا کل کر گر ہیں۔ وہ پہنے میں بول شرایوں موری تھیں
برا ہوری تھی اور پر اس میں سے سو کے گار سے کہ تھیس می کل کر گر ہو ہیں۔ وہ پہنے میں بول شرایوں میں سفید کی
جیسے بھیلی جا دری تھیں ہے ۔ لیک کروس نے دادی کرچر سے یہ جا در نوی گی ۔ ۔ ۔ ۔ نیم وا آ کھوں کی سفید کی
جیسے بھیلی جا دری تھی اور پر اس کے دادی کرچر سے یہ جا در نوی گی ۔ ۔ ۔ ۔ نیم وا آ کھوں کی سفید کی
جیسے بھیلی جا دری تھیں ہرگر کر در بی ہر دی برائی اور وہرائی میں برائی اور درائی میں برائی کروں کی سفید کی جیس میں برائی ہرائی ہرائی ہرائی میں میں شرکی جیس میں جو کھوں کی سفید کی جیس برائی ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی ہرائی شدت سے جی اور دی ہرائی ہرائ

جب س کی آن کو تملی قر سر و راس پر جمکا ہوا تھا۔ 'م شویبر ی بیٹی ! جا کو، آنسیس تھولو۔ اربی بیگل تھے کیا ہوا ڈا؟''

مرورساری دائے قبراور کفن وغیر و کے سلسلے میں بھکٹا بھرا۔ دوسر ہے دن پر بھیا کو فن کر کے گھر میں آ یا تو آ تھن میں موجوں وکا بول کی چھڑورتیں کمالال کے پاس پیٹی دور دی تھی۔ وہ چیکے ہے کو شے میں چاد آئیا ، خوب خوب دویا اور پھر سو آئیا۔ مورتیں چلی آئیں تو کمالال کوشے میں آئی۔ بھرائی بھوٹی آ واز میں بولی آبایا!'۔۔۔۔۔اور پھر جواب نہ یا کر اس پر ٹوٹ پڑی الین کھا ہے کی پٹی کے پاس جا کردک گئی اور چرے پر پھوا ہے آ نار نمودار ہوئے جیساب ہی چینے وائی ہے۔ لرزتے ہوئے ہاتھ ہے اس نے سرود کے ماشے کوچھوا ور سکرائے گئی۔"بابا" و صارے خوتی کے پکارائٹی۔سرورنے آئیسیں کھول کرا دھراُ دھرد یکھا۔ "عمراؤ ڈرگئنٹی بابا!" کمالاں اس کے ہاس جیسے ہوئے ہوئے۔

" كَوْ كَيَا يَجِيهِ بِهِي مِروهِ بَجُهُ لِيا ثَمَا ثَمَ رِينَ " مُر وراولا \_

کالان نے اپنے ہاتھ کی کے کراے اپنے ہا کوئی دیے کے لیے کوئی نفظ نہ سوجھا ۔ بابا کے حق میں اے کوئی ہو کے لیے کوئی افظ نہ سوجھا ۔ بابا کے حق میں اے کوئی ہا سے کوئی ہا سے کوئی ہا سے کہا تھے کہا ہے اس اس کوئی ہا سے کہا ہے اس وہ چپ جا پہلے کہا ہے وہ یہ کئی کرش بابا اتم نے بہت جہا کہا تھے اس کا مردانے کے لیے دونوں ہاتھ میں اور پھراس کا مردانے کے لیے دونوں ہاتھ میں اس کی اس کے اس کی ہوئی دی اور پھراس کا مردانے کے لیے دونوں ہاتھ میں اس کی اس کی ہوئی دیاتی رہی ۔ پھر چسے پھر سے پھر سے کھر وہ کے گوا و ماتھ ہے ہے سے ہاتھ الحال کرمرور کے گالوں پر دکاو ہے ۔ تیزی سے جسے جو کک کرائی نے جا در کی اندر سے اس کا ہاتھ واحوالا لیا الا اور اس کی بیش دی کھرنے گئی دور کے احد جسے کئی بہت دور سے اور کی اور پھر کھرا کے احد جسے کئی بہت دور سے اور کی اور پھر کھرائے کی دور سے اور کی اور پھر کئی بہت دور سے اور کی دور سے کوئی دور سے اور کی دور سے اور کی دور سے اور کی دور سے اور کی دور سے کوئی دور سے دور سے کوئی دور سے

" پال جني !" او داو لا مه دهر د ونول پسلول پس چيمن کي سي ."

کمالان منائے بین آگئے۔ کھاے پر اینا ہوا بابا اچا کے دادی بی بدل گیا۔ اس کی آگھیں سقید ہوگئی ۔ چبر ے پر نیلی نملی زردی کھنڈ گئی اورا سے بابا کی شوڑی کے سے ایک پٹی بھی گزرتی دکھائی وے گئی۔ ووایک چی مارکر مرور سے لیک گئی۔ اس کے مراور ماتے پر اپناچیر اسٹے گئی اور دورو کر پکارتی گئی اختیل بابائے نیس مرو کے ہے تیس مرو کے بابا۔ بی حمید نہیں مرنے دول کی نیس بابا۔۔۔ نیس ۔ نیس اباد وہ بھی کی اور وہ تے دولت کی تیس باباد ہے کہنا دیا " فين فين ين الدرون كافين تم يحي فن وقد جون كا مير بين يرق بوكامرا-"

کمالال کے تو جے تو جے ہونؤل اور سرٹ سرٹ گالوں پر آنسوؤل کی وجہ ہے بال چت گئے تھے۔وہ اٹھیں بالوں میں ہے اپنے بابا کود کھنے گیا وردیکھتی ری۔

" بكش دويها إ" مرورت بإدرش ب باتما كالمراهمي جوزايا

اورة نسوى بى نبائى بوئى كمالان متكرادى -

مرور کھام پر انھ بینا۔"اب میں نبیل مرسکتا بین! تم ذاکتر کے باس جا کر ذرا سا وہ اوق تو لیتی آ ک۔۔۔۔کہنا کہلیکا دردے دونوں طرف نے کیکے کا کہنتہ کہنا جم فریب آ دی تیں۔جا اور کی بین!۔۔۔۔ یہ جانے سے پہلے جھے ایک ہار چرا کی الرق و کچے اور سکرا کر۔"

کمالاں پھر سکرونی۔ ''بوں 'اس نے خوش ہوکر کہاا در پھر جیست کی طرف دیکے کربولا 'الہی تیراشکر ہے۔'' کمالاں نے ہا ہر جا کرمند دھویا اور ڈاکٹر کے ہاں چلی گئی۔ڈاکٹر نے سفوف تو دے دیا گرساتھ ہی رہی کی کہدویا کہ آت کل ممونیہ کے مریض تا پر تو زمر رہے ہیں۔ پر جومریض نیکا لکوا تا ہے وہ نگی جاتا ہے۔ باہ ک زندگی جا ہے تو کئن سے نیکا پیدا کرو جھیں؟''

" كَتْ عُنَّ آ عُكَانِكَا؟" كَمَالِانِ فَي جِماء

" بس يكونى جاليس بجاس من " واكتربولا ولسلين ما مب الصيف من ال جائد كا"

وائیں گر آ کراس نے بابا کو پانی کے ساتھ سنوف تو کھلا دیا تھر نیے کا خیال اس کے ذہن جی سوئیاں ی چھوٹا رہا۔ شام تک سرورکواس زور کا بخارج حاکدورے آئی آنے گی ۔ کمالاں پھر ڈاکٹر کے پاس دوڑی گئے۔ سلوف تو لے آئی تحریکے کی رہ جاری تھی۔

راست بھر بابا کے پاس جیٹمی دی ۔ سوئی بھی تو کھاٹ کی پٹی کے سبار ۔۔ سرور طنیس کرتا رہا کہ اپنی جار پائی پرسوئے گروہ رود چی اور بچوں کی طرح لتی شامر بلابلا کرا ٹکا دکر دچی ۔

میں جونے تک مرور ہے صال بو چکا تھا۔ کمالال ڈاکٹرے تیمری ٹوراک لینے نگل تو لوگ ہے۔ ٹوکٹ گئے ۔ موری موری مرش مرش آ تھیں ایج ہے ال ، شک بونٹ ، جیے کش ہے ہٹ کرآ رہی ہے۔ ڈاکٹراس کے ساتھ چلا آیا۔ آتو کیا ہے باپ کو مار نے سکا دادے ٹیل تمہا رہ ۔ "ووی سے فصے ہے بولا 'فیریکا لا توریکا۔ جھیس جا ہے ٹیکا لائے بغیر محر ہے ہا س نیآ یا۔ "اور وہ تھیلا اٹھا کر چلا گیا۔ مرور بننے لگا'' ٹیکا'' ووزو لا اور پھر کرا ہے بوئے مست گیا۔ اور کمالاں چیرے کو دونوں ہاتھوں میں لیے ، کھاٹ کے بائے کا مبارا لیے، باہر دھوپ میں کھیلتی ہوئی ج یوں کو دیکھتی رہی۔

دن ڈ<u>صلے ووائنی اورا ک</u>یک گل کا چکر لگا کر یوں وائیں آئٹی جیسے بھش ٹیلنے تکی تھی۔ وہ پھر ای طرح کھا ہ ے لگ کر بیٹے گئی۔

" نیکا اسرور پھر جندا۔" کہتاہے نیکالاؤ۔ ڈاکٹر بنا پھرتا ہے۔ نیکے بغیر کھیک کردے آؤ ہا توں اور بٹی دیکھوں میری طرف دیکھوں بیں ہروں وروں گانیں۔"

"میں حبین بیل مرتے دوں گی بابا۔" کمالاں نے جیسے سرورے کوئی را زک بات کی۔

شام سے پہلے و دسر ورکو جائے بادی تھی کو جا کہ باہر پھی گئے۔ گاؤں بھر کی گلیوں میں وحشت زوہ کو گئی ہے۔ کا وی بھر کو متی رہی اور جب گاؤں کی مجد میں شام کی نماز پڑھی گئاؤ اسے گل میں مجد کی باہر نگلی ہوئی محراب کے بیجے ایرا میم لئی آبیا اور وہ بیں بولی جسے فیر ارا ای طور پر بیافتہ اس کے منہ سے برس پڑے۔ "تم تو ہم سے دور رہجے ہو مانے می جیس اِ"

اہرا نیم جیسے ہوا میں مطلق ہوکر رو آلیا۔ برزی دیر کے بعد ارحم اُدھر دیکھ کر سرکوٹی میں ہو لا" تمہا رے حکم کا انتظار تھا۔"

" تو چرآ ت او " وواى ساف ليج يس بولى -

"کیاں؟"

"مير عاكمري يس -" كارة داسارك كريوني"ميري دادي مركن با -"

" كبآ كل؟"

" بس لوگ موتے ، آجا کہ میں گھڑیاں کئوں کی تمہارے لیے یتم ہے دھڑ کے چلے آنا ماہا باتا رہے ، ہے وش بڑا ہے۔''

اہرائیم کے تو چھے برنگ گئے۔ اوامر کمالاں بھی اُڑتی ہوئی کمر پیٹی ۔ جانے کی پیالی سرور کے ہاتھ ہے گر کرنو منٹ پیکی تھی اورو و ' یاٹی پاٹی ' نیکار رہا تھا۔

پائی کے چند مکونٹ پی کر و ویز ہے وکھے بولا" اتی دیرتک جھے اکیا نہ جھوڑ دیا کرو، جی ، ڈرلگا ہے۔" کمالا ان چکھ نہ بولی ۔ اس کا سر وا ہے گئی، اور جب اس پر عنودگ کی چھا گئے تو بچوں کے ال چلتی ہوئی دوسری کوائز ک میں آئی اور وہاں کے قوتمز وال کو میلے گدے کے نیچے جھیا کر تیکے کی شکل پیدا کرلی۔ گدے پر اپنا ا کے دویٹہ بچھا دیا اور آئٹن میں کھٹاہوا دروا زوکھول کروہاں چیرے کودوٹوں ہاتھوں میں رکھ کر بیٹھ گئی، اور الوگ سوتے اٹک ٹیٹھی رہی۔

ار اقیم دید یا ک آیا تو جب بی و ما ی طرح بیشی ری قریب آگراس نے آ جست کیا" کمالی!" اور چرمرور" یا نی یا نی " کراسنے لگا۔ چر چآا نے لگا۔ چر رونے تک لگا اور اوھر بہت ویر کے بعد جب اور قیم انھ کر جانے لگا تو کما لال لیک کرآئی اور وروازے سے چست کر کھڑی ہوگئی۔

" إلى " مروروم ع ك في يرووا

ار اجیم بچود پر کھڑا کمالا پ کی وحشت کو جھنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر یو لا ''ا ب چلیں بیاری! '' انبین کمالا پ آئی جگہ سے ند بلی۔

"يانى"مرورادمر علايا-

ار اليم في باتحديد حاكر النذي كلو لني كوشش كى -"كل جُريس محدير كى جان!" اورة طر كمالان بولى" كل قريب محديد ان التي كان معدكمان سي؟"

" أجره ؟" امرا يم ضيس بولا" أجره ما تكن ب؟ عاشى كا جره ما تكن ب؟ شرم الله آتى ؟ آخر الله عند الكن ب ؟ شرم الله آتى ؟ آخر

اس نے کمالاں کو بازوے پی کرکرا کے الرق مجیک دیا اور درواز و کھوٹ کر باہر تکل کیا۔

میں میں میں میں ا

# بإميشرستكي

اختر اپنی ہاں سے ہیں اپا کک چیز گیا جے ہما گئے ہوئے کی جیب سے رو پر گریز ہے، اپھی تھا اور البھی فا اور البھی فا اور البھی فا اور البھی فا اور جو گئی ہے۔ البھی فا اور جو گئی ہے۔ اور اختر کی طرح البھی فا اور جو گئی ہے۔ اور اختر کی جہا کہ کی طرح الفا اور جو گیا ۔ ایک ہنگا مدھا ہن کی جہا کہ کی طرح الفا اور جو گیا ۔ ایک ہنگا ہی رہا ہوگا۔ انہوں کے کہ دیا ۔ انہوں کا تو قائلہ ہے ۔ اور اختر کی ماں اس تسلی کی الانجی تھا ہے یا کستان کی طرف رہے تھی ہی آئی تھی ۔ انہی رہا ہوگا۔ اور اور ہو تھی ہا کہ تا کو گئی تھی ہی اس کے گئی اور گئی ہے۔ اور اور کی تا کو گئی تھی ہی اس کے گئی اور گئی ہوگا اور گئی مال سے تو گئی آئی رہا ہوگا ۔ جو دا دہ ہا گئی مال سے تو گئی اور ہو جو اس کی و و مومز اور کی گئی اور گئی سال سے تو گئی اور ہو جو اس کی و و مومز اور گئی سال سے تو گئی اور ہو جو اس کی و و مومز اور گئی ہی سال سے اس کے گئی اور ہی ہوگا ہے ۔ آ جا نے گا وہا ہی اس کستان میں ذرا فیکا نے سے ٹیموں گئی و و مومز اور گی ۔ ۔ ۔ اس

لیکن ختر تو سر صدے کوئی پند روکیل اوھر ہوئی ، بس کسی ویہ کے بغیرا ہے یہ سے کا ظے سے کٹ آلیا تھا۔
اپنی ماں کے خیال کے مطابق اس نے تلی کا تعاقب کیا یا کسی کھیت میں سے کتا تو ڑنے آلیا اور تو ڑتا رو آلیا ۔ بہر
حال وہ جب روٹا پڑٹا ٹا ایک طرف بھا گا جارہا تھا تو سکھوں نے اسے تجیر انیا تھا اور اختر نے طیش میں آ کر کہا تھا۔
"" میں نعر و تجین ماردوں گا 'اور یہ کہ کر مہم آلیا تھا۔

سب سکھ ہے اختیار بنس پڑے تھے ، سوائے ایک سکھ کے ،جس کا نام پر میشر سکھ تھا۔ وصلی و صالی مگڑی ش سے اس کے الجھے ہوئے کیس جما تک رہے تھے اور کو ڈائٹو بالکل نگا تھا۔ وہ بولا۔ '' بشونش یا رو اس ہے کو بھی آؤ آئی وا گورونے پیدا کیا ہے جس نے تصویر اور تھا رہے ہی کو پیدا کیا ہے۔''

ا کی۔ توجوان سکھ جس نے اب تک اپنی کریان ٹکال ڈیٹنی ، بولا۔ " و دائفیر پرمیشر ہے" کریان ایٹا دھرم پورا کر لے ، چربیم اپنے دھرم کی بات کریں گے۔"

" کچ چھ لینتے ہیں ای ہے۔" ایک اور سکھ بولا۔ پھر اس نے سبے ہوے افتر کے پاس جا کر کہا۔" بولو۔ حمیل کس نے پیدا کیا؟ خدانے کہ وا بگوروٹی نے؟"

اخرے اس ساری منظی کو نظنے کی کوشش کی جواس کی زبان کی ٹوک سے اے کراس کی ناف تک میکن جی

منی۔ آئیس جمیک کراس نے ان آنسوؤں کوگراویتا جا جدیت کی طرح اس کے بیوٹوں ش کھنگ دہے تنے۔اس نے پرمیشر تنگھ کی طرف بول ویکھا جیسے ہاں کو ویکھ دیاہے ، مندش گئے ہوئے ایک آنسو کوٹوک ڈالا اور اولا ۔'' پیدنہیں۔''

"الواورسنو" كسي في كما اوراخر كوكاني دي كريش لكا .

اختر نے ایکی پی باعد ہوری نیس کی تھی۔ بولا۔ 'نہاں تو کہتی ہے تی تھو سے کی کافلا می تیں پر اطلاقھا۔'' سب سکھ بہنے سکے کم رمیشر سکھ بچوں کی طرح لیملا کر بیل رویا کر وہر سے کھ بھو نچکا سے روا گئے ، اور رمیشر سکھ روٹی آ واز میں جیسے نین کرنے لگا۔'' سب ہے ایک سے ہوتے ہیں یا رو بھر اکرنا را بھی تو بھی کہنا تھا۔ و انگی تو اس کی ہاں کو تھو سے کی کوفلا می میں برا الما تھا۔''

کر پان میان میں بیل گئی۔ شکھوں نے پر میشر عکو سے الگ تھوڑی دیر کھسر پنسسری بھرا بک سکوآ سکے یو حا۔ بلکتے ہوئے اختر کو با زو سے فکڑ سے وہ چپ جا ہے روتے ہوئے پر میشر عکو سکے باس آ فیا اور بولا" لے برمیشر سے سنجال ا سے ۔کیس پر حوا کرا سے اپتا کرنا دینا لے ،لے فکڑ۔"

> اختر کے پائی آگر و و تھنٹوں کے ٹی جائے گیا اور اولا۔ "مام کیا ہے تھا دا؟" "اخر" اب کی اخر کی آواز اور الی بوئی تیس تھی۔

"اختر بيني - "برميشر على في بناس بيار س كها - "ذراجر ى الكيول شل جما كية" " اختر ذراسا جنك آيا - برميشر على في دونول با تمول شل ذراى جمرى پيدا كى اورنوراً بند كركى" آبا" اختر في تالى بها كراين با تمول كورميشر على كم مرح بند كرليا ورآنو وك شل سكرا كراو لا - "قتلى!"

"لو مُن " نرميشر عُمد نه چها-"بان اخر نه اپنهاتمون کوملا-

"الأنرميشر على رفي إلى المحول المحولات خريفة تلى كو مكافية في كوشش كا محروه راسته بإستان أو أنى الماختير كا أو أنى الماختير على المراختير كا المحلول كالمحرول المحرول كا المحرول كا المحرول كا المحرول المحرول المحرول كا المحرول المحرول كا المحر

"بریشر علی آدسایا کل بو آباب "نوجوان کو نے اکوری سے کہاادر پر سارا آرد ہوا ہی جانے لگا۔

بر میشر علی نے اخر کو کندھے پر بھالیا اور جب ای طرف چلنے لگا جد حرود مرسے کو گئے سے قو اخر پر کے کہر کے کرو نے لگا" بہم امال یا س جا کیں گے۔ امال یا س جا کیں گئے نہر علی نے اندوا فعا کرا سے میکنے کی کوشش کی تحراختر نے اس کا ہا تھ جھک دیا۔ پھر جب پر میشر علی نے بہر ان ہال ہال ہے جسیس میں کو کو ان ہال ہال ہے جسیس کی کوشش کی تحراختر نے اس کا ہا تھ جھک دیا۔ پھر جب پر میشر علی نے بہر ان ہال ہال ہے جسیس کی کوشش کی تحراختر نے اس کا ہا تھ جھک دیا۔ پھر جب پر میشر علی کے کہوں کو سک ایٹا تھا اور پر میشر علی کی کھی ہوں کو برن کو ان اور پر میشر علی کی کھی ہوں کو برن کو ان ہے جو ان جا رہا تھا۔

ہمیشر عکوا ہے اپنے کمریں لے آیا۔ پہلے یکی مسلمان کا کمر تھا۔ کا پناپہیشر عکورہ بسان لا ہورے طلع اور جی سیت جب اس طلع امرتسر میں آیا تھا تو گاؤں والوں نے اسے یہ کان الا مشاکر دیا تھا۔ ووا پنی نیوی اور دینی سیت جب اس جا رویوا ری میں وافل ہوا تو تعدید کررو تمیا تھا۔ اس کی آ تحصیل جھرای کئی تھیں اور وویزی ہما ارسر کوئی میں بولا تھا۔ " یہاں کوئی چیز قرآن پر موری ہے!"

گر نمتی بی اور کا کل کے دوسر ہے لوگ بٹس پڑھے۔ پر میشر سکے کی ہوی نے اٹھی پہلے ہے بتا دیا اللہ کا کرنا رسکے کے بیٹر سے بی اے بیکی ہوگیا ہے۔ ' جانے کیا ہو آبیا ہے اے !''اس نے کہا تھا۔'' وا گورو بی جموعہ شاوا گیرا قو جان دن میں کوئی دی ہا رقے ہے کرنا رسکے کو گرموں کی طرح بیٹ والٹ تھا اور جب ہے کرنا رسکے بیٹر اس تو بیل آبی ہوا۔ وہاں جال ہے جو بیٹی امر کو رکو میں منظم بیٹر اس تو بیل ہوا تھا ، بیٹی کو برا مہ کہو۔ بیٹی ہوا۔ وہاں جان ہو تی امر کو رکو میں درا بیلی خصے ہے و کی آبی ہی اور کو بیلی ہوا ہے ہو بیٹی امر کو رکو میں ہو تی ہے ہو بیٹی اور کی مسافر اس کی خصے ہے و کی آبی ہی ہو گئی ہے۔ یو آبی سافر ہے ہو جا ای گئی ہے ہو ہو ای گئی ہے۔ وقت آبے گا تو بیٹی جائے گی ہے۔ اور اب اس کو رہ ہو جائے گی ہے۔ اور اب اس کو کی گئی ہو ہو ہو ہو گئی ہے۔ وقت آبے گا تو بیٹی جائے گی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہ

پر میشر سیلی اتنان میں داخل ہواتو آت خلاف معمول اس کے ہونؤں پر سکرا بٹ تھی ،اس کے کھلے کیس کتھے سیت اس کی چیزا درا کیک کھ ھے پر بھر ہے ہوئے تھے اوراس کا ایک با تھا ختر کی کر تھیکے جا رہا تھا۔اس کی بوی ایک طرف مینی چھات میں گئدم پیٹک دی تھی۔اس کے باتھ جہاں تھے وہیں رک گئے اور وہ اکر کھر پر میشر سیلی کو وہ بھٹے گئے۔ بھروہ چھات پر سے کو دتی ہوئی آئی اور ہوئی۔" یہ کون ہے؟"

پرمیشر عظمہ بستور سکراتے ہوئے بولا ۔'' ڈروڈش بیوٹو ف اس کی عادتیں بالک کرتا رے کی کی ہیں اپ مجی اپنی ماں کو بھوے کی کوئٹر کی بیس پر املا تھا۔ یہ بھی تلیوں کا عاشق ہے یاس کا نا مہاختر ہے۔''

一色 シャラアとらば"ララ"

" تم اے اخر سکے کہ ایما۔" برمیشر سکے نے وضاحت کی۔" اور پارکیسوں کا کیا ہے، وول میں براہ ا جاتے ہیں۔ کر ااور کھیر ایمینادو ، تشما کیسوں کے برستے می لگ جائے گا۔"

"بريب كسكا؟" يوى في حريدوضا حصواى \_

"کی کا ہے!" پر میٹر علی نے اخر کو کندھے پر سے اٹارکراے ذیمن پر کھڑا کر دیا اوراس کے مر پر ہاتھ وجیر نے لگا۔" وا اگوروٹی کا ہے۔ ہاراا چاہے ، اور پیریارو۔ بیرقورہ اٹنا بھی و کھوٹیس کئی کہ اخر کے ما تنے پر جوبید فراسما آل ہے میں کرنا رہ سے کا گل ہے۔ کرنا رہ کے کھی آوا کید آل تھا اور میکن تھا۔ ذرا برا اتھا پر ہم اے میں آل پر تو چو سے بنے اور میداخر کے کا ٹول کی لویں گلاب کے پیمول کی طریق گلابی ہیں تو یا روسید عمورت میں کہ کہنا ہوئی گلاب کے پیمول کی طریق کلاب کے باور وافر را سوئی میں میں کہنے کہنا ہوئی کے کرنا رہ ہے کے کا ٹول کی لویں بھی تاریق میں میزی سرف انتا ہے کہ ووافر را سوئی تھیں میزی میں وال میں اور ۔۔۔''

اخر اب تک مارے جرت کے منبلہ کیے جیٹا تھا۔ لمبلا اٹھا۔ "ہم یہاں ٹیس رہیں گے، ہم امال پاس جائیں گے۔ امال پاس۔"

پریشر علی نے اخر کا باتھ ہاڑ کرا سے جوی کی افرف بنا حلیا۔ اور کوار سیال کے پاس جانا جا بتا ہے۔ "

الق جائے۔ "جوی کی آ کھوں میں اور چیر ہے پر وی آسیب آئیا تھا جے پر پیشر علوا پی آ کھوں اور چیر ہے میں ہے گئی آئی اس سے نوبی کر باہر کھیتوں میں جھک آیا تھا۔" ڈاک مارنے آئیا تھا سوریا۔ اورا فعالا پا بیا تھو بحرکا لوڈ ا۔ اورے کوئی اور کی بی افعالا تا تو ہزاد میں نہیں ایک واسو میں بک جاتی ہی ایک اعلان کھول بن جاتا ہا ور پھر ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کھتے نیس بالا کا اُس کی ہا کہ ۔ ۔ ۔ ۔ جبال سے افعالا کا ایک مواجع کے بین باکوں دکھا۔"

إدرار عدد أليا كمال ؟ فرا عافر!"

" عَنْ تَحَارِ ہے إِن تَهِينِ آوَں گا۔" پگھھڑ کی کے ایک موڈ پر ، گیان منگھ کے لئے کے کھیسے کی آڈ ہے۔ مدے ہوئے اخرے برجشر منگھ کوڈانٹ دیا۔" تم تو محکم ہو۔"

"بال في - كولوجول- "زيمشر على في جي جيور بوكراه - اف ورم كرايا..

" آق پھر ہم نیس آئیں گے۔" اختر نے رائے آنوی کوچ تھ کرنے آنوی کے لیے راست ماف کیا۔ " انہیں آئا مے " "رمیشر علی انہا وا یک برل کیا۔

ووليون و ا

" 2 57 m

منتهيل رنبيل رنبيل ا

" کیے خیل آؤ گے؟" اپر میشر علمے نے اخر کوکان سے مکڑاا ور پھر ٹیلے ہونٹ کو دانتوں میں دہا کراس کے مند بر جناخ سے ایک تھیئر مارویا۔" چلو۔" و وکڑ کا۔

اخرین ہم آبا جیسا یک دماس کا سارا طول فی کررہ آبا ہے ، پھرانکا ایک وزین پر گرکر پاؤں جینے اور خاک اڑانے اور بلک بلک کررونے لگا۔ " نیس چانا، بس نیس چانا تم سکھ ہو۔ یس سکھول کے پاس نیس جاؤں گا۔ یس ایل امال پاس جاؤں گا، یس شمیس ماردوں گا۔ "

الم جما!" اخر في أل با تمول من أنو يو نجية موت بيم شر عكد مودا كرايا-بيم شرعك في اخر كوكد هم به خماليا ورجا الكراك علقهم الفاكروك كيا-ما سن بهت من الدور یز وی کھڑ ہے اس کی تمام حرکات و کھورے تھے۔ اوج اجر کا کیک پڑوی بولا۔

"روت كون بور بيشر ع فك ايك مين كافرات ب ايك مين عن ال يك يك يده الكي الله علي الله علي الله الكي الكفر الكي ال الكركة را الكركاء"

یکی کی کیے اپنے وہ تیز تدم افعانے لگا۔ پھر ایک جگہ رک کراس نے پلٹ کر اپنے بیجے آنے والے پڑوسیوں کی فرف و یکھا۔" تم کئے فالم اوگ ہو یا رو۔ اختر کو کرنا رابنا نے ہوا ورا دھرا گرکوئی کرنا رے کو اختر بنا لئے ؟ اے فالم بی کہو گے ان کی آواز میں گری آ گئی۔" بیاز کا مسلمان می رے گا۔ ور فارصا حب کی مونہد۔ میں کئی ہی امرے مر جا کر اس کی آواز میں گری آ گئی۔" بیاز کا مسلمان می رے گا۔ ور فارصا حب کی مونہد۔ میں کئی ہی امرے مر جا کر اس کے انگریز کی بالی بنوا لاؤں گا۔ تم نے بھے کھو کیا رکھا ہے ، خالصہ بول ۔ سینے میں شیر کا دل ہے امر فی کا تیس ۔"

ر میشر شکھا ہے گھریں داخل ہو کرا بھی اپنی ہو ی اور بٹی کواختر کی ہدا دامند کے سلسلے ہیں احکام دے رہا تھا کہ گا کا کا کا کرنتھی سر دار سنتو کو شکھا ندر آیا ہا وربولا۔ "برمیشر شکھ!"

" بی ۔ " بی سیسٹر عظمے نے بلت کر ویکھا۔ گرختی بی کے چیجے اس کے سب پر اوی بھی تنے۔ " ویکھو۔ " گرختی بی نے بڑے دہ ہے دہ ہے ہے کہا۔ " کل سے بیاز کا خالصے کی کی بگڑی بائد ھے گا، کر اپہنے گا، وحرم شالد آئے گا اورا سے پر شاو کھلا با جائے گا، اس کے کیسوں کو پنی ٹیس چھوٹے گی، چھوگئی تو کل بی سے بیگر خالی کر وو، کھے؟"

> " بی ا" نرمیشر علمے آبت ہے کیا۔ "باں!" گرمتی بی نے آفری نے ب لکائی۔

"ابیای ہوگا گرہتی ہی۔" برمیشر علی ہوی ہوئی۔" پہلے ی اے داتوں کو گر کے کونے کے ہے کوئی چیز قر آن پڑھی سائی وہی ہے۔ کہنا ہے پہلے ہم میں مسلا دوچکا ہے۔ امر کور پٹی نے تو جب سے بیستا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنے ہے کہ کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ

'' والکورونی کا کون ٹحاظ تیس کرنا گدی۔''پرمیشر سکھنے گرخشی ٹی کی باعد کا ضعہ بیوی پر نگالا۔ پھر وہ زیر نب گالیاں دیتار ہا۔ پکھ دیر کے بعد و واٹھ کرگرخشی ٹی کے سامنے آگیا۔''انچھا تی اچھا۔''اس نے کہا۔ اور کچھ یوں کہا کرگرختی تی پڑوتیوں کے ساتھ فوراً رفصت ہوگئے۔ چندی دنوں میں ختر کو دومر سے مکھاڑ کوں سے انگ پہلے نا مشکل ہو گیا۔ وی کا نوس کی لوکاں تک کس کر بند کی ہوئی پگڑی، وہی ہاتھ کا کڑ ااوروی پھیرا۔ سرف جہدوہ کمرش آکر پگڑی اٹا منا تھاتو اس کے فیرسکھ ہوئے کا راز کھاٹا تھا لیکن ای کے بال دھڑ اوھڑ یہ مدہ ہے تھے۔ پر پیٹر شکھ کی بو کیان بالوں کو چھوکر بہت خوش ہوتی تھی۔ " ذراا دھرتو کا مرکورے اید دیکھ کیس بن دہ ہے تیں۔ پھرا یک دان نو ڈا سبتے گا۔ کشھا کے گا اوراس کانا مرکھا جانے گا کرنا رسکھ۔ "

" المنظل مان "امر کورو میں سے جواب دیتی۔" جیسے دا گاورو تی ایک میں اور گرفتہ میا حب کی میں اور جاتھ ایک ہے ۔ ای طرح کرنا را بھی ایک می ہے میر انتھا منا بھائی !" وہ پھوٹ پھوٹ کر دو دیتی اور چکل کر کہتی ۔" میں اس کھلونے سے بھی بہلوں گی ماں ۔ میں جائی بھول پیئسمال ہے اور جو کرنا را ہونا ہے و مُسمال ٹیس ہونا۔"

" میں کب کئی دوری ہے گئی کا کرتا را ہے۔ بھرا چاند سالا ڈلا بچہ!" پر بیشر علی کی دوری ہی رووی ہے اور بھر دونوں اختر کو اکیلا چھوڈ کر کسی کوشے میں بیٹہ جاشی ۔ ٹوب روشی ۔ ایک دوسر ہے کو تسلیاں دیتی اور بھر زارزار دونے تکنیں۔ وواپنے کرتا رہے کے لیے روشی ۔ اختر چند روز اپنی مال کے لیے روتا رہا اب کسی اور بات پر روتا ۔ جب پر بیشر سکھٹر ما رجیوں کی امدادی ویٹایت ہے کھ نظہ یا کپڑ الے کر آتا تو اختر بھا گ کر جاتا اور اس کی عظمور اس کے بیس باتا اور دور وکر کہتا۔ "میر سے سر پر پکڑی یا ندھ دو پر سول ۔ میر سے کسی باتا ہورور وکر کہتا۔" میر سے سر پر پکڑی یا ندھ دو پر سول ۔ میر سے کسی باتا ہوداو۔ اس کی عظموالر یودو۔"

م میشر منگواے مینے سے لکا لیٹا اور جرائی ہوئی آوازیں کہتا۔ "بیسب ہوجائے گائے۔ سب پکوہو جائے گائے ہائے ایک اس کی نہوگی۔ وہ اِسے کی نہوگی، وہ تیل ہوگا گئے ہے، کہتا ہے کس ویس سب باط

اخر اپنی ماں کو بہت کم یا دکرنا تھا۔ جب تک پر میشر عظی کر شار دہنا وہ اس سے چمنار ہنا اور جب وہ کئیں

ہم جانا تو اخر اس کی بیوی اورا مرکور کی طرف ہیں ویکھا دہنا جیسے ان سے ایک ایک بیار کی جیک ما گئی رہا

ہم جانا تو اخر اس کی بیوی اسے نہا تی اس کے کہڑے وجوتی ، اور پھر اس کے بالوں میں تھی کرتے ہوئے

روسے گئی اور دوتی روجاتی سالبت امرکور نے جب بھی ویکھانا کی چھال دیا ۔ شروع شروع شروع شروی اس نے اخر

کو دھوکا بھی جڑ دیا تھا گر جب اخر نے پر میشر سکھے ساس کی شکامیت کی تو پر میشر سکھ پھر گیا اورام کو دکوین کی تھی گالیاں ویتا اس کی طرف یو حاک آگر اس کی بیوی راہے تھی اس کے پاول نہ پر جاتی تو وہ بیٹی کو اضاکر ویوار پر سے گئی میں تی ویا۔ اس کی بیوی راہے تھی اس کے پاول نہ پر جاتی تو وہ بیٹی کو اضاکر ویوار پر سے گئی میں تی ویتا ہے گائی اس کی بیوی راہے تھی اس کے پاول نہ پر جاتی تو وہ بیٹی کو اضاکر ویوار پر سے گئی میں تی ویتا ہے گائی اس دوز اس نے کئر کے کرکہا تھا۔ استاتو میں تھا کہ کیاں انھوری

یں پر بہاں بیشنٹ کی ہمارے ساتھ گئی بٹل آئی اورا ٹھ گیا تو یا ٹی سال کالڑ کا جے ابھی اچھی طرح یا کے پوٹھمنا نہیں آتا ۔ جب اند میر ہے یا رو ۔ ''اس واقعے کے بعد اسر کور نے اختر پر ہا تھوتو خیر کبھی ندا ٹھایا تھراس کی افرت ووجند ہوگئی۔

ایک دوزاخر کونی با ایک بوزاخر کونی بادر آنیا ۔ پر پیشر عکوویہ کے پاس جا آئیا اوراس کے جانے کے بیکودیہ اوراس کی بادر کا بیاد ک

پرمیشر تنظماختر کی الرف برد حااورا چی بیدی کی الرف شاره کرتے ہوئے بولا۔

" يكي و محماري ال ي هي

ر میشر منگیری یوی جاری سے ایک پیال جرکر لا فی تو اختر نے بیا ہے کو دیا ر پر دے اوا اور جالیا ۔ اختمارے باتھ سے خیل محکم کے ہم تو امر کور مؤرکی کی کہ ایاں ہو۔ ہم تو پر موں کے باتھ سے حکم کے۔'' '' یہ بھی تو جمی مؤرکی ڈی کا باپ ہے !' مامر کور نے جمل کر کیا ۔ ''تو ہوا کرے!' اختر بولا ۔'' حسیم اس سے کیا۔'' پر میشر منگلہ کے چیز ہے۔ پر جیب کیفیتیں دانوں چھاؤس کی پیدا کر کئیں۔ وہ اختر کے مطالبے پر مسکر ایا بھی اور رو بھی دیا۔ چھراس نے اختر کو پانی چاہا۔ اس کے ہاتھے کو چہا۔ اس کی پیٹھ پر ہاتھ دیکھیرا۔ اے بستر پر لٹا کر اس کے مرکوبو لے جو لے کمچانا میااور کئیں شام کو جا کر اس نے پیلو بر لاے اس وقت اختر کا نظارا تر چکا تھا اور وہ بڑے مزے سے مور ہاتھا۔

آن بهدام سے کے بعد رات کو پیٹر محلو بھڑ کے افعال درنہا بت آب تب ہولا۔

"م ري خي جو؟ س ري جو؟ يهال کوئي چي قر آن پڙ هدي ہے۔"

یوی نے پہلے تو اے پرمیشر تھے کی پر اٹی عادمت کر کرنا لٹا جایا تھر پھر ایک دم ہڑیز اکراتھی اورامر کور کی کھانے کی فرف یا تھویز ھاکرا ہے جو لے جو لے بلا کرآ ہے۔۔۔۔۔ بوٹی۔'' بیٹی۔''

"كيا إلى الم المركوري كك الحي-

اوراس فير كوشى كى - استوتو - يى يى كوئى جي قر آك يا حدى ب-"

بیا یک ٹاپ کا سنانا برا خوف ما کے قدا یا مرکور کی چیجا سے بھی زیا دہ خوف ما کے تھی اور پھر اختر کی چیج خوف نا کے زخمی ۔

'' کیاہوا بیٹا؟'' پرمیشر عظمیر کے کرا تھا اوراخز کی کھا ہے پر جا کرا ہے چھاتی ہے جھٹے لیا۔'' ڈر گئے بیٹا؟'' '' ہاں' اختر ٹحاف میں سے سر نکال کر ہولا۔'' کوئی چیز چین تھی۔''

''امرکور چین تھے۔'' پرمیشر عکھنے کیا۔''ہم سبایاں سجے جیسے کوئی چیزیبال آن پڑھادی ہے۔'' ''میں پڑھار ہاتھا!''اختر ہولا۔اب کے بھی امرکور کے مندے بھی کی جینے کال گئی۔

یوی نے جلری ہے جہار گیا دیا اور امر کور کی کھا ہے پہیٹر کروہ دونوں اخر کو ہیں دیکھنے لکیس جیسے وہ ابھی دھواں بن کرورواز سے کی چھر بیس میں سے باہر اُڑ جائے گا اور باہر سے ایک ڈراؤٹی آواز آئے گی۔ ''میں جن بروں یہ میں کل راحد پھر آ کرفر آن پر عول گا۔''

"كيار ورب في بعلا؟" رميشر عكون وجها-

"بِدهون؟ اخر في جماء

"بال إلى الريش علم في المان مان المال

اوراختر تُخل ہواللّٰہ آئد پڑھنے لگا۔ کھوا آئد پر پہنی کراس نے اپنے کر بیان بھی چھو کی اور پھر پر میشر منگھ کی قرف مسکرا کرد کھتے ہوئے ہولا۔ متمعا رے سینے پر بھی ٹھو کردوں؟" "باں ہاں۔" پرمیشر عظمے نے کر بیان کا بیٹن کھول دیا اوراختر نے یکھو کردی۔اب کے امرکور نے بیڈی مشکل سے کی تاہو بایا۔

رِمِيشِ عَلَمْ بُولا \_" كيانينونين آتي تني؟"

" إن! اختر بولا " هنال يا فا على المال كبتى ب- فيندندا ئ تو تين يا رُقل بولف يرحونيندا جائ كي ا اب آري تني برامر كور في قراديا "

" پھرے ہے تھ کر سوجا کے "پر میٹر سکھنے کہا۔" روزیہ حاکر و۔ اوٹیج اوٹیج ہے حاکر د، اے بھولٹائیں ورز تھا رکی امال شخص مارے گی۔ لواب سوجا ہے۔" اس نے اختر کو لٹا کرا سے کجاف اوڑ حاویا۔ پھر چرائ بچھانے کے لیے یہ حاتوا مرکوریکا ری۔

ورشيس جيس والإ- بجهاؤتيس - وراكتاب؟ \* \*

" ورالكا ب؟ " برميش على في إن بوكر يوجها " الحس عد ورالكا ب؟"

" جلارب الياب؟ " يُولول -

اور برميشر عليه ديا بجما كرينس ديا" پليان او دولا- "كدهيال-"

راسد کے اندھیر سے میں اخر آ ہت آ ہت آ ہو اللہ یا هتا رہا۔ پھر کھودیے کے بعد ڈرا ڈرا سے قرا نے لینے نگا۔ پرمیشر عظم بھی سوتمیا اور اس کی بیدی بھی۔ تحرام کور راست بھر کئی فیند میں 'پروس' کی مسجد کی اؤال منتی ری اور ڈرتی ری۔

اب اخر کے اجھے فاسے کیس برو آئے تھے۔ نفے ہے کوڑے یں کھوا ہی اکف جاتا تھا۔ گاؤل والوں کی طرح پر میشر سکھ کی بری کی اے کتا را کہنے گئی اوراس ہے فاصی شفقت ہے چیش آئی تھی ،گرامر کوراختر کو یوں دیکسی تھی جیسے وہ کوئی بہر و بیا ہے اورا بھی وہ پکڑی اور کیس اتا دکر پہینک دے گا اور آئل ہواللہ پر اعتا ہوا خائب ہوجائے گا۔

ا يك دن پرميشر على يون يون يون عدارا وربائي بوي عداي دوي عدي جماء

"ووكهال ٢

" كول ؟ مركور؟"

المتبيل -

"?uts"

" بنجیل \_" بھر کھے سوٹ کر بولا \_" باں باں وہی مکرتا را \_" " اِبر کھیلئے کیا ہے \_ کلی میں ہوگا \_"

پرمیشر علید والبی لیکا ۔ گل میں جا کر ہما گئے لگا۔ اِبر کمینوں میں جا کراس کی دفاراور تیز ہوگئی۔ پھرا ہے وور کیا ن علی سے کور کی اوٹ سے اس نے دیکھا کہ اور کیا ن علی سے کا وث سے اس نے دیکھا کہ اخر نے ایک اوٹ سے اس نے دیکھا کہ اخر نے ایک اوٹ سے اس نے دیکھا کہ اخر نے ایک اوٹ سے اور کی کہا تھا کہ اخر نے ایک اوٹ سے اور کی کہا تھا ہے۔ اور کے کے بونوں سے خوان اُس کے کہا تھا ہوں کے اور کی کہا تھا ہوں کے ایک کا دیکھا کہ اور جب اخر کی کرفت سے بھو ما تو ہولا۔

" كيون بركرتارواتو في مير عدر يكفتا كيون ماراب؟"

''ا جہا کیا جہارا۔' اختر اکر کربولا اور بھرے ہوڑے جوڑے کائیں سنجانی کران میں کتھا پھنسانے لگا۔ مانمھارے دسول نے خصص بھی مجھالے ہے؟' عثر کے فیطنزے مے جھا۔

اختر ایک لیے کے لیے چکرا گیا۔ پھرسوی کربولا۔ جورکیا تمعارے کُرو نے تعمیں میں مجملا ہے؟" "منسلا" اور کے نے اے گائی دی۔

ميكو المخرفات كالى دى-

سبال کے اختر برنوے برنے گر برمیشر علی ایک ی کڑک سے میدان صاف تھا۔ اس نے اختر کی بگڑی ایک اورا سے ایک طرف لے جا اگر ہولا۔ "سنو بنے امیر سے پاس رہو کے کا مال کے پاس جا کا کے ۔؟"

اختر کوئی فیصلہ نہ کر سنا۔ بچھ ایر تک پرمیشر علی کی آتھوں میں آتھیں ڈالے کھڑا دہا۔ بھر سکرانے لگا ور
اولا۔" امان کے پاس جا کا لگا۔"

" اور مرے یا س فیک رہو گے؟" اور میشر عظما دیک ہو ل افر ن ہو کیا جسے وہ رود سےا۔

المتمارے پاس بھی رہوں گا؟ "اختر نے مصاحل پیش کردیا۔ پرمیشر سکھنے اُسے اٹھا کر بینے سالگا لیااور وہ آنسو جو ہاہوی نے آگھوں میں تمع کے تعریبی گئے کے آنسو بان کر ٹیک پڑے۔ وہ ابولا۔ " دیکھو بھے! اختر بھے ۔ آئ بہال ٹوٹ آری ہے۔ بیٹو تی تھیں جھے ۔ چھینے آرہے ہیں۔ بھیجہ تم کین چھپ جاؤہ بھر جب وہ چلے جاکیں کہنا آؤ می تھیں لے آؤں گا۔"

رِمِيشر سَكُولُواس ولَتَ وُورِ فَهِارِكَا الْكِ يُعِينًا بُوا جُولُهِ وَكُمَانَى وَيا\_مِينَدُهُ وَرِي لِيَّهِ كَرَاس فَي الْمِيهِ بُولِيَّةٍ بوئے جُولے کُوفُورے دیکھااورا جا تک رُبُولا۔

"فوجیوں کی اا ری آئی۔"و وحیت مدر سے کوریا اا ورسے کے کھیت کا بورا چکر کا مد آنیا۔" حمل نے واو

آیاں علیہ ان کے ان و جانا ہے۔ آبیاں علیہ تمسل کے خورے لگل آیا۔ اس کیا یک ہاتھ میں درائی اور دوسرے ہاتھ میں تحور کی کھائی تھی۔ برمیشر علیہ سے انگ لے آبیہ اسے کوئی بات سجھائی پھر دوتوں اختر کی طرف آ ہے۔ آبیاں علیہ بنا تھ بنا آبی کے بینے کا بے اور اے اختر کے حوالے کر کے بولا ان تکھیے بنا تھی کرنا و کر دوائی ہے ہے کا بے اور اے اختر کے حوالے کر کے بولا ۔ '' آؤ بھائی کرنا رہے تم میرے بائی بینو کر گنا چھو۔ جب تک بیرفری بیلے جا کیں۔ اچھا فاصابتا بہنا اور اے ان کی اجازت یا گی۔ '' جاؤں؟'' میں میونہ یا' ۔۔۔ برمیشر علی نے اخترے جانے کی اجازت یا گی۔'' جاؤں؟''

اورا فتر نے دائنوں میں منے کا اسیا ساتھا کا جکڑے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ اجازت پا کر پر میشر عجمہ کا کی کی فرف بھا گ کیا ۔ گولا گاؤں کی طرف بز حا آر ہاتھا۔

مرجا کراس نے زوی ور بنی کو مجمال بھر بھا کم جمال کر تنظی بی کے یاس کیا۔

ان ہے بات کر کے اوجر اُوجر وہر ہے لوگوں کو مجھا ٹابھر ااور وہب فوجیوں کی لا ری وجرم شال ہے اوجر کھیے میں رک گئ و سب فوجی اور پالیس وا لے گرفتی بی کے پائی آئے۔ ان کے ساتھ علاقے کا نہر وار بھی تھا۔ سلمان لا کیوں کے بارے میں پوچھ بچھ بوتی رہی گرفتی بی نے گرفتی صاحب کی ہم کھا کر کہ دیا کہ اس گا کو ب میں کوئی سلمان لا کی جیس ''لڑ کے کی باحث وہ مری ہے۔ ''کسی نے پر چیٹر سنگھ کے کان جیس کو ٹی ک اور آئی پائی کے بھی برچیٹر سنگھ سے کان جیس کو ٹی ک سامنے اور آئی پائی کے بھی ایس کے بھی برچیٹر سنگھ کے کان جیس کو ٹی کے سامنے اور آئی پائی کے بھی برچیٹر سنگھ برچیٹر ہو اور کی برخیل اور چو پائی کے باری برخیٹر ہو برول کے باری برخیٹر برپ انسان کو انسان بنا سنگھ اور تھ برول کے تو اور کہتے ہو جم سنگھ بی اور تو بر با چے ہواور کہتے ہو جم سنگھ بیں۔ "

تقریم کے بعد جمین تعلق لگا۔ فوجیوں کا اسر نے گر نعمی ٹی کاشکر ساوا کیا۔ ان سے با تعدالا یا ور۔۔۔۔۔ اور اداری ملی گئی۔

مب سے پہلے گر نتمی تی نے پرمیشر سے کہ کومبارک باودی۔ پھر دوس سے لوگوں نے پرمیشر سٹھ کو کھیے الیا اور اسے مہارک باوی دینے دیئے لیکن پرمیشر سکھلا دی کے آئے سے پہلے جواس بافت ہور ہا تھا تو اب لادی جائے کے بعد کواکوا سا نگ رہا تھا۔ پھر وہ گاؤں سے نگل کر گیان سٹھ کے کھیت ش آیا۔ اخر کو کندھے پر پنھا کر گھر ش لے آیا۔ کھانا کھلانے کے بعدا سے کھاٹ پر لٹا کر پڑتھ ہیں تھ پاکراسے فینوا گئے۔ پرمیشر سٹھے دیر تک کھا ہ پر بینیارہا۔ کبھی دا ڈس کھیا تا اورا دھراُ دھر وکھ کر ٹیھرے موق میں ڈوب جاتا۔ پڑوٹ کی جیت پر کھیلا ہوا ایک پچہا جا تک پٹی این کی پڑ کر بیٹے آبیا اورزا رزا رزا رزا ررو نے لگا۔" بائے اتناین اکا نگا انڈ آبیا پورے کا پورا' وہ چاہیا اور پھراس کی ماں نگھ مراوپر بھا گی ۔ اے کو دیس بھالیا پھر نیچے بٹی کو پکا رکر موٹی منگوائی۔ کا نگا نگا لئے سے بعد اے بے تماماتی ما اور پھر نیچے جبکہ کر پکاری۔" ارے میرا وو پٹاتھ اوپر پھینک و بنا۔ کیسی ہے حیائی ہے اوپر بھا گی جلی آئی۔"

پرمیشر عظمہ نے بچھ دیر بعد چو مک کر ہوئی ہے ہو چھا۔" سنو ۔کیاشمیس کرتا رااب بھی یا دآتا ہے۔" "انوا ورسنو ۔" ہوئی اور پاکر ایک دم چھا جول رد دی۔" کرتا را انو میر ہے کیجے کا ما سور بن کیا ہے پرمیشر ہے!"

کرتا رے کا مام کن کراوھرے امرکورا ٹھ کرآئی اوروٹی ہوئی ال کے مکھنے کے پاس بیٹے کررونے گی۔ پرمیٹر سکھے ہوں ہدک کر جلدی ہے اٹھ بیٹھا جیسا سی نے شیشے کے برتوں ہے جرا ہوا طشت اچا بک زیمن بروے اراہو۔

منام کے کھانے کے بعد وواخر کوانگی سے بکڑ سے إبر دالان عن آبا اور بولا۔ " آن تو ون جر خوب سوئے بوجیا ہے اوآن ذرا کھو منے چلتے ہیں۔ جاند ٹی داعد ہے۔"

اخر فورالان آبا - برميشر علم في احكيل عن لهينا وركد هم يتماليا -

محيوں من آكرو دولا۔"بيوا خرجو رب سے تكل دبا ہے۔ بيد جب الار سري پنج كاتو مع حرجائے كى۔"

اخر ماندي فرف ديميناكا

"بے جاتہ ہو یہاں چک رہا ہے ۔ بدوہاں کی چک رہا ہوگا۔ تمحادی اللی کے دلیں علی ۔"

اب کے اخر نے جمک کر پر بیشر عظمی طرف و کھنے کی گوشش کی ۔

"بدجانہ ہمارے سر برآئے گاتو وہاں تمحاری اللی کھر بر بھی ہوگا۔"

اب کے اخر بولا "ہم جانہ و کھورے ہیں تو کیا الل بھی جانہ کو د کھوری ہوگی؟"

"ہاں ۔ "بر بیشر عظمی کی آواز علی کو رہے تھی ۔ " ہاو گے الل کے ہاں؟"

"ہال الخر بولا۔" برتم لے قوجائے تیس ہم بہت ہر ہے ہو تم سکو ہو۔"

بر بیشر عظم ہولا۔" برتم لے قوجائے تیس ہم بہت ہر ہے ہو تم سکو ہو۔"

بر میشر عظم ہولا۔" برتم لے قوجائے تیس ہم بہت ہر ہے ہو اور کی اللی کی جنمی آئی ہے ۔ وہ کہتی

ے من افر فے کے لیاداس ہوں۔"

" على كواواس بول \_" اخر كويسيكونى أسو في بونى إت إوا كالحى \_

"میں شمیں تماری ماں بی کے پاس کے جار باہوں۔"

" کی ؟ افتر برمیشر علی کا درج پر کودنے لگا اور زور زور سے بولئے لگا "ہم امال باس جا رہے میں ۔ برموں جمیں امال باس لے جائے گا۔ ہم وہال سے برموں کوچٹی تھیں گے۔"

پرمیشر تھے جپ جاپ روئے جار ہا تھا۔ آنسو یو ٹھے کراور گلاصاف کر سکاس نے اختر سے بوجھا۔ ''گانا سنو مے ؟''

"إل"

" پہلےتم قر آن ساؤ۔''

"ا جہا۔" اور اختر تحل ہواللہ ہے تا کا کھوا اللہ پر آنگی کراس نے اپنے سینے پر پڑھو کی اور بولا۔ " لاؤ تحمار ے سینے پر بھی پڑھو کر دوں۔"

رک کر پر میشر عظمے نے کر بیان کا کیک بیٹن کھولاا ورا وپر ویکھا۔اختر نے ننگ کراس کے بیٹے پر پڑھو کر وی اور بولائے ' آب تم مناک''

پر میشر عظم نے اختر کوروسر ہے کئد ہے پر بنجالیا۔ اسٹ کو ان کا کوئی گیت یا دئیس تھا اس لیماس نے تشم متم کے گیت گانا شروی کیا درگاتے ہوئے تیز تیز چلنے لگا۔ اختر جیپ جاپ سنتارہا۔

> بخو دامر بن درگا ہے بخو دامند پنجی درگا ہے بخو دا لک چرا ہے لؤکو

> > 17.60

"بلوكون ع " الخر في يعظم على كاوكاء

رپیشر علی بندا پر درا و تنے کے اور ہولا۔ "میری دوی ہا۔ امرکورکی مال ماس کامام بنو ہامرکورکا ام کئی بنو ہے تماری مال کام بھی بنوی موگا۔"

"كون؟" اخر خفا وليا "ووكوني كه يج"

برميشر عكمه خاموش بوگيا\_

چاند بہت بلند ہو گیا تھا۔ رات خاموش تھی، بھی بھی کے کے بھتوں کے آس پاس گید ڈروق اور پھر
سانا چھاجا تا۔ اخر پہلے گید ڈوں کی آوازے ڈرا گر پر پیٹر عکھ کے بھیانے ہے بہل تیا اور ایک بارخاموثی
سے طویل و تھے کے بعد اس نے پر پیٹر عکھ ہے ہو چھا۔ '' ب کول ٹیٹل روئے گیرڈ؟' پر پیٹر عکھ نس دیا۔
پھر اے ایک کیائی یا و آئی۔ یہ گر و گویند کی کہائی تھی لیکن اس نے یہ ہے سیلیے ہے سکھوں کے ماموں کو
مسلمانوں کے اموں میں جیل دیا اور اخر '' پھر؟ پھر؟'' کی رے لگا تا رہا اور کہائی ابھی جاری تھی، جب اخر

ر میشر شکھے نے بھی رک کراور و یکھا۔ پھر و فتریب کے نیلے پر ج حاکر دور دیکھنے لگا۔ اور پولا۔ "تمھاری اماں کا دلیس جانے کدھر جانا گیا۔"

و پھودیے نیلے پر کھڑارہا۔ جب اچا کک کین دورے افاان کی آواز آنے گی اور اختر مارے فوقی کے
بیل کوواک پر میشر منگوا ہے یو کی مشکل ہے سنجال سکا۔ اے کندھے پر سے اٹا رکرو و زبین پر ویٹھ کیا اور
کھڑے ہوئے اختر کے کندھوں پر ہاتھ دکھ کریو لا 'جاؤ بھے ہمسین تھا دی امال نے پکا را ہے ۔ بس تم اس آواز
کی سیرو ہے ہیں۔۔۔''

" طشش! " اختر نے اپنے ہوئوں پر انگی رکھ دی اور ہر کوئی میں ہولا۔ " اوّ ان کے وقت ٹیمل ہو گئے۔ " " پر میں قو سکھ ہوں جے!" پر میشر تھے ہولا۔

" طش اب كاخر في بحرارات كوداء

اور پرمیشر سکھنے اے کو دیں بٹھالیا۔اس کے ماتھے پرایک بہدھ طویل بیار دیا اورا ڈال فتم ہونے کے بعد آسیوں سے آنکھوں کورگر کر بھر اٹی ہوئی آوازی بولا۔" میں یہاں ہے آگئیں آک گا۔ بس تم ۔" "کیوں؟ کیوں نیس آ کا محج "اختر نے ہوچھا۔

الشمهاری امال نے چنمی میں میں کھیا ہے کہ اختر اکیلا آئے۔ 'نرمیشر سنگھنے اختر کو پھسلالیا۔''بس تم سیدھے چلے جاؤے سامنے ایک گاؤں آئے گا۔ وہاں جا کرانیا مام بتایا۔ کرنا داخیش اختر ۔ پھرانی مال کا مام بتانا۔ اسپندگاؤں کا مام بتایا اورو کیمو۔ جھےا کیے چنمی نے ورکھنا۔''

" تكسول كا م حر في وعد وكيا -

"أور بال تعيين كرنارانام كاكوني لا كالطمالية أب إهر يميح وينا؟ الجما؟"

"اچيا۔"

رِمِيشَر عَلَمَ نَه ايك باريُر اخرُ كاما تعاجِه الاور جيس يُحَدِّقُل كربولا-" جاءً!" اخرُ جندلدم جاء عُر پلت آيا-" تم بحي آجاءً: -"

> " البيل بعنی!" رِمِيشر عُلونے اس سمجالا۔" جمعا رق الان نے چنی عن بيان کھا۔" " مجھے ڈرگٹ ہے۔" افخر بولا۔

> > "قرآن كيول نيل بياسة ؟" رِمِيشر علم في مشور وديا-

"ا جيما" إن الماخر كى مجدي آئل ورو فكل موالف كاورد كرتا مواجا في لكار

زم زم ہوافق کے واڑے پر اندھیرے سے لڑ ری تھی اور تھا سااختر دُوروسند کی چکڈیڈی پر ایک لیے تڑ تھے سکھ جوان کی طرح تیز جا رہا تھا۔ پرمیشر عکماس پرنظریں گاڑے ٹیلے پر جیٹھا رہا اور جب اختر کا نقط فضا کا ایک حصہ بن آلیاتو وہاں سے انر آلیا۔

اخر ابھی گاؤی کے قریب نیس بھاقا کہ دوسیای لیک کرآئے اوراے روک کریونے ۔ ''کون ہوتم ؟''
" اخر ۔ '' وویوں یو لا جیسے ساری دنیا س کا نام جانتی ہے ۔

''اخر !'' دونوں سپائی بھی اخر کے چیر ہے کود کھتے اور بھی اس کی سکھوں کی کی گڑی کو ۔ پھر ایک نے آ آگے ہونے کراس کی چگڑی سر سے اتار ٹی آؤ اخر کے کیس کھل کر اوھرا دھر بھر گئے ۔ اخر نے بھٹا کر پگڑی جیس ٹی اور پھر سرکوا کیے ہاتھ ہے 'ٹو لئے ہوئے وہ زشن پر لیٹ ٹمیا اور زور زور سے روتے ہوئے بولا۔'' میر استھما لاؤ تے تے بیرو کھے اور نہ شک تسمیل مارول گا۔''

ا کیک دم دونوں سپائی زیمن پر دھپ ہے گر ہے اور دائکوں کو کا بھے ہے لگا کر جیے نگا تہ با فہ سے لگا کہ جیے نگا تہ با فہ سے لگے ۔" بالٹ !" کیک پکارا اور جیسے جو ہے کا انتظار کرنے لگا۔ پھرین ہے ہوئے اجائے میں انھوں نے ایک دوسر ہے گئے ۔" بالٹ دیکھوں نے ایک دوسر ہے گئے اور سپایوں کو ایک طرف میں اگر دوسر ہے گئے ہوا گا۔ بھا گزار دیکھوں کو ایک طرف بھا گا۔

سپائی جب کے جگہ جا کرز کے پر میٹر منگھائی دان پر کس کر پٹی باغدھ چکاتھا گرخون اس کی مگڑی کی مینئیز مینئیز وں پرتوں میں سے بھی پھوٹ آیا تھا۔ اور وہ کہد باتھا۔ '' جھے کیوں اواتم نے۔ میں تو اختر کے کیس کا نا مجول گیا تھا۔ میں تو اختر کواس کا دھرم وائیس دیے آیا تھا یا رو۔''

وُورا خَرْ بِما كَا آربا تَهَا وراس كيس بواش أرْد بحد.

## كياس كايكھول

مائی تا چوہردامت کوا یک گھنٹر تو شرور ہولیتی تھی کینین اس دائٹ تھے نے اے اتنا ساہمی سونے کی مہلت شددگ۔

ہے پہنے جب و اکھاٹ پر سے اُڑ کریائی چنے کے لیے گھڑے کی الرف جانے گلی قو دوسرے می قدم پر اے چکرآ کیا تھااور و وگر پڑئی گئی گرتے ہوئے اس کاسر کھاٹ کے پائے سے آکرا کہا تھااور و و بے ہوشی ہو منگر تھی۔

کریے کوئی جیب بات ایش کی و بائی تا جو کوئی جیسے ہے ہوئی ہونے کی عادت کی ۔ برآ تھویں و مویں روز ووس کے کو کھا ہے ۔ اس نفت میں ہے ہوئی ہوجاتی تھی۔ ایک بارتو وہ گئے ہے دو پہر کک ہے ہوئی پر کی رہی تھی اور اس کی تھر جو و جیاں جی اس سے مردہ بجو کر اس پر چڑھ آئی تھی اور اس کی تھر جو جی میں ہے تھے گئے تھی ۔ شب پر وی ہے چود حری کے دیوں کی تین راحتاں بی وی سے کہ اور چوچھا تھا" بائی ! آئ تھی میں لوگی کیا ؟ " بھراس کی تھر ہے ہوئی ائی ہو پر بر می تھی اور اس کی تین میں کراس کا با ہا اور بھائی دیوار چھا تھا ۔ آئی اس کی تھر ہے ہوئی اور اس کی تین میں اس کے مند میں تھر ڈال ڈال کر خاصی ویر سے بعد اسے ہوئی میں اسے ہوئی میں جی کہائی خائی ہیں ہوئی ہے۔ ای دن ہے رات ال کا معمول ہوگیا تھا کہ وہ شام کوا کے روقی پر وال آرکاری دکھ کر لاتی اور جب تک اتی کھائے ہے اس دن ہے راقی نے کہا تھا: "شرافہ ہر وقت تیار رہتی ہوں بیٹی کہ وہ شام کوا تی ہی رہتی ہوں بیٹی کہ ہوئی کہ جائے انسی اور جہائی ان کی باتی ہوں بیٹی کو کہا رہے گرتی لیے نہ آئی تو بھو ایما وہ بی بیٹی ہوں بیٹی کہ جائے ہے اور آجا ہے ۔ جس دن میں می کو کھا رہے گرتی لیے نہ آئی تو بھو ایما وہ میں بیٹی گئے مندوقی رکھا ہے اور اس میں ہوا گفن نگال ایما کہ وکھا وہ اور انسی گئی ہے ہوا گئی نگال ایما کہ وکھا دُن گئی ہوں گئی ہوں گئی کہ مولوی عبدا لمجید سے اس پر خاک ہا کہا گہی کھوا نہا تھا۔ دکھا دُن گئی جسس دوا رہ بیٹی ہوں گرتی خاکہ یا کہ جائی ہوں کو ایک ہوئی کھوا نہا تھا۔ اس میں ہوئی کہ ہوئی کھوا نہا تھا۔ اس کی خواص کی دوئی سے تیارہ ہوتا ہے ۔ یہ گیڑا وہ تھی کے واش والی کی دوئی سے تیارہ ہوتا ہے ۔ یہ گیڑا وہ تھی کے واش کی دوئی سے تیارہ ہوتا ہے ۔ یہ گیڑا وہ تھی کی کھول کی دوئی ہوں کو ایک کو کہ کو کہ کہ کہ کہا ہے کا سودا تھا جائیں ڈرتی ہوں کہ کو کہ کہ کہ کہ کہا ہے کا سودا تھا جائیں ڈرتی ہوں کہ کئی کہ کہ درکا گئی کہ کہ کہ کہا تھا گئیں۔ "پھرا ہے جائے ہے ہی سے کہ کہ کہا کہ جسس دکھاؤں والی ہوئی کہ کہ ہو جہا تھا دوئی ہوں دکھاؤں والی ہوئی کہا ہوں کہ کہا ہوں کہ کہا ہے کہ اس کی کہا ہے کہ اس کہ کہا ہے کہ اس کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ ہوں کہ کہا ہوئی گئی تھا گئیں۔ "پھرا ہے جائے ہے ہم سے کہا کرا کہا ہے جو جہا تھا دوئی ہوئی کہ کہ سے میں کھاؤں والی ہوئی کہا ہے کہا تھا گئیں۔ "پھرا ہے جائے ہوئی کہ کہ دی کھاؤں والی گئی دیں دیکھائیں۔ "پھرا ہے جائے ہوئی کہاؤں والی کہ کہاؤں والی گئیں کہ دی کھاؤں والی کہاؤں والی کو کہاؤں والی کہاؤں والی کہاؤں والی کہاؤں والی کہاؤں کہاؤں کہاؤں والی کہاؤں والی کہاؤں والی کہاؤں کہاؤ

"مَا مَانَى!" روحن نے ڈرگر کہا تھا" خاکہ پاک جمز گئی تو!" پھراس نے سونسو عبر لنے کی کوشش کی: "ابھی تو تم میں سال اور جیو گی مائی تمعارے ماتھے پر تو یا کئی کیسریں جیں۔ یا کئی جیبیا ہے و!"

مانی کا ہاتھ تو را اپنے ماتھے کی طرف اٹھ کیا '' بائے پانٹی کہاں میں بینی کل جار میں۔ پانچویں تو یہاں سے نوٹی ہوئی ہے۔ تُو جھری کی نوک سے دونوں کلزوں کو ملاد سے قد شاہد ڈراساا ور بی لوں۔ تیر سے کمر کیا تسی تھوڑی کی اور لی لوں۔ '' مائی کے جو سیلے مند را کیسیا رہم کول می سکرا بہت پیدا ہوئی۔

اس پر رامتناں نے زورے بنس کرائی پاس پھیلے ہوئے گفن اور کا فور کی گئا ہے چیچا چیزانے کی کوشش کی محرکفن اور جنازے سے مغر نہ تھا۔ بکی آؤ مائی سے مجوب موضوع تھے۔

ویے داخل کو ایک جوے آئی جی اس کے تھا کہ وہ بیشا ہے مرنے ہی کی ہا تھی کرتی تھی جی مرا عی اس کی سب سے بری کامیا لی بواور جب داخل نے ایک بار خداتی خداتی میں انکی سے وہد و کیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد وواسے بی گفن پینا کرا ہے با ہے کی منت کر سے کی کہ انکی کا برائی شاخدار جناز و انکالا جائے تو مائی اتی خوش ہوئی تھی کہ جیسے اسٹ کی زخر کی لگ کی ہے ۔ داخل سوچی تھی کہ بیسی بہ نعیب ہے جس کا پوری دنیا میں کوئی بھی انہا نیس ہے اور جب ہے مرق او کسی آگھ ہے بھی تو آٹسونیس شیکے گا۔ بعض موشی کتی آبا واور بعض کتی ویران ہوئی جی ۔ خود داخل اس کا تھا ہمائی کئویں میں گر کر مراکیا تھاتو کیا شاخدار ماتم ہواتھا۔ کی دان تک تین ہوتے رہے تھے اور گھر سے باہر چو بال پر دورد ورسے فاتھ خوائی کے لیے آنے والوں کے خمت گے رہے ہے اور گرائی وٹوں کر سے بائی کا پیشونے ہے مراتو ہی اتنا ہوا کہ اس روز کر ہے کے گھر کا پخو لھا شفا امہا اور تیسر سے می روز و وچو بال پر جیٹا چو دھری گئے و این کا تھا بنا رہا تھا۔ موت میں ایسافر تی ٹیس ہونا جا ہے۔ مرکو تیسر سے می روز و وچو بال پر جیٹا چو دھری گئے و این کا تھا بنا رہا تھا۔ موت میں ایسافر تی ٹیس ہونا جا ہے۔ مرکو تیس سے را رہو جائے ہیں۔ سب کے لیے می والایت سے تو شیس

" كيون انى ؟" كيك ون راح ال في جها تقا" كياس ونيا بس تج ي تم تمعا را كونى نيس به؟" "واوا كيون نيس ب!" مانى مسكرانى -"ا جها!" رامزان كويوي جي جها موئى -"مان ايك ب -" مانى بولى -

راقناں بہت فوش ہوئی کہ ان نے اے ایک ایساراز بنا دیا جس کا گاؤں کے بنا سے بوڑھوں تک کوظم خیس مہاں رہنا ہے وہ؟ میں نے بنائے شوق ہے جے جھا۔

" و و؟" بانی مشکروئے جاری تھی" و ویہاں بھی رہتا ہے وہاں بھی رہتا ہے۔ دنیا میں کوئی جگرالی تیل جہاں و دندرہتا ہو۔ و مہارڈ ر کے اُدھر بھی رہتا ہے ہارڈ ر کے اِدھر بھی رہتا ہے۔ وہ آتی ..."

راحمال نے بے قرار ہوکر مائی کی باعث کائی" بائے ایما کون ہے وہ؟" اور مائی نے اسی الرح مسکراتے ہوئے کہا" خداجی عاور کون ہے!"

女

رائل کواس کے اپ کے ذریعے پند چا تھا کہ آئ ہے کوئی آدی صدی آدم کی بات ہے ،گاؤں کا ایک نو بھان پڑاری مائی تا بولوں آئی خوبصور کی کا گروہ ایک نو بھان پڑاری مائی تا بولوں کا ذیا نہ بوتا تو مائی خاب کوئی ہیاں لے آیا تھا۔ کہتے جی مائی تا بولوں کا ذیا نہ بوتا تو مائی ملک ہوئی ۔ اس کے حسن کا لا چا پھیلاتو اس گاؤں ہے لکل کر پڑاری کے آبائی گاؤں تک جا پھیلاتو اس گاؤں ہے لکل کر پڑاری کے آبائی گاؤں تک جا پھیلاتو اس گاؤں تک جا پھیلاتو اس گاؤں ہے لک کر پڑا تا بولو کا کہ اس کے ماتھ یہاں آد میکی ۔ پڑاری نے مائی تا جو کو موکا دیا تھا کہ وہ کڑوا ما ہے ہتا جو نے اپ باپ کی مرشی کے ظاف دو پریت کر اور نہر میں کود جانے کی دیمکی وہ ہے کہ مرشی کے ظاف دو پریت کر اور نہر میں کود جانے کی دیمکی وہ ہے کہ مرشی کے فالا ف دو پریت کر اور نہر میں کود جانے کی دیمکی ایک کندی باندی کا کی تھی جا کر م لیا ۔ ماں نے تو ایک گئری باندی گائی تھیا دی تو تا جو چکنا چور ہو کر یہاں ہے بھا گیا ورا ہے گاؤں میں جا کر م لیا ۔ ماں نے تو اس کے پڑائی اور اور لا 'اچا ہے پڑواری کی تین جویاں اور اسے لیٹا لیا تکریا ہے آیا تو اے بازوے کی گئر باہر مین میں لے گیا اور اور لا 'اچا ہے پڑواری کی تین جویاں اور

ہوں ہمسیں آئی کے ساتھ دندگی گزارتی ہے۔ تم نے اپنی مرضی کی شاوی کی ہے ، ہمارے لیے بھی بے ہوزتی بہت ہے۔ اب بیال پیشمنا ہے قوطان تی لے کرآؤور ندوییں رہوجا ہے توکر اٹی بن کر رہو۔ ہمارے لیے تو تم آئی دن مرکز تھی جہتم نے پوری راوری کی تورتو کی سے سائے چیوکروں کی طرب آگز کر کہ دویا تھا کہ شاوی کرون گی تو ہزاری ہے کرون گی ورند کنواری مرون گی۔ جاؤہم میں مجمیس کے کہ ہمارے ہاں کوئی اولاوی نہیں تھی ۔''

اس کی ماں روتی جنٹی ری گریا ہے نے ایک شانی اور جبتا جوآ دی رات کو وائی اس گاؤں میں بھی گئی میں بھی کا کہ میں بھی کی بھی ری ۔ می کر پڑا ری کے دروازے سے کی بیٹی ری ۔ می کا لا پڑا ہوا تھا۔ رات وہیں دروازے سے کی بیٹی ری ۔ می لوگوں نے اس درکھاتو وہنا تھ نے ایس کا بڑا ری کے لوگوں نے اس درکھاتو وہنا تھ میں کا بڑا ری کے کھر میں سے اوراس لیمنا التو زوو۔

گاؤں والوں نے چندروز کی تو پڑواری کا انتظار کیا گراس کی جگرا کی این ارکی آنکلا۔ علوم ہوا کراس نے کی اور کا وُن میں بتا بلد کرالیا ہے۔ گاؤں کے دوآ دی اے ڈھوٹر نے نظے اور جب و وال آبیا تو پڑواری نے افسی بتایا کراس نے ان کے گاؤں کا رخ کیاتو اس کی جگل ہوی کے جو نے بھائی اے لگل کرویں گے۔ " میں نے بید باتھ اپنی جگل ہوی کو جو نے بھائی اے لگل کرویں گے۔ " میں نے بید بالیا ہے بھی بید باتھ اپنی جگل ہوی کو بھی بید بالیا ہو کہ بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہوئی کے جس مکان میں رہتا تھا دو میں نے خرید اپیا تھا اور و دبیری مائی میں بہتا تھا دو میں اپنی دوس کی بھی کا جو کہا میکو دیتا ہوں۔ میں اے طلاق کیس دول کا تھا ۔ گا اور و دبیری میں جہت ہے۔ یہ کان میں اپنی دوسری بیدی کا جو کہا م لکو دیتا ہوں۔ میں اے طلاق کیس دول

موگاؤی والوں کی جبر بائی سے بڑواری نے اسے طلاق کے جہ لے۔ کان و سعدیا اور وہ بھی مبر شکر کر کے بیٹے گئی کیوں کراس کے بیٹ میں بچی آتا ہے بید جب پیدا ہوا تو اس کانا م اس نے حسن وین رکھا۔ محنت مزووری کر کے اسے بالتی ہوتی رہی سند کی کہ سال تک برخ حلیا بھی گراس کے بعد جمت تدی۔

ا جو گئے میں کی وہدے اس پر ترس قو سب کو آتا تھا گھر پڑواری سے جدا ہوئے کے بعد وہ اپنی جوائی پر سائپ ہن کر چیٹہ گئی گئی ۔ ایک چھٹے آدئی نے حسن وین کوائل تھیلیم ولوانے کا لا کی دے کرتا جو سے مقد کرنے کی خواہش فعام کی قوت ہوئے اس کی سات بھٹوں کیٹو م ڈالاا ورحسن وین کھھاڑی لے کراس خدات سے چھٹے پڑھا کیا ۔ اس کے بعد برس آوارہ پھڑتا دہا ۔ پھر جب اس کے بخش کرنے کا زمان آیا تو ووٹون میں بھر تی ہوگیا ۔ اس کے بعد برس آوارہ پھڑتا دہا ۔ پھر جب اس کے بخش کرنے کا زمان آیا تو ووٹون میں بھر تی ہوگیا ۔ اس کے بعد برس آفارہ پھڑتا دہا ۔ پھر جب اس کے بعد برس آفادہ کی کا زمان آیا تو ووٹون میں بھرتی ہوگیا ۔ اس کے بعد بائی تا جو کے چند برس ایسے گئر دسے حسن ویں خوالدار کی بھی پہنچا۔ اس کے دشتہ کی بھر پھر گئی اورحسن دین اوج بن خاذی الدار کی بھی بھر گئی اورحسن دین اوج بن خاذی

عن ما دا گیا۔ تب مائی تا جونے ہی جی جی شروع کی اور اس وقت تک جی ری جب وہ ایک وان ہی کے بات

ہر رکھے ہیں جو شہائی گئے۔ اس روز جب وہ وہوش میں آئی تھی تو جیم کے باتھ کو ہی کی جھ کر شما دیا تھا۔

اگر اس کے ہی وہ سی جو وہری شی جی میں راتناں ہیں تی تو تو وہ اپنی با رہا رک ہے ہو شیوں میں ہے

کی ہے ہو تی کی جو وہری تی وہری تی وہرات اس سے کہا کرتی تھی کا اپنی اگر جر احسن وین ہوتا تو میں تھے

تیری شاوی ہر سونے کا سے از اباروی ۔ اس مؤدا نے اپنی بالالیا۔ سواب میں ہر وفت تیرے لیے وہا

کرتی ہوں کہ تو تھک تھک جے اور شاوی کے بعدای طربی تھی رہے جسی اسے بالے جا بالی بالالیا۔ سواب میں ہر وفت تیرے لیے وہا

اس را عبانی تا جوکواس بات کا ضد تھا کہ جب تدھیری شام تک راتنا ن اس کی روزائی روٹی شدائی او فروق شائی کی دوئوائی کی دوئوائی کی او و فروق الائی بیکن فرخ و یو کے کر بیٹل گی ۔ فرخ و یو کی بیان معلوم ہوا کہ وہ کی بیٹل کی شاوی میں گئی ہے اور آڈی را معد تک وائیس آئے گی ۔ پھر اس نے روٹی یا گل قو راشنا ن کی مال نے صرف اشاکہا "و بی بول ۔ پہلے کمر والے کھائیں۔"

رافناں کی وہہ ہے و وہ ہے آ ہے وہ این کے کمر والوں ہی میں شامل جھی تھی ۔اس لیے منیفاند کر کئی ۔ بولی ''تو لی لی دکیا میں بھکارن موں؟''

مونے کی الیوں سے بھر سے ہوئے کا ٹون وائی کو بھی مائی تا جو کی کے مشتین اور مط کے مند سے بیابا مطاس کر تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا مشیں مائی، بھکا دن تو نیے بیش ہو گرفتان تو ہونا!''

اور مانی کو کوئی ی بھوٹ گئے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی آئی۔ ایک دوبا رواشاں کی مال نے اسے پکارا بھی مگراس کے کا توں میں آؤ شاں شاں موری تھی۔ گھر آگر آتھن میں پڑئی ہوئی کھانے پر کر پڑئی اور روتی رہی اورا پٹی موسے کو بوں پکارتی رہی جیسے وہ دیوار سے آرام میٹھی ہوئی اس کی با تھی میں رہی ہے۔

آوك راحدكو جبها غرز روي كما تفاقو وجاء عداخال في أعديا وا

"الى جاك رى يو؟"

"ميس سوتى كب بول بني يالهس في كبا ..

"إدهم أكرروني في الوديدادي عـ"راحمال إولى-

انات منائع كرون بني-"

رامنان دیوار کے پاس کیدیر تک خاصوش کھڑی رہی ۔ پھر بھوں کے نام ہو کریودی منت سے کہا ''لے لو مائی میری خاطرات ہے لو۔''

" المنظم المنظم المنظم المردوري تحقيل المسلم المنظم المنظ

اس کے بعد اس نے سنا کہ رامتاں اوراس کی مال کے درمیان کھٹیز تیز یا تی ہوئیں۔ بھررامتاں رونے گل ورمان اے ڈا نخے گل اس کے بعد (فتح وین کی آداز آئی۔

"سونے دوگی ایس چو پال پر جاکر پر رجون؟"

پھر جب سب فاموش ہو گئے تو مائی تا جو اُٹھ میٹی ۔ اے لگا کہ داشاں اپنے ہستر پر پرہ می آنسو بہاری ہے۔ وو و بیارتک گئی بھی مگر پھر آخ و بن کے ڈر سے پلٹ آئی۔ گھڑے میں سے پائی بیااور در بھک ایلوئیم کا کؤرا اپنے چر سے پر پھیر تی رہی ۔ آئ وو کھی تپ رہی تھی اور یہ بیلا کتنا خشا تھا۔ ا بگر میاں ٹھم جمو۔ اسے اپنے لحاف کا شیال آیا جس کی زوئی کھڑی کی طرح سخت ہوگئی تھی۔ اب کے اسے ڈھٹوا اول گے۔ پر اللہ کر سے دُھٹوائے کی شرور معدی شریز سے۔ اللہ کرستا ہے کے لحاف کی عیائے میں اینا کفن اور حول ۔

وہ گھڑے کے پاس سے اُٹھ کر جارہا تی ہا گئی۔ بکو دین تک پاؤں لگا نے بیٹی دی۔ بھراے ایک لیمی سالس سٹائی دی۔ یہ رافت اس کی سالس ہوگی۔۔۔۔ بائے خدا کرے وہ سدائنگھی رہے۔ الی بیاری پائی اس کے چڑا ہی کے بال کیے بیدا ہوگی اُل سے قرار کے بال بیدا ہوتا جا جا گئی اس اور وہ رونے گئی۔ یہ بھرا تھ ہو کھی کہ لیکن آتا ہے اور ہوا کے جو کول کے ساتھ بھے گئے۔ گئے۔ گئے۔ گئے دین کا کما فر اگرا کی کی بہو بھوٹا اور کی وجوا اور کی وجوا اور کی دیوا رہے ہے اُل کی کہا تھے اُلے گئی ہے ہو اور ہوا کے جو کول کی ساتھ بھے گئے۔ گئے دین کا کما فر اگرا کی کی اور پھر یا گول کا مقابلہ ترون ہو گیا۔

یکا یک مب مریخ ایک دم بیل خاموش ہو گئے جیے ان کے نظے ایک ماتھ کھونٹ ویے گئے ہیں۔ پورے گاؤں کے کتے بھو کتے گئے۔ پھرشرق کی طرف سے الی آوازیں آئی جیسے تریب قریب ہر داست آتی تھیں ۔ بارڈر پر رینجر منظروں کے تعاقب میں ہوں گے۔ پھراس پر خنودگی می چھانے گی اوراس نے آتھیں بند کرلیں۔ پھرا یک دم کھول دیں۔۔۔۔ یہ ٹی آئی وہاں سے جھٹھٹاٹ کہنے وائی۔ پیکی پہنے پہنے ہاتھوں کی جلد ہڈ کی مُن گئی ہے، اور جھٹھٹاٹ کہتی ہے! قیا مت کے دن شور کھاؤں گی کرا سے مکڑو، اس نے بھے پر بہتان با ندھاہے۔۔۔۔۔ گروہاں کہنں میر کی داختاں گئے میں نداول پڑے!

اُنے کرائی نے بانی بیاا وروائی جاکر جاریائی پر پڑری ۔ پھر جب پو پھٹی آؤ اس کا علق اس کے جوتے کے چوے کی طرح مشک جورہا تھا۔ و و پھر بانی چنے کے لیے اٹھی تحروم سے می قدم پر پھڑا کرگر پڑی مر کھاٹ کے بائے سے فکر ایا اور بے جوش جو گئی۔

ঠ

جب انی تا جوہوش میں آئی توا سے پہلا حساس بیرہوا کرنماز قضا ہوگئے ہے۔ پھرا بیک دم دوہزین اکرانکی اور دیار کی خرف ہو گئے۔ پھرا بیک دم دوہزین اکرانکی اور دیار کی طرف ہوا گئے۔ ہرطرف کولیاں ہل رہی تھی اور و برائی رہی تھی اور دیا گئے۔ اور دھا گول کی دھوپ میں جیسے سورا خربو گئے تھے جن میں سے دھوال خاری ہور با تھا۔ ڈور سے گزار است اور دھا کول کی مسلسل آوازی آری تھی ور گئی میں سے لوگ بھا تھے ہوئے گزار ہے تھے۔

"راحان! ۔۔۔۔ اے بی راحان! "وور ایار کے پاس سے اکاری۔

راقان اندرکو شے نظی ای کامنر ارتک ئی بور باتھا اوراس کی آتھیں پھیل گئی تھی ۔اس کی آواز یس چینیں اور آنسو اور کیکی اور نہ جانے کیا کچھاتھا'' جلدی سے نکل جاؤیائی! گاؤں یس سے نکل جاؤ ۔ لا بور ک خرف بھا گو۔ ہم بھی لا بور جارہ جیں ہتم بھی لا بور تیاو۔ ہندوستان کی فوٹ آگئی ہے۔' یہ کہ ۔ کروہ پھر اندر ہوا گئی۔

مندوستان کی فوق آگئ ہے! یہاں عادے گاؤں میں کیوں آگئ ہے۔ بارڈرتو تین میل اُھر سے۔۔۔!

" يون يهال كول آئى ہے يہ بني " الى تر إن بوكر يكارى" كن الله عالى عور تكل آئى! بعائى فق دين كهال عد؟ أست يجونا وواقي سجمائ كريا كتان ہے۔"

الكردائن الكاكونى جواب منايا يوريز هد باتفايشر ق كالرف كونى كمر بطخ مى لكا تفاجه كوليال الله كوردائن الكاكونى بواب منايا يوريز هد باتفايشر ق كالرف كونى كمر بطخ مى لكا تفاجه كوليال الله كالمورداذ من من الموافق من الرفاع في المرفق كالمورد المن كالمورد المورد المن المورد كالمورد كالمورد المورد المورد المورد المورد كالمورد المورد كالمورد كالمور

-12/2015/

پھر زور کا کے دیما کا ہوا اور مائی جو دیوار سے بت آئی تھی، پھر ویوار کی افرف بڑھی۔ ایک دم چودھری کے ویوں کے دووائی بہت کی کونیاں چلیں اور اکٹھی ویوں کے دووائی بہت کی کونیاں چلیں اور اکٹھی میت کی چینیں بلند ہو کئی ۔ ان اور اکٹی بہت کی چینیں بلند ہو کئی ۔ ان ان میں سے داخل ان کی سے داخل ان کی جینیں بلند ہو کئی ۔ ان ان میں سے داخل ان کی جینی کومساف پھیان لیا۔ اراخل پنی ان ووج لائی ۔ الحق بلکی ہوئی ہوئی ہی اورائے درواز سے کی گزش کھول کریا ہر کی ہیں آئی۔

کی بھی شہاب و یہ ، نوراللہ ، تھر بشیر ، حیدر خال اور جائے کس کس کی لاٹیس پڑ کی تھیں۔ چو دھری لگے و یہ گئر ہے ہوئے دروازے کے یا سی مولوی تحید الجید مردویز ہے تھے ۔ ان کا آ دھاچ ہو اُڈ کہا تھا۔ اٹی نے مولوی صاحب کوان کی نورانی دازگی ہے بچھا ہا۔

چ دھری کی دین کے تن میں خوا کی دین اوراس کے بینے مرے پڑے گے دین کی جو کی کے

ہالیوں جرے کان عائب تھے۔اند دو کوشوں میں اٹھا فٹنے کی جوئی تھی اور باہر داشاں فوجیوں میں کمری، خوف

الیوں جرے چو دو پائد دوسال جو نے بچوں کی افریق کی دی تھی ۔ بھرا کی سپائی نے اس کے گر بیان میں

ہاتھ ڈال کر جھٹا دیا تو کرتا چسٹ آبیا اور و وہ تی ہوگئ ۔ فورائی و وہ تھڑ کی مین کر چھٹا کی گر بھرا کی سپائی نے اس

کے گرتے کا باتی صدیکی ٹورٹ لیا اور قبیقے لگا تا ہوا اس سے اپنے جوتے ہے جھٹے کا ۔ پھر مائی تا جو آئی ، داشاں پر

گرین کی اورا کی جیسے کی آواز میں، جو اس کی اپنی ترقی ، بوٹن اللہ تیما پر دور کے جین ، اللہ تیمری حیا تا اُم

ا کے سائی نے مائی کا سقید چویزا کا گرارا سے رائٹا ال پر سے تھنچتا جا ہاتو خون سے اس کا ہاتھ جیا ہیا۔ آیا اور مائی، وجی رائٹا ال کوڑ حالتے ہوئے ہوئی ''بیاڑی تم یں سے کسی کی بہن بڑی ہوتی تو کیا تم جب بھی اس کے ساتھ میں کرتے؟ بیاڑی تو سے۔''

کسی نے یہ کہ کر مائی تا جو کی پہلیوں میں زور کی تفوکر ماردی کے انہوں ہاں ہے ،ہمیں دیر ہوری ہاور انجی دو پہر تک ہمیں لاہور پہنچنا ہے ۔"اور مائی ہیں ایک طرف الزحک کی جیسے چیتر وں سے بنی ہوئی گزیا جی ۔ پھر سب کے ہاتھ رامتاں کی طرف ہو سے جو اُب جی تیس دی تھی ۔ اب وہ نگی کھڑی تھی اور ایس کھڑی جی جیسے کیڑے ہے بہنچ کھڑی ہے۔ اس کا رنگ مائی تا جو کے گفن کے لئے کا ساہور ہا تھا اور اس کی آ تھیں اتی جیل گئی تھیں کے مطوع ہوتا تھا ان میں پتلیاں کی تھیں ہی تیس۔ مائی تا جوہوش میں آئی تواس نے دیکھا کواس کے پاس وارٹ کی مؤون کھڑا ہے۔ پھراس نے اوھر اُدھر دیکھا والٹوں کے چیر ہے ڈھیے ہوئے تھے۔" رافتاں کہاں ہے؟" وہ یوں چی کریو کی جیسے اس کے جسم کی دجیاں اُڈ گئی جیں۔وارٹ کی سرجمکائے ایک طرف جانے لگا "محرکی رافتاں کہاں ہے؟" وہ اٹھ کھڑی جوئی اوروا درٹ کی کی طرف یوں قدم اٹھایا جیسے اے کل کرنے بیٹی ہے۔" کہاں ہے وہ؟"

وارٹ کل کے باس آگروہ جے ٹسی ہوکررہ گئی۔ وارٹ کئی کاچر ماہولہان ہور با تھا اوراس کے باڑور ے اُس کا گوشت ایک طرف کٹ کرلگ رہا تھا۔ و وو لاقو مائی ٹا جونے و یکھا ک اس کے ہونت بھی کئے ہوئے میں اوراس کے مندیس بھی فون ہے۔

" کی کو پکھ چائیں مائی کو کون کہاں گیا۔ بس اب تو بیال سے پیلی جا۔ بندوستانی فوت بیاب سے
آ کے نکل کی ہے اور گاؤں کے گردان کے آدی تھی اوالے بیٹے ہیں۔ تو کماد کے تعیوں ہیں تھیتی ہمیتی
لا جورکی طرف جا سکتی ہے تو پیلی جا۔ وہاں مرے گی تو کوئی تیرا جناز داتو پڑھے گا۔ اب جا بھے کام کرنے
دے ۔''

'' و کچو جیٹا ا'' یا ٹی ہو لی'' میں یا ٹی ال تی ہوں بتو ڈراٹھنگی کر لے بتو مؤ ذین ہے اور مند میں اتنا بہت ساخون لیے کھڑا ہے اخون تو حرام ہوتا ہے جیٹا ۔''

"میں سب کرلوں گا۔"وارٹ کی بھآیا یا تحریکرا دھر اُدھر و بُھوکر آ بستہ سے بولا"خدا کے لیے مائی واب مان جا بہاں سے ۔ میں نے استنے بہت سے لوگ مریخ و کھے جی کرا ب تُو مرے گی تو میں جموں گانو ری ونیا مرگئے۔ بانی جا خدا کے لیے۔"

" بسلے بتا بیری رائداں بنی کدھ گئی؟" الی نے ضدی۔

ورديل في عا" تجياريا استكاكرواكياتا؟"

"بان!" الى فى مر بالا ماوراس كى ايك تون آلودات دى كى طرح اس كمد برانك آئى م

اور مائی نے اپنے بینے پر اس زور کا دوبتر ما را جیسے چو دھری گی و بین کی حویلی کا درواز واؤ یا ہے۔ وہ دھے سے بیٹے کرا و نجی آواز میں رونے گئی۔

 طافت سے زند وہوں ور ندھر سے خربہ کی بھی اتی تبیل رہا۔ میں گلیوں میں سے الٹیس تھیدے کھیدے کرایک گڑھے میں تی کررہا ہوں۔ ابھی مجھے گئے دین اور لال دین اور تورالدین اور ہائی جند کی لائیس دہاں پہنچائی ہیں۔ چر میں ان پر منی ڈال کر ان کا جناز و پڑھوں گا اور مر جا ذیل گا۔ اٹی ہے جناز و شرم الا ہور پٹی جا۔۔۔۔۔ہند وستانی فوق اُوھرے آگئے ہے۔ تو اوھر کھیتوں میں چہنی چھپاتی لگل جا میرے ہاں بہت تھوڑا وائٹ سے ۔ دیکھ لومرے تو جوئے جوئے تون سے جرکھے ہیں۔"

'' تنظیل مانی ۔'' وار دی تلی جاری ہے ہولا۔'' وَ ان بھی کمجی مری ہے۔ مندا کے لیے اب تُو بھی جا۔'' '' تنظیل مانی میں قدم رکھتے ہوئے اس نے پلید کر ہو چھا'' تیرا کیا خیال ہے بیٹا! راخاں کوانھوں نے مارو نہیں ڈالا ہوگا؟''

وارٹ کل نے آسان کی طرف انگل شادی اورچہ دھری گئے دین کی لاٹن پہنھک کیا۔ مائی تا جو گئی میں سے گز رری تھی۔اس نے ایک ہاتھ میں لاٹنی تھام رکی تھی۔ دوسرا ہاتھ دینے پر تھا اور وہ ایل تُنظی بوٹی گل ری تھی جیسے تھو سے کے ڈجیر میں ہے تو کی ڈھولڈ نے نگل ہے۔

ان ہ جو گاؤں کی آخری گی میں سے نکل کر کھیت میں قدم رکھتے گی تھی کہ جیسے ہر طرف سے کولیاں چلنے
گئیں اور ووا کی کھالے میں او حک کر ایت گئی۔ ہائے گئیں و ووارے کی کو ندمار رہے ہوں اگر کیاا کی آوی کو
مارٹے کے لیے آئی جہیسی کو لیوں کی فرور حدوقی ہے! کھالے میں سے اس نے کھیت کے گئی کے گولیوں
کی زو میں آگرفی نے ہوئے و کچھے اس نے یہ بحک و پکھا کہ جہاں سے گنا او قائے وہاں سے دس کی ایک و حارث کی کرچ کی طرف ہوئی ہے۔
وحارث کرچ کی طرف ہے ہوئی ہے۔
اور اس اور اس اور اس کے مرک ہی اور اس میں اور اس میں جا لگا اور پر داور دو تھا ہے جو کر کی اور اس میں اور اس میں جا لگا اور پر داور دو ت جسے جم جم کی ایک دو دو ت کے تنے میں جا لگا اور پر داور ہے۔ جب اسے اپنا کھن اور آئی ہو گئی ہے اور آئر میں پر تی ہے۔ جب اسے اپنا کھن ہو اور اور آئی گئی اور آئی میں واقل ہوئی جیسے اس کے افروکی مشین چلنے گئی ہے۔
یا داگیا اور دو اس کی تیم کی اس کے کہا تھی ایک دو اور آئی میں واقل کو گئی میں کا گئی گئی ہو گئی ہے۔ اس کا کھن آئی تھی ۔ اس کا کھن آئی تھی دورت کے لیے بھا گئی آئی تھی ۔ اس کا کھن تو وہ تیں بھی کھن رکھار دائیا تھا ۔ زور گی سے ان کی جسے جی کیا کہ انسان آسے بچانے کے لیے بھا گئی آئی گئی ۔ اس کا کھن تو

تھول جائے اور پیکٹن اس نے کئی مشقت سے تیار کیا تھا اور اس پر کتنے جاؤ سے کلے شہاوت کھولیا تھا، خاک یا ک سے۔ایجھ کفن اورا پچھے جناز سے می کے لینو و واب تک زند وقتی۔

اب ووائن بڑری سے جل ری تھی کہ جوانی میں بھی ہوں بھی ہوگی ہوگی ہوگی ہا ہے کہ کا تھے ہی ایک دم تھیک ہوگی ہوگی ا ہوگیا تھا اور انگی کو بیٹے کی بجائے اسے کوارٹی طرح افغار کھا تھا ۔ واقنا ل کے گھر کے ساتھے ہے بھی وہ آگے لگل ہوگی گئی ہ گھر چھر جیسے ہی کے قدم جکڑے گئے ۔ پلٹی دنو نے جوئے دروازے میں سے جھا نگا۔ وارث بل سب اشیں سمیت کے گیا تھا۔ صرف رافنا ل کے کرتے کی ایک دیجی جوا کے جمو کول کے ساتھ ہو رہے تن میں بہال سے وہاں ایک بے چھن دوح کی طرح بینتی پھرتی تھی۔

مائی تا جو کابی چاہا کہ دوہتر مارکا اپنا سینداد جارہ ہے گرساتھ ہی اے وارٹ علی ہا وا آئیا جس نے کہا تھا۔
تھا۔۔۔۔۔فوراً اے اپنا کفن یا وآبار اس کے کو شے کا درواز و کھالاتھا۔ کھڑے کے ہاس کو اسی طرح پڑا تھا۔
اس کا کھٹولا اُسی طرح بچھا تھا۔ ندراس کا بجسا کھلا پڑا تھا گراس میں کفن موجود تھا۔ کہیں مندی کھائی ہوگی انھوں نے ، جب بجسا کھولا ہوگا وراس میں ہے مرف کفن نظا ہوگا!

مائی کفن کوسر کی جا در میں جمیا کر با ہر آئی تو چو بدری فتح وین کا محتا جما گیا ہوا آیا اور آس کے قدموں میں لو نے لگا۔ اس کے نداوز سے حکوم ہوتا تھا کہ وونس نیس سکتا ورز ٹوب ٹوب ٹوٹ بے شتا۔

> " کال بٹ ۔ " مائی نے اسے ڈا ٹنا۔ "میر سے نمازی کیڑ سے پلیدند کر۔" الکا تھ کھڑ اہوا۔

مائی نے دوسری کلی میں مزتے ہوئے پلے کردیکھا تو کٹادیں کھڑا تھا وراس طرح کھڑا تھا جسے لکڑی کا بن کرر دائیا ہے۔" کی کی "مائی نے کئے کواپی طرف بلانا جا با تھرو ویڈنا اور آہت۔ آہت۔ چلٹا ہوا ایک دیوار کے سائے میں ایک دم ہوں چیٹے کیا جسے کر پڑا ہے۔" بائے ہے جا رہ۔" مائی کا احساس جمم پکارا۔

تقی ۔۔۔۔۔ آو کیا رافنان مرگئی ہوگی؟ کیا رافنان مرنے کے لائن تھی؟ لا بنی! میں تیرے ہاتھ کی روٹی واپس نہیں کروں گی۔روٹھ مت جھے ہے رافناں ۔۔۔ اے رافنان بنی!''

ای نے سٹا کہ وواو نجی او نجی بول رہی ہے۔۔۔۔گراستے شورش اس کی آواز کون سے گا۔۔۔۔۔ "رافزان!۔۔۔۔۔ا ہے بیر کی چی دبیر کی ٹیک دبیر کی خوبصورت رافزان!"

ہائے یہ کہاں بھی جیب ہوا ہے۔ اس کے پھول کا رنگ کیا الگ ہوتا ہے دوسرے پھولوں سے ۔۔۔۔۔ "راحان اے راحان بٹی ا"

کھالے سے کہاں کے کھیت میں اور وہاں سے وہ کتے سے کھیت میں گئے۔ 17 کے است تیز ہو رہے تھے جیساس کے اغر رہورہ ہیں۔ کہتے ہیں کولا تھے تو انسان کو لے کی طرح جیست جاتا ہے۔ کون نہاتا چرے کا چیر کی بڑیاں اور پھر چراکفن جس برخا کے یا کہ سے کلے شہادت لکھاہے۔

늈

"الى ا" آور ي إلى ح آلى قى -

انسان بھی بیب تھوق ہے۔ جاہے ڈیٹن اور آسان نگارے ہول گراس کے کان بجنے سے بازنیس آتے۔

"يائي!"

ائے یا وارا جے مری لی سال سال ب

و و کفن کو بینے ہے چمٹا کر دیک گئی۔ اس کی الکیوں نے محسوں کیا کہ اس کا دل اس کے بینے ہے لگل کر کن میں آئیا اور ہوں دھڑ کے رہا ہے جیساتھ ہیں جل دی ہیں۔

" يائى ياس كم يركونى بولا-

مائى بريدائى اوراوير ديكما-

مجرو ودیکھتی رو گئے۔ کفن اس کی گرونت ہے تکال کر گر کیا اوروہ دیکھتی پہلی گئے۔

" الْ إن الآل كررى في التم تو عمر كالرف بس و يكي مي جارى بورويكي في بيرو من في الله عن الله عن الله عن الله عن مجمع بكودو-"

مائی نے زورزورے ہتے ہوئے اورزور زورے روئے ہوئے راتناں کو ہیں اپنی کووش میٹی کیا ہیے تنے ے حسن دین کودودہ چانے ہٹی ہے۔

اب وجما کے جیسے تھیتوں کی جاروں مینڈوں پر ہور ہے تنے ،تھر مائی ان سے بے نیاز راهناں کا ماتھا چو سے جاری تنی ۔" بائے مجھے بیا بنا کفن کیسافالتو سالگنے لگاہے۔"

" کفن؟" رافتان رئے کر مائی کی گودیں سے نقلی کفن اٹھا کرا سے جلدی سے کھولا اور اپنے جسم یہ لپیٹ کر بین مسکرائی جیسے و ود بیار پر سے مائی کوروئی شمائے آئی ہے۔

اور مائی نے دیکھا کر داختا ہائ کے کفن میں بن کی فوالمورت لگ ری ہے۔

" إع ميري بني الفرتيرام دور كالماشتيري حياقاتم ركه بيري بني-"

پھر راحنا سے بائی کو بتایا کہ جب وہ اُسے لے جارے شے و اوپر سے پاکستان کے ہوائی جہاز آئے

اور و انوک اوجر اوجر کھالوں ورگز حوں میں جا دیگے۔۔۔۔ "اور میں جما گ آئی۔ جھے پتا تھا کہ برے وطن

کے جہاز بھے پہچا نے ہیں ، وہ بھے پکو جس کن سے ہے۔ ہب میں گاؤں پارکر کے بہاں آگی۔اور جب سے

میسی جھے ہوں یا ور جب سے میں بہاں جھی ہوں جھے ایسا لگ رہا ہے کہ مرکبائی جھے پکارری ہے۔۔۔۔

راحنا ں۔۔۔۔اے راحنا ں جی ا

کن پر جکہ جگہ تون کے دھے تملیاں ہونے گئے تھے ۔ نوپی کھوٹی ہوئی داختاں کاجسم اپنا کرب کفن کوختان کر رہا تھاا ور فاکسیا کے نے اس تون کے لیے جگہ فائی کردی تھی ۔

اورلا ہور کے گئیں آئی پائی انی نے کہا" رائنا ل بٹی اتو کیسی کی ہے اتو نے میرا شاندار جنازہ لکنے کا وعد و کیا تھا۔ تو نے بدوعد ویکی کی پورا کیا۔ تو میر کفن شک تنی جاری لگ رسی ہے۔ میری ایکی مصری نیک، میری تو بصور معدر النان !!"

**☆☆☆☆** 

## احدنديم قاتمي

## لارنسة فتحليبيا

پڑگ ان چارا تھا کا اس پر جو کیس بچھاتھا و وہا رکھیں سے دار تھا۔ اس کے وسط میں آئی سے ایک گاؤیں ، را توں ، انوں ، گاؤیل کے سیارے برد کے سیارے برد کے ایک صاحب کے جم کا ڈھیر بڑا تھا۔ ان کی انگلیوں ، انجونوں ، پیڈ لیوں ، را توں ، انوں ، کر وہ انوں کندھوں اور سرکو بہت سے جمرائی ، مائی ، تھی در دھوئی ، مویل ، کم اور کسان وہا رہے تھے۔ جس ذوا ور بھٹا تھا اس لیے وہاں سے جھے بید منظر بول وکھائی وے دہا تھا بیسے ایک بڑے سے فہارے کو ہوا جس اُڑ وہا نے سے اور بھٹا تھا اس کے دوا سے انسان کے بیان کے دوا جس اُڑ وہائے میں وکھائی وہے دوا کے بول ۔ پھر خدا بخش نے جو پال جس قدم رکھائو یو سے لگا۔ مما حب او لے:

''آن چھونا ملک بہت فوش ہے۔آن اس کایا رآیا ہے لا ہورے۔ ' انھوں نے ایک کبی کا گھ کے ساتھ پلے کرمبری طرف و کھنے کی اور شاید مسکوانے کی ہمی کوشش کی تحریبہ سکر است جھاتک نہ بھی کی ۔ان کے نو جے ہوئے گالوں اور تھنے گل مچھوں سے تکریں مارکرو میں کہنں مرکئی۔

میں اُوراس لیے جیفا تھا کریرے لیے جائے آنے وائی تھی۔ بھکوچ بال کے برآ مدے کے آخری مرے ہوئی ہے ہوئی کے برآ مدے کے آخری مرے ہوئی کی دو کرسیاں اورا کی تیائی رکھ کر اور جھے کی کری پر بھا کر خدا بخش کو بلاتے اور جائے لانے چاہمیا تھا۔ بھا مرحدا بخش کا بہت چیجا تو کر تھا۔ با موج اس کا بھی خدا بخش تھا گر خدا بخش اے بھکو کہتا تھا، چتال چہ بھی اس کا بام بر حمل بام بر حمل بر حمل بام بر حمل بام بر حمل بام بر حمل بر حمل بام بر حمل بر حمل بام بر حمل

والم والم کی آوازے ہم چو تھے۔ ویکھاتو دوآ دیوں نے ایک اورآ وی کو یکٹر کے بیزے ملک کے سامنے تھے کا رکھا تھا اور ملک صاحب کی کوچھ پر منگوں کا بیند یہ سارہ سے اور ساتھ بی ایک گا ایاں بھی دیتے جاتے ہے جو سرف بین کی کوئے ہے ۔ " جمری تھے جو سرف بین کی کوئے ہے تھے ۔ " جمری میں کہتا ہے، ملک صاحب می کوئے ہے تھے ہیں۔ ساتھ بی وہ اپنے ایک کہتے جاتے تھے ۔ " جمری کہتا ہے، ملک میں جب بیند بیند سنجا اور تھے ہو ہے ہو ہے ہو ہے ہوں ہے ہوں ہے۔ اس حرامزا و سے کوئی ٹو دیھے کر جمہیں کیا تھی ہوری تھی۔ اس حرامزا و سے کوئی ٹو دیھے کر جمہیں کیا تھی ہوری تھی۔ "

خدا بخش نے مسکرا کرمیری طرف دیکھااور ہولا" آئٹی شامت بچارے کی۔اب جب تک بید ہا تھو پیر اسلینیں چھوڑو بٹا ہاا ہے کو تنے تی رہیں گے۔''

طدا بھٹی کے لیجے میں رز ی کا غرور تھا۔ میں نے کہا ''طدا بھٹی! تنہیں ترم ٹیم آئی ہتم تو ہے' ھے لکھے آ دی ہو۔''

طدا بیش نے معذرتی اغراز میں کہا" کیا کریں بار۔۔۔۔ان لوگوں سے بھی سلوک کیا جائے تو سید ھے رہنے ہیں۔"

استے میں ملکو جائے لے آیا۔ طشت کو تپائی پر رکھتے ہوئے اس نے جُھک کر خدا بخش کے کان میں کہا'' سکین ایسالو کا تو نہیں چھوٹے ملک ایجرا سے مار کیوں پڑری ہے؟''

"ا چھاق بیکن ہے!" خدا پخش نے ہی جے سے کا اظہار کیا۔"اس کے مشی زبان ی کیل ۔۔۔۔۔

پانچ وقت کا فمازی ہے۔ اوان ایک ویتا ہے کر چریاں منجد کے بیٹاروں پر اثر آتی ہیں ۔اس نے یہ کیا کے دیا

الاے!"

یزے ملک صاحب کے دصموکوں کا تسلسل نوٹ کیا ۔ تیمن ان آ دیوں کے باتھوں میں لنگ کیا تھا جنموں نے اے باز ووی سے مجاز کر ملک صاحب کی آسانی کے لیے ان کے سامنے جمکا رکھا تھا۔

" اب چھوڑ دواس کینے کو۔" ملک صاحب کڑے اور سکین مند کے اس پھر کی طرح اگر پڑا۔" اٹھا لے جا او اپنی اپنی ہاؤں کے اس یا رکو ۔۔۔۔۔"

ملک صاحب پھر گر ہے اورا کی جوم کا جوم سکین کو اٹھانے ہوں بھٹا ٹی سے بر معاجیے سب اوگ سکین کو اٹھانے کے بہانے ملک صاحب کو چٹگ پر سے اٹھا کر چینکتے ہے ہیں۔ پھر جولوگ سب سے پہلے ہے حس و حرکت سکین کے پاس پہنچے تھے ،اسے اٹھانے کے لیے ٹیسکے تو ٹیسکتے والوں علی سے ایک سید معادوگیا اور بری

تعویش ہے بولا اسکین تواذان پڑھ دیاہے۔''

پیر سکین خود بی انکه جینا۔ اوھرا وھر دیکھا۔ ہیر جیسے ملک صاحب سے جانے کی اجازت لینے کے لیے بولا:" سوری تو بہت ڈھن گیا ، ٹیٹن کی نمازتو ہو چکی ہوگی؟"'

مجى كوفاموشي كرودا فعاقوش في ويكما كروه تدفيت كالكيد جير جوان قوادر جب والسنة سنة من المدة المستنة المستندم أفوانا جو يال كريجرة ب كي ميزهيان أنز كركي عن جاني لكافو جمع ايرالكا جيس كي عن مجد كابينارات إلى -

"آ جائے ہیں ہاں کے یا دیج یال پر کہ اوا نے ۔" یوے ملک صاحب کہدرہ جے ۔" جو پالی پر بینے کی ایک تیجز جو تی ہے۔ کہنے لگا ملک ہی تھے جو رہے ہو۔۔۔ بھی ہیں نگا ہور ہا ہوں تم وہیاں شدو۔ انسان دوپہر کے وقت بھی آ تھیں بند کر لے تواس کے لیے سوری ڈوب جانا ہے۔ بھرتم آ تھیں بھاڑے ہیری طرف کیا دیکورٹ کے ایم رہا اوک کرافھوں نے بیلنے کی گوشش کرتے ہوئے ہی جہا" کیوں ہمری طرف کیا دیکورٹ کے بارکوا "جواب کا انتظار کے افیر فورائی انھوں نے اپنا وایل ہا تھا افیال اور بھرائے والے انتظار کے افیر فورائی انھوں نے اپنا وایل ہا تھا افیال اور سے اس کے ایم کی بندیل کو ہے گا دی اس میں اور اور اور کے بختے لگا ہے جوامزادے کی بندیل کو ہے گا دی کر انتظار کے انتظار کے افیر فورائی انھوں نے اپنا وایل ہا تھا افیال اور سے انتظار کے افیر کی بندیل کو ہے گا دی کر ۔"

"بيترام زاودكون تعاامين في آست سترسعدا بخش بع جماء

الم سی کانام سین ہے۔ اخدا پھٹ ہولا۔ افاحد کا جولا ہے۔ یکیس جوالی کے پلک ہے بچاہای نے بنا ہے۔ یک کانام سین ہے۔ اندا کی اسکا اور کے اندا کی اندا کی بھا ہے اس نے بنا ہے۔ یوا کار کر آ دی ہے۔ یوا کی ہوال میں ہے۔ یہ اندا کی اندا کی اندا کی بھا ہوال کے بوال میں ہوائی ہوئی ہے۔ اندا کار کر آ دی ہے۔ ا

بطکوفورانولا اس کاامنی نام سکین ہے تی۔۔۔۔ محد سکین سکین تو لوگ ہے و سے جی کتے ہیں جی افکورانولا کا اس کا امنی نام سکین ہے جی کتے ہیں۔ "

مں نے کہا" یہاں آ کر طوم ہوا کر سکین جیسانت میں جی گڑنے کی گفیائش ہو جود ہے ۔"

"آ ہستہ بولویار!"خوا بخش نے ڈرکریز ہے لک صاحب کی طرف دیکھا۔ پھر بولا" انھوں نے س لیاتو شاید حمہیں قریجے نہ کئیں میری آفت آ جائے گی۔"

" المناس المعالم المناة المناة عند أن المعاقرات كالم تعدد كور باب "

طدا بخش کومیر البج انجها ندلگا۔ ال نے جیسے الامت جیجے ہوئے جیسے دیکھااور بھکو ہے کہا' اصطبل میں جا کردیکھوریکے نے کھوڑے تیار کرلیے ہیں انہیں زینیں کس ٹی ہوئیاؤتم جا کرلا دس کواشالا ڈیسٹ کا بھوکا ہے۔'' بھکو چا گیا تو خدا بھی جری طرف مزا۔ او یکمومیاں یہاں آئ تہمارا پہلا دن ہے اورتم آئ می کائر کرنے ۔ سیکن وجر سابا پر ساب علاقے کا یک مقولہ ہے کہ جنتا ہنا ہوتا ہے درمر کارقبا تا ہی پیمیلا ہوا ہوتا ہے۔ ابا کو سید بنا نیاں مجبورا کرنی پر تی ہیں۔ یک کری ہے ہے۔ وہ رک آبا پھر اولا اتم کیا موت رہے ہو؟'' سید بنا نیاں بھی سوٹ رہا ہوں کہ جس نے چوڑے بھی ہے کہ کہ صا حب تشریف رکھے ہیں اس کے میں نے کہا '' میں موٹ رہا ہوں کہ جس نے چوڑے بھی پر ملک صا حب تشریف رکھے ہیں اس کے

ش نے کیا" میں مون رہا ہوں کہ جس نے چوڑے چاک پر ملک صاحب تشریف رکھے ہیں اس کے اپائے کتے بینے بینے ہیں۔ میں نے تورے ویکھا تو واکٹزی کے قالے۔"

جیران ہو کرمندا بھٹی نے یہ جما" لکڑی کے نہ ہوتے تو اور کس کے ہوتے جمّ نے مہلے کیا سمجماتھا؟" میں نے کہا" میں سمجمایہ یائے نہیں ٹی کہ پلک کے ہر کونے کے بیٹجا کیک کیک سکیین کھڑا ہے۔" " کا ڈس کی کملی فضا کاتم پر اُلٹا اڑ ہوا ہے۔"مندا پھٹی بولا۔" تم چکرا کئے ہو۔"

میں نے اپنی بات جاری رکی۔"اور طدا بخش ! میں نے ریکی سوچاہے کہ اگر ریاچا روں مسلمین پانگ کے جا روں گوشوں کے بیچے سے نکل جا کمی آؤ پانگ زمین پر آ رہے۔۔۔۔"

· محکور سے تیار ہیں چھو نے ملک مبطی جارے سروں کے اور ہولا۔

بھلو کے ہاکس ہاتھ کی بند تھی ہے چڑ سے کا دستانہ کے حابوا تھا جس پر لارٹس آف تعلیما بیٹھا تھا۔اس کے پنج میں ہار کیسی ایک ذیجے تھی جس کا آخری سر ادستانے میں تکابوا تھا۔ بازی آ تھوں پر چڑ سے کے کھوٹے جن میں ہا کوپ کے جمعیو نے تھے۔ طوا بخش نے سرا تھا کر بیکو ہے بنا سے تو میں نے دیکھا کہ بازی آ تھوں میں بلا کی وحشہ تھی۔

" كون كيما بيمير الإزالة طوا يكش في حجاء

اور میں نے اس کے کان میں کہا" اور وال کار اللک طوم موتا ہے۔"

خدا بیش بنس پر انگر ہوں بنسا جیسے نہ بنتا تو اور کیا کتا ۔اس نے بازی آنکھوں پر کھوپے چڑھائے اور ہم لوگ صلیل کی طرف مطے۔

خدا بیش نے قشمیں کھا کھا کر جیے یقین والیا کراس نے جو کھوڑا جیے سواری کے لیے دیا تھاوہ ملک ما دب کے اصطبال کا مشہون ترین کھوڑا تھا۔ اس تا موا تا زہ کھوڑا مشہون تو نہیں ہوسکا۔ اسٹس نے شہر ظاہر کیا گر اس نے جے بتایا "اس کے اغراک کھوڑا مارویا گیا ہے ۔ اب بیطبیعت کا بہت فریب کھوڑا ہے۔ اے مونا تا زہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ شام کے اغراک جو اس طرف دورے پر آتے ہیں ایسے سوارٹیس ہوتے۔ ہوتے بھی

یں آو کا دوں میں میلی کیل کر بیٹنے کی عادت پڑئی ہوتی ہا اور کھوڑے کی چیند پر چوکس ہوکر دینسنا پڑتا ہے۔ سولیائے اس کام کے لیے یہ کھوڑ لؤترا کراس پر افسر سوار ہوتو اس کی افسر کی کٹان کئی قائم رہا اور یوں گئی نہ ہو کہ لگام کو ذراس بھی ڈھیلا یا کرو وافسر کواٹی چیند پر سے دیٹا ڈکر دے۔ چناں چراس کھوڑے پر یا تو ڈپٹی کمشنر جینے ہیں یا آئ تم جینے ہو۔''

صدا بنش کا کھوڑا بہت مند زورتھا۔ کنوتیاں اٹھا کراور نہنے پُھل کر دہ جیسے لگام کو جبا کر اُڑ جانا جا ہتا تھا گر طدا بنش اچھا سوارتھا۔ اس نے اپنے کھوڑے کو بھرے کھوڑے سے آگے ندیز ہے دیا، جس کی کئوتیاں آؤ آئمی جو ٹی تھیں گریل ہوں رہاتھا جسے سسرال کے حن میں کہلی با روافل ہوتے ہوئے وہنیں چلتی ہیں۔

بھکو یا زکوہاتھ پر بٹھائے ہمارے چیچے چیچے آ رہا تھا۔ وہ ہما کے بھی نیش رہا تھا اور پیل بھی نیش رہا تھا۔ بس بیان نین کی کیفیت میں جھاتھا۔

۔ کیکروں کے گنجان ذخیر سے کاموز کاتے ہی مدنظر تک پھیلا ہوا ایک چنیل دیرا ندھا جس میں گئیں گئیں میں ہے۔

یہ فاصلے پر کیکرا ہے ہوئے ہے گئر ہیں بہار سے لکتے تھے۔ ان کے قد بہت چھوٹے اور شاخیس بہت این اور تھا تھیں اور تھا تھیں۔ ''لالیاں شام سے پہلے انہی اکاؤ کا کیکروں پر آ کرشٹی جی ۔ '' خدا پخش نے جھے بتایا ''ا ور لائی اور گامن بھا تا کھاجا ہے ۔ میر الاور کی لائی کو ویکنا ہے تو یا گل ہو جاتا ہے۔ لائی کا کوشت میر سے لارس آ فی کو کھتا ہے تو یا گل ہو جاتا ہے۔ لائی کا کوشت میر سے لارس آ فی تھیلیوں کی دیک ہے۔''

میں نے کہا ''خدا بیش الائی تو یہ ای مصوم پرند ہے۔ بیتو تریا ہے بھی نیا وہ مصوم ہوتا ہے۔ اس کی بیلی بیلی بیکی بیا چیس اس پر کیسا چینا سا طاری کے رکھتی ہیں۔ پھر یہ پرند وال عن شاید سب سے نیا دہ بے مشرر ہے۔ یہ تا تا تا توق کے اس کا شارت کے دکھتی میں مشرر ہے۔ یہ تبایت مسکین انگوت ہے۔ آ ترتم لوگوں کومسکینوں کا خون چنے کا آتا شوتی کیوں ہے؟

خدا بھٹی ہوا ا اگر تھیں تقریر کرنے کا ایسا می شوق ہے تو رائے علی ایسی کوئی ٹیلا آئے گا۔ تم اس پر چڑھ جانا اورا پی تقریر جماڑنا۔ عمی اور احکو دست بست سیس کے گراہی و رازک جا کہ میر سے لارٹس کودیکھوں احکو کی تھی پر کیے باربار چڑ چڑا جاتا ہے ۔ اس نے دیرانے کی توسیقی کے ۔ "

"الالی بینکوسانپ کی طرح پینکارااورمندا بیش نے کھوڑا روک لیا میرا کھوڑاتو اس کی دیکھاریکھی ہیل رہاتھا۔ چناں چدو دہمی رک گیا ۔ مندا بیش نے بازگی آتھوں پرے کھوپے اٹا رنے سے پہلے بیٹے فورے تماشا و کھنے کی تنقین کی۔ "بیٹمہاری زندگی کا ایک بھی زیکھو لئے والاتج باتوگا۔ اس نے کہا "مزوآ جائے گا۔ جب بإذا الى ير تعييم كالوالي آواز يدا بوكى جيم واكواركات ري بي يواد

"العنت!"مي نے كہا" فہارى ذينيت أو آدم فوروں كى ك إ

تمرطوا بیش بنتار با اور بیری طرف یون دیکتار با جیسے میں خار بون اور وہ بیری ول آزاری نیس کرنا جا بتا۔

از جب ال في كوچبا چكاتو جيسا اے نشر بوتميا -اس نے آسميس بندكر ليس اور خدا بخش بولا الارس آف تصنيميا آك عند بوتميا -" جمر بنتا بواد و مكور عند برسوار بوا - باك مورى تحر جمر زك تميا - يحد سوى كراولا" كول وفيان تك بختى كنا جي قولها باز وكوكون ند كھتے چليس؟"

بطکو ہو لا ' إلىارو كى آ كھ يھى إذكى طرح تيز ہے۔ ہوسكا ہاس نے جمیں و كھوى لياہو۔ ہم والى بلے مجيئة والنے ور كار كر سكا يا'

" بان تحیک ہے۔" خدا بیش میری طرف مزا ۔" پہلو تھیں تقل کی جائے بلا کیں۔ یہاں قریب می اور سے پرائے مزار سے اِلماروکا ڈیر وہے وہاں چلتے ہیں تم اس سے ل کرٹوش ہو گے۔"

بازنے جس وحشت ال فی کو کھلیا تھا اس سے بھری لمبیعت شمس ہوری تھی ۔ بیل نے کہا'' جہاں جا ہو مطبیجاد \_''

ڈھائی تین کیل کا فاصلہ ملے کر کے ہم سرخی اگل ٹن سے پیے ہوئے ایک گھروند سے کے پاس پہنچ۔ ضدا بھٹی نے چکے سے انز نے اور آ ہستیآ ہستیقریب جانے کی تجویز جٹن کی۔ وواد لا 'ایز الطف آئے گا۔ ا کی بارس اور افتکو یوٹی چکے ہے آئے اور بابا اور کے پاس ایک جاریاتی پر جیٹہ گئے۔ بابا اُروائی رسیاں بٹے شن آمن رہا۔ اُن بیکان چو البرش پھوٹیس ارتی رسی اور رنگی تو کے سے جارہ کرتی رسی ۔ کی کو پید بی ندجا ۔ پھر جب تھیں پید جا اتو بابا اِرُ وا تنا شرعند وجوا کہ پھٹے کہ دی ندسنا۔ مند سے بس یموی سامی پید بی ندجا ۔ پھر جب آئی بیکان اور تی رسی اور رنگی تو اتنا ملی کہ جب بابا کی پیشا رہے بھی اس کی تھی اور رنگی تو اتنا ملی کہ جب بابا کی پیشا رہے بھی

گروند ہے کے پیکواڑے کوڑوں پر سائر کرہم آبت آگے یہ بھے گئر کے بڑے برا سے است کے بینہ ہے۔ کی بڑے برا ہے اور چند بھیز بران شام عادیا تیشی تھیں کیوں کورڈنوں کے سائے اپنے اس کو اور خت سے بہت دور ہو بھی شے سان بھیز وال بحر اول کے پاس کھولے پر بابا یارو بیٹھا اول بہت رہا تھا۔ ویار کے سائے سے بہت دور ہو بھی شے سان بھیز وال بحر ایس کے پاس کھولے پر بابا یارو بیٹھا اول بہت رہا تھا۔ ویار کے ساتھ گئے ہوئے جو ایس سے بال ری تھی اور مائی بیگاں بالا کی میں جمچ بالا ری تھی جی جس اللہ میں ہوئے اور کی ساتھ کے بالا ری تھی جس اللہ میں اور مائی بیگاں بالا کی میں جمچ بالا ری تھی جس اللہ میں ہوئے اور کی بیاں بالا کی بیگاں بالا کی بیگاں بالا کی بیگاں بالا ہو ہے تھا۔ اور ایس کے بالا کی بیگاں بیگاں بیگاں بیگاں بیگاں بیک ہوئے کی بیار ہے تھا۔ اور کی بیار کی تھا۔ اور کی بیار ہے تھا۔ اور کی بیار ہے تھا۔ اور کی بیار ہے تھا۔ اور کی بیار کی بیار کی بیار کی تھا۔ اور کی بیار کی تھا۔ اور کی بیار کی بیار کی تھا۔ اور کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی تھا۔ اور کی بیار کی تھا۔ اور کی بیار کی بیا

"آ جائے گی۔ ' کہ کہار واو الا ' کہاں گئے ہے؟ پنے ملکوں کے بال گئی ہے ؟ آجا کے گراپنے می گھر گئی ہے۔
جائی فیل ہو ملک کی بینی اس کی کئی گئی ہے؟ وہ دو پانہ یا دہے جو اس نے بینی گریوں میں رکی کو دیا تھا؟
انڈایز ہیا رہیم تھا کہ رکی ہے تہ کرتی گئی اور آخر وہ انٹا سار و کیا کہا دے چنے کے چھلے میں آگیا۔ سوروپ کا بدو کا بدو پرزے وہ پی اتنی بیاری کی کے پاس گئی ہے تو قرک کو ان سے باسد ہے۔ راسد بھی رہ لے تو جھو فرشنوں کے گھرم ممان ہے۔ '

طرا بخش نے آ ہے۔ کہا ''میرے خیال علی وائیل چانا جا ہے۔ ان بے جا رول نے ہمیں و کھ لیاتو خاطر مدارات میں نگ جا کیں مے۔''

بھکو بولا" اور پھر جائے پکا تو مائی کو تائی تش ، جیٹا ند و کھوٹی ہے۔ رقی ہوتی تو پی لیتے۔ ایک جائے پکاتی ہے کو نشہ ہوجاتا ہے۔"

خدا پیش بے افتیار بنس پڑاتو مائی اور بابا نے چو کے کرو یکھااور ان کے باتھ میں پھول گئے۔وہ خدا پیش ے رکٹے ، جینے اور جائے پینے کی یوں التجا کی کرنے گئے جیے اگر خدا پیش نے ان کی بات مان لیاتو ان کا گروندا سونے جاندی کے کل بیں بدل جائے گا اور ان کی بجریاں کھوٹیاں بن جا کیں گی۔ طدا بعش نے تسلیٰ دی۔ "جاری زیموں پرایک چرا کک کوشلر وٹیں او رنگی کو کیاڈرے۔ سب جانتے ہیں کر گیا با یا روکی بنی ہے اور سب جانتے ہیں کہ بابل روس کا آ دی ہے۔۔۔۔ تم تکرند کروہ اوہ م چلے۔" بید

"غريب آوق أولاليان يافيتي مسمى في كيا-

خدا پیش پر سے طنز کا بچھ جواب دیے ہی لگا تھا کہ اس نے اپنے کھوڑے کی لگام کھی گئی ۔ کیکروں کے دفتہ سے کے موڑ پر یکا کیسا کی نوجوان اور کی جمارے ساتھ آئی ۔ ۔ ۔ ۔ وہ رگی تھی ۔ نہ جانے اس کا اسمل ہام کیا تھا گر پہلے اپنیا مطوم ہوا کہ جیسے وہ رگوں کا لیک جیکر ہے۔ ۔ ۔ سات رگوں عمل سے کوئی بھی رنگ اپنا نہ تھا جس سے اس کا وجود کر وم ہو ۔ اس کی آ تھی وں بالوں ، چیز سے اور ہونوں سے جو رنگ فی رہے ہے وہ اس کے تبرید کے دارا ورائشی عمل جذب ہو گئے تھے ۔ اس وقت موری سیا ہے میدان کے پر لے کتارے پر

خوزی نیے جیے زیمن کا آخری نظار وکر رہا تھا۔ آسان کے وسویس اول کے جند کاؤے ایک ہے گلائی ہوگئے خواور گلاب کیکروں کے وفیرے کے میں موٹر پر ہیں پڑا تھا۔ اگرا کید بے رنگ چیلی ہے نظیموے وگی کے پاؤل کے افراق نے بھوئے ندیوئے تو اے زیمن گلوٹ قرار دینے کے لیے بھے اپنے آپ سے خاصی الویل جا مک اولی کی برتی۔ جھے ایسان کا کہ کئر ہے کئر اللہ کو کی کی ایک بھٹک دکھا کرا ہے ایک اپنے خدا کا قائل کیا جا مکا ہے جواس انجا کا کسی کارہے۔

یہ سب بکویس نے ایک کے میں سوچا جس میں بس ا تناہوا کر خدا بخش نے کھوڑے کی لکام میٹی ۔ رقی جمعنف کر کھڑی ہوگئی وردھکو چھنے سے بھا گیا ہوا آیا وربولا۔

" و پیکھا چھوٹے ملک؟ رکی کئی ہے وقوف ہے۔ اری پیلی کوئی وفت ہے اسٹے لیے سٹر کا؟ کتھے مکافی نے روکا کئیں۔۔۔۔؟"

" چل واہی ۔۔۔ " طوا بخش نے یوئی اپنائیت ہے تھم دیا۔ "جو جمارے وشمن جیں وہ جمارے مراز ہوں ہے۔ مراز ہوں کے بھی وشمن جی وائیس ہے۔ مراز ہوں کے بھی وشمن جی اندر کی راستا بھی تیش ہے۔ انتخاب اور جمارے کر استا بھی تیش ہے۔ انتخاب ان راستا ہے تی دی کہ ایسا انتخاب کی ایسا کو ایسا کہ انتخاب کی ایسا کو گئی ہے کہ ایسا کو ایسا کہ ہوگی ہے۔ انتخاب کی جو کہ ایسا کا بھی ہے گئی ہے۔ انتخاب کی جو کہ ایسا کا بھی ہے گئی ہے۔ انتخاب کی گئی ہے۔ انتخاب کی ہے کہ ہوگی ہے۔ انتخاب کی ہے گئی ہے کہ ہوگی ہے۔ انتخاب کی ہوگی ہے۔ انتخاب کی ہے گئی ہے کہ ہوگی ہے۔ انتخاب کی ہوگی

"جم سجماآت میں بابا کو۔۔۔۔"خدا بھی فورابولا۔" ہم نے کہ دویا تھا کو اگر رکی ہمیں گاؤں کے

ہاں مل گئی تو ہم اے واپس حو کی میں لے جا کیں گے۔ ایسے وقت ویرا نول میں کیل تکلتے یا وال از ماندیوا

مراجے ۔ گل۔"

ر گل دورے ساتھ جائے ہیں۔ گاؤں میں بھی کو وہ منکو کے ساتھ دو لی کی طرف بھی گئی اور ہم جو پالی ہے۔ آگئے۔ راحد کے کھانے کے بعد بنا ہے ملک صاحب نے جھے ہے بازے شکار کا بع جما اور ہمر کافی در تک بازوں رشکروں وگئروں اور گھوڑوں کی باتھی کرتے رہے۔ میں نے خدا بخش ہے سر کوشی کے۔''تجہارے بال شکروں اور کتوں می کیا تھی ہوتی ہیں؟انسانوں کی تیس ہوتھی؟''

"أرب ينظي ريوا الل في آبيت كها" ورنالما يكل كم يمكن بنا واليل ك."

ین سے ملک آٹھ کر سطے گئے تو تھوئے ملک کی گیوں کی باری آئی۔وہ پھٹے وہ تت اسے لادلس آف تعلیما کی تحریف کرتا رہا۔۔۔۔ ایک بار حکو نے آ کراس سے کوئی بات کی اوروہ رکا تو شنے والوں کو واوو تحسین کا موقع ملا" آبا رحمٰن کہتا ہے کہ وہ کیک معدی کا جورہاہے گرآئ تھ تک اس نے اس بلا کا با ڈنیش ویکھا۔وہ کہتا ہے جھوٹے ملک کابا ڈیبا ڈول کا شیر جرہے۔"

立

جب دا ابھن ہی حولی میں جا آلیا اور شکو ہی میراہتر بھا کرا ور تیائی یہ پائی کا ایک بگ رکھ کر دواند ہو گیا تو میں اپنے پٹک پر لیٹ گیا ۔ آ ایان اقتا صاف تھا کہ سیاہ ہور ہا تھا۔ تا رے اسٹ بے شار سے کہ ان ک طرف و بھتے ہوئے سر چکرہ جاتا تھا۔ گاؤں پر تھمل سنانا تھا۔ دائ کا آغازتھا اس لیے شمعے تک سو کئے تھے۔ صرف جھینگر جاگ دیے شے گرجھینگروں کی آواز بھی تو سٹانے کا ایک تصدی ہوتی ہے۔

تب رقی کا چکر جر سے سامنے آ کر کھڑا ہو آبا۔ ای خاکا ورا خاد کے ساتھ جسے وہ کہ رہی ہے کہ کوئی انتھی ڈھونڈ و۔۔۔۔ میں نے رقی کے اس چکر کو، جسے میں نے شام کے ایک کلائی لیمے میں اسے ذاتن کے اندر محفوظ کر لیا تھا، ہر زاو ہے ہے جانچا اور تب میں نے کہا۔۔۔۔ "بال رقی اتم میں ایک لاتھی اقد موجود ہے وروہ تشمی ہے کئم انسان ہوا ورانسان بر کی کڑور تھوتی ہے۔"

موری ایکی بیس آنگا تھا جب هنکو میرے لیے الآئی سے انا ہوا دورہ کا ایک گلال لایا میسل فائے میں مدر پر پائی کا یک چینٹا مارکر میں باہر آیا تو ضدا بخش جو پال کی میز هیاں پڑھ دیا تھا۔ چلوة راؤ فجر سے تک کھم آئیں ۔اس نے کہا "وحد و کرآئ میں تم سے انسا توں کی ایمی کروں گا۔"

" بالو \_\_\_ " من في كيا \_ إمر عن ميز حيول برزك كيا \_\_\_ "سنوكيا ركى بلي كن؟" وفعنا خدا بخش كواس

زور کی بنی چونی کرو و بنتا بنتا میرے پٹک پر جاگرا۔ "آخر کار پھر شاکی جو ک گی آو۔ "قبقیوں کے دوران و وائی را نوں کو بیت بیت کر کہتا رہا۔ " برف کی تبدیع موفی تھی گر آخر و فی تو۔۔ " پھر وہ بھو سے لیٹ کیا۔ "یار! بھی می بھتا تھا تم الو کے الوی ہو۔۔ " بودی مشکل سے کیا۔ "یار! بھی تھی تم ایوارآ گیا ہے۔ ش بھتا تھا تم الو کے الوی ہو۔۔ " بودی مشکل سے سانسوں پر قابو یائے نے کے بعد و و بولا الرقی ہے جا سکتی ہے؟ لی ب کی براتھا کھائے گی۔ الی کی تیل اس سانسوں پر قابو یا گیا ہے کہ الی کی ایوا کی الی کی تیل اس کی تیل اس کی تابو کی الی کی بیار تر ہوتی تو رقی کو میری بھی اس کے اس کی تیل الی ۔ اس کی تیل اس کی تر میں الی کے اس کی تر بولا۔ " جائے گی تو حیس وکھا کیں گے، اس کی آئی شام کی جائے و میں بیاری ہوئی تو رقی کو میری بھی دھا کی گر اس کی تام کی جائے و میں بیاری ہوئی تو ایوا کی بیار تر بھی تو کی اس کی تام کی جائے و میں بیاری کی بیار پی بھی دھا کی دھی کے اس کی بیا نے تام کی جائے و میں بیاری کی بیار پی بیاری کی بیاری کی

" چھوتے ملک!"بھکو چاہا اور اتی تیزی ہے جما گیا ہوا آیا کر کیکر پر سے سب چزیاں ایک ساتھواڑ سنگیں۔

" كياب؟ المالياة فحيك بين؟ " الذا يخش في الربع جماء

" بى واقو تحيك بين \_\_\_\_ بالمسلوكي آسيس يعنى يارى تعين التحقيل التحقيل رب عضاورمند مسلسل كعلا تفا-

"بركيا؟ \_ \_ \_ بكر يكو الفرايلش في السادا كا

اوراهكونے جيسے كا تات كےسب سے يوسماد فر كي اطال فري-

" کمی نے آپ کے لا رکس کی گرون مروز کر چینک دی ہے۔ لا رکس مرام اے ۔" حدا بخش کو جیسے سکت ہو گیا۔ ایک خاصطویل و تفتے کے بعد و داو لا " رکٹی کو یہاں لے آئے۔" اشکو والیس بھا گاتو میں نے حدا بخش ہے ہو چھا" رکٹی کو بلانے کا کیا مطلب ہے؟"

" إي مطلب - " خدا يجش بولا - حادث شديد تمااس لي شي خاموش را -

فوراُبعد اللكوآيا \_"ركى مرا غرير ينى بلي كن جيون للك."

اور خدا بیش بی ایران آسکیس جمد برگاز کربولا او یکها؟ ش ندگیتا تما میر سیاز کوای کینی نے مارا ہے۔
راحہ وہار بار کی کئی تی کی وہ مجھے ارڈالے گی۔۔۔ شی نے کہا الانیان بازوں کوئیل مارسیس ما وان ۔۔۔۔ اس نے مارا ہے جمیر سے لا اس کو میں جانبا ہوں ہے گیا ای جدوات کشکل مقلاش از کی نے کیا ہے ش اس کی کھال اُدیٹر دوں گا۔ جمیرا س کی ۔۔۔۔ "

## تعتين

(ii)

ہر ایک پیول نے بھ کو بھک وکھائی تری

ہوا ہوھر سے بھی آئی، شیم لائی تری

ہوھر بھی دیکھا، اُدھر روثنی کی پائی تری

وروان ہیں دیکھا، اُدھر روثنی کی پائی تری

وروان ہیں ہون مدید اُٹھائے پھڑا ہوں

کر ایک ٹی بھی کوارا ٹیم ہوائی تری

گھے تو اپنے کرم کی سیس ہوائی تری

کے روز حشر نہ دینا پھرواں ڈبائی تری

نریم کے سے کروڑوں کا ڈکر کیا ہے کہ جب

بڑے بیاوں کو بھی تسلیم ہے برائی تری

#### (r)

وست کیری مری خمائی کی اُو نے بی تو کی عن آو امر جانا اگر ماقعاند ابونا تیراً لوگ كتے ين كا مايد رك كي كا نداتا على تو كيتا جول، جبال مجر يه ب ملا تيراً e 3 5 7 3 8 c 5 7 3 مُن كَوَ اللَّهِ عِلَى النَّا مِرَالِ عَيْرًا ين تج عالم اثيا بن بحي يا لها مول لوگ کتے ہیں کے بیام ولا تیراً مری آگھوں ہے جو ڈھوٹا یں، تھے ہر سو دیکھیں مرف خوص من جو كرتے بين فظارا تيراً وہ الدجروں سے بھی وران گزر جاتے ہیں جن کے باتھ یہ چکا ہے عادا تیزا ندیاں بن کے بھاڑوں میں تو سب کو سے میں ريگزارون عن نجى بيتا ريا دريا تيراً شرق اور فرب می جمرے ہوئے گراروں کو نکجیں بانٹا ہے آئ بھی سمرا تیرا اب بحی ظلاحہ فروش کر گل ہے تھے سے راجه باتی شمی کر سورت کال آبا تیراً محمد سے پہلے کا جو ماضی تماء بزاروں کا سمی اب ع ما حر كا فردا ب وه تها تيراً ایک بار اور بھی بڑب سے تلطین عل آ رامة ويكفتي ہے صحيد التمنيٰ تيراً

## غزليں

(ii)

الوائع جاتے ہیں سب آئد فانے میرے وفت کی زو یس ہیں، یادوں کے فرائے بیرے زور رہے کی ہو نیت تو شایت کیسی میرے لیا ہے جو بھلے میں، وہ بہائے میرے رص مالات کی واکیس تو مرے واقع میں تھی مرف نیں نے کچی احکام نہ باتے میرے میرے ہر درد کو ای نے ابدیت دے دی مین کیا کے نہ ویا جھ کو، خدا نے میرے بری آگھوں یں چافال ما ہے سیمتل کا اور ماضی کا بیوٹی ہے سریائے میرے ا خو نے احمال کیا تھا، تو جنایا کیوں تھا اس قدر ہوجہ کے لائل ایس شاتے میرے راء: رکھتے رہے کی بھی لذمت ہے جیب زندگی کے میں کات بیائے میرے يو مجي چيره نظر آيا، تيرا چيره نظا ائو بھادھ ہے امری، یاد پرائے محرے! سوچا ہوں، مری مٹی کہاں اُڈتی ہوگی اک مدی اور جب آئیں کے زائے میرے مرف اک حرید اظہار کے ہاتے ہیں تاتی میری غزایل ہوں کہ تعلیل کر نسانے میرے ☆☆

نہ سمی اور کمیں گر جرا عرا ب مند عرا این کاکول س اک پیول لے یمرا ہمزاد ہے رہبر میرا یہ ذیمں ہے کہ فقا عکس ذیمی بحرا ماہے ہے کہ بیکر بحرا بجزت 1 J. 5 L. 3 يا ۽ آئيد عکدر اليرا St 2 2 12 18 2 18 2 18 2 2 18 میری گردن ہے رہا سر دوز پرکھا ہے تحدہ کو نئیں 1/2 ٤ 30 m 1/2 200 1/2 اینے ماشی کے (پرستاروں ش رایکال جائے کا جوہر نحرا اے مرے ذہن کے گھٹے ہوئے دل بُوا جاتا ہے کافر میرا 2رائع گر کی بحثوں عن ترتم کی بخوں س t م لیتے جی خی در میرا 立立

#### (r)

انداز ہو ہیو تری آواز پا کا تما دیکھا نکل کے گھر ہے، تو جبونکا ہوا کا تما اس تحسین انتخاق پہ کٹ کر جسی شاد ہول اس تحسین رضا جو تھی، وہ تفاضا وہا کا تما دل راکھ ہو چکا تو چک اور بردھ گئی ہے جیری یاد تھی کے عمل کیمیا کا تما

ہیں رہونہ لفیف کے امراد کیا تھائیں!
و سائے تھا، اور تصور خدا کا تھا
پھی پھی نیٹی کے روؤں، اور ہر انجمن بنہوں
بھی کو بیر مشورہ مرے درد آشنا کا تھا
اُٹھا بجب تشاد سے انبان کا تھا
عادی کا کا تھا تو جنجاری بھا کا تھا
نوبا تو کئے آئے خانوں پے زد بائی
انکا ہُوا گلے میں جو پھر صدا کا تھا
جیران بھوں کہ دار سے کیے بچا نرجم
دوہ شخص تو خریب و غیور انتبا کا تھا
وہ شخص تو خریب و غیور انتبا کا تھا

(1)

احماس میں پیول کیل رہے  $U_{i}^{\bullet}$ یت جمز کے بجب سلط Už. کے ایک شدہ تیرگ ہے آتھوں میں سارے تیرتے میں ویکمیس، تو ہوا جی ہوئی ہے مواثيل، تو درفت مجوسے ميں عراط نے زیر کی لیا تما م نے بیے کے ذکہ ہے ين وو غم تو میں این جال سے بیادے ج مُ رَب وار نے دیے ہی اع کے یہ کی افعے بر جرے حنور آ گے جی ہم تکس ہیں ایک دومرے کا چرے یہ تیں ہیں، آتے ہی

کوں کا غبار چھا رہا ہے یادی کے زیان ال ہے U.T سورت نے کھتے صوروں عل جائے ہے شعامی کے نے ای يكيال بين فراق و وسل دونون یہ مرطے ایک ہے کڑے پا کر بھی تو نیند اڑ عی بیں حمی کو کر ہی تو رہ چکے لیے ہیں ج دن تے وار عل کے مامنی کے کھندر بے کھڑے ہیں جب تیرا عال ڈھوڈتے سے اب تيرا نيال ڏهوند تي بم دل کے گداد ہے میں مجبور جب فوش کی ہوئے تو رہ دیے ہیں لو دل کی څی کلی، چاره واکن کے تو جاک ی لے  $U_2^{\alpha}$ یم زندہ یں، اے فراق کی راہ واری تے بال کیاں کھلے میں 핚핚

#### (a)

میرے ویرائ جال میں، ترے تم کے وہ سے
پیول کھلنے نظر آتے ہیں، جہاں کک ویکھوں
وقت نے ڈائن میں وسندلا ویے ترب خدوقائ
یوں تو نیس ٹو نے تاروں کا ڈھواں کک دیکھوں
ول گیا تھا تو یہ آکھیں بھی کوئی لے جاتا
میں فقط ایک ہی تصویر کہاں کک دیکھوں
اگ حقیقت میں فرووں میں خوروں کا دجود
کموں انسان سے نمٹ لوں تو وہاں کک دیکھوں

វាវា

(1)

(4)

عام کو تح چن ياد آئی کی خشیوے بان یاد آئی جب خيالول جي کوئي موز μĨ تيرے گينو کي جنگس ياد آئی E & تحلوظ <u>-2</u> 21 ائِي كِتَاجِي فَن إِد ٦ێ واغر جب قدر أفق ي μĹ آئی تيرے ليج کي محكن ياد دن شعافوں سے آٹھتے آئی راجه آئی تر کرن اور के के

#### (A)

منیں کپ سے گوٹی ہر آواز ہُوں، پکارو بھی

زمین پر سے ستارے کبھی آثارہ بھی

بری فیور احکی شاب فائی ہے

فرور محتی کا درید کھیل ہارہ بھی

شفید عب سنر ہو تو مارسیدہ فیل

قدم قدم پر کتارے ہیں، تم سدحارہ بھی

مرے خلوط پہ جنے تھی ہے گرد حیات

اواش محتی گروہ اب جھے کھارہ بھی

بکک رہا ہے وسندلکوں عب کاروان خیال

بس اب خدا کے لیے کاکیس سنوارہ بھی

مری حالی کی سعران ہو تھی لینوں بھی

مری حالی کی سعران ہو تھی

یے کاکات ادل ہے بہرو اتبال ہے گر بریماً تم اس پوچھ کو مبارو بھی شک شک

(1)

آثار ہو کہ ہناؤ، تجیب تیرے سیاؤ
انگاہوں میں ہیں بااوے تو ادواوں میں گاؤ
گیر بجا ہے سیان گر کرو نہ بہانہ
جمکا قر نہ وکھاؤ، بجا چرائی بلاؤ
اگر گھنا ہو المحیرا، اگر ہو ذور سویا
تو یہ اصول ہے میرا، کہ ول کے دیے ہلاؤ
اگر رہے ہیں گرائے، جل رہے ہیں نبائے
لیک رہے ہیں، دوائے، آثار ہو کہ چراؤ
خدا کے لیے چلی ہے، خدائی جموم رہی ہے
ادھر شیاب کا میں ہے، آدھر شراب کا ری ہے
ادھر شیاب کا میں ہے، آدھر شراب کا ری ہے
قدم قدم ہے گئی ہے، ذرقیم دیکھتے ہاؤ
قدم قدم ہے گئی ہے، ذرقیم دیکھتے ہاؤ

## لظمي<u>ن</u>

### المتمبر

چاہد اُس رات بھی اُلا تھا، گر اُس کا وجود اُتا خوں رئے تھا، جیسے کی معموم کی الآس تارے اُس رات بھی چئے تھے، گراس ڈھب سے خات کی جائے کوئی جسم حسیس، قاش بہ قاش اُتی ہے جین کئی اُس رات، مہک پھولوں کی جیسے ماں، جس کو ہو کھوئے ہوئے ہے کی حالاً بیٹر جین اُس کے امواج ہوئے ایک کر در جس اُلی شمشیر کی مائند کھی جھوگوں کی زد جس اُلی شمشیر کی مائند کھی جھوگوں کی زد جس اُلی شمشیر کی مائند کھی جھوگوں کی زر جس اُلی اُلی اُلی کھی جھوگوں کی زر جس اُلی اُلی کھی جھوگوں کی زر جس اُلی اُلی کھی جھوگوں کی زر جس اُلی کی کہی جھوگوں کی زر جس اُلی کی کا اُلی کی کھی جھوگوں کی کر آش

است بیدار زمانے میں بیہ سازش جمری رات میری تاریخ کے سینے پید اُرّ آئی شمی اپنی سنگینیوں میں اُس رات کی سفاک سپاہ دورہ پینے ہوئے، بچوں کو پرد الائی شمی گر کے آئین میں رواں خون شا گر والوں کا اور ہر کھیت پہشماول کی گھٹا چھائی شمی رائٹ کی گھٹا چھائی شمی رائٹ بید شف الاول سے پئی گلیوں میں رائٹ بیمائی شمی رائٹ بیمائی شمی رائٹ بیمائی شمی رائٹ بیمائی شمی کا بیمیز میں بی

آثری بار اندھرے کے پہاری سُن لیس مُنیں میں میں موالہ ہوں، طبیت ہوں مُنیں مُنیں مُنیں مُنیں مُنیں مُنیں مُنیں مُنیں مُنیں مُنین مُنی تو دیتا ہوں مُنین میں اندا کے لیے قہر و قیامت ہوں مُنیں ایمن میں موجۂ کئیت مرا کردار سی جگ کے دور می فیرت ہوں، حمیّت مول مُنیں میرے وحمٰن مُنیں میں میرے وحمٰن مُنیں میں میں موجۂ کا کہاں میں کے دور می فیرت ہوں، حمیّت مول مُنیں میں کے دور می فیرت ہوں، حمیّت ہوں مُنیں میں کا کہاں کی دیشت ہوں مُنیں خاک کا طبیق ہوں، افلاک کی دیشت ہوں مُنیں فاک کا طبیق ہوں، افلاک کی دیشت ہوں مُنیں

ជាជាជាជាជា

ریت سے بت نہ بناہ اے مرے ایکے فن کار ایک لیے کو تغیر، نمیں کھے پھر لا ڈول

میں ترے ماضے انبار لگا دوں۔۔۔ لیکن کون سے رنگ کا پھر ترے کام آئے گا؟؟

نرخ پھر؟ جے ول کہتی ہے بے ول ونیا یا وہ پھرائی ہوئی آگھ کا نیلا پھر جس میں صدیوں کے تخیر کے پڑے ہوں ڈورے؟

کیا تھے روح کے پھر کی ضرورت ہوگی؟ جس پہ حق بات بھی پھر کی طرح اگرتی ہے

اک وہ پھر ہے، سے کہتے ہیں تہذیب سفید اس کے مرمر میں سیہ خون جھلک جاتا ہے ایک انسانہ کا پھر بھی تو ہوتا ہے، کر باتھ میں تیجۂ زر ہو تو وہ باتھ آتا ہے

جتے معیار بین ال دور کے، سب پھر بین جتے افار بین ال دور کے، سب پھر بین

شعر بھی، رقص بھی، تصویر و خنا بھی پھر میرا الہام، ترا ذہن رسا بھی پھر اس زمانے میں تو ہر فن کا نگاں پھر ہے ہاتھ پھر ہیں ترے، میری زباں پھر ہے

ریت ہے بُٹ نہ بنا، اے مرے ایکے فن کار شششش

# سجردم

ELLOF. جب بند كورى ك تفضيد وستك بوني! كون ٢٥--- مين في جما تو ایک اور دستک جونی! نيز ۽ کي تعي بتكمول بمس فوابول كالم تعا نميس كروث برلنے كوتفا جب يدوستك تشلسل معروف كلى! کون گستاخ ہے؟ ۔۔۔ نمیں تے ہو جما يليث كرجود يكعا الأدويجول تفاسوت كا جوذوشبو كاتحفسلي متراتابوا ايك معهم ييكي ما نند كرك ي يشف الكركر اتا! តំណំណំ តំ

## اگر ہے جذبہ جمیرزی

اگر ہے جذبہ تغیر دندہ تو پھر س چیز کی ہم جس کی ہے

جہاں ہے پھول اُونا تھا۔۔۔۔ وہیں ہے کلی کی ایک نمایاں ہو ری ہے جہاں کلی گری تھی۔۔۔۔ اب وی شاخ ہے ہے چکن کر تن گئی ہے

ئزال ہے ڈک سکا کب موسم گھل یمی اسل امول زیرگ ہے اگر ہے جذبہ تھیر ازیدہ لا پھر کس چیز ک ہم میں کی ہے

کھنڈر سے کل جہاں بھرے پڑے تھے
وہیں سے آن ایواں اُٹھ رہے ہیں
جہاں کل زندگی میٹوت کی تھی
وہیں پر آن نفے شوخینے ہیں

یہ سائے ہے کے کی سمت ہجرت کی اسلِ اسولِ زندگی ہے اگر ہے جنہ تھیر زندہ تو ہجر کس چیز کی ہم میں کی ہے

نیں بڑ بھی کا فوف۔۔۔۔ جب کی شعامیں برنی کی المعامیں برنی کی المعامیں برنی گئی المعامیں برنیں گئی المعامیرے جم نہیں پائیں گے۔۔۔۔ جب کک چرافوں کی کویں رقصال رہیں گئی

بشر ک، اپنی عی تقدیر ہے جگ یمی اصل اصول زندگی ہے اگر ہے جذبہ تعیر زندہ تو پھر کس چیز کی ہم میں کی ہے شاہ شاہ کی کی ہے

## رات کیات

میرے خواہوں کے دریجوں سے بیاس نے جمالکا نیند کی جمیل پہ بیاس نے کول کھیلائے الل پوروں میں بیا ہی کا کنارہ تھامے کس نے پائل کے مرحم تال پہ دد ہے گائے

سوئی سوئی کی ہے ہنگھیں ہیں اوجورے سپنے طوت ول کار خلوت ول کی جمہا رکھتے ہیں جن کو فن کار مرمری گانوں ہے مدحم سے شغق رنگ ویے ہو جیکتے ہیں خیالوں کی عمری کے اس یار

ان گنت نظروں سے بہتی ہوئی تو آئی ہے ایٹ ٹھرائے ہوئے دوست کا بی بہلانے وی عنواں بیں کمانوں کی مجودک میں مستور مجھ سے جن ہر ایمی تکھے نہ گئے افسانے

بائے وہ اس، وہ اک کونج، وہ اک واویلا وہ وحددلکوں ہیں کھلتے ہوئے پتلے سائے وادی خواب ہیں وہ صرمر دنیائے شعور جیتے جربے ر بہاروں ہیں خزاں آ جائے

> دھجیاں بن کے آڑا رات کا ہیرہ ہن تار تارے گرائے خلاؤں ہی، فعنا چکرائی بیشی نیندوں کو کترتی ہوئی کرتیں لیکیں خون کا طشت لیے صبح کی دہوی آئی شون کا طشت لیے صبح کی دہوی آئی

## نن

# انسان عيم إ!

اس نے تھے عرش سے بُلایا انسان تعظیم ہے مُدایا!

و بستر الميكان بي ايما المين المين

اُو سَكُ ہِ اور وہ شرر ہے اور وہ شرر ہے اور وہ اُمِالا وہ اُمِالا وہ اُمِالا وہ اُمِالا وہ اُمِالا اوہ اُمِال اللہ اُو دشت ہے، وہ آپائِ اللہ اللہ اس نے می تجمع حسیس بنایا اس نے می تجمع حسیس بنایا انسان عظیم ہے مُدلا!

رو وقت ب، روح ب بنا ب وو نحسن ب، رنگ ب، مدا ب أو جيها ازل هي قفا سو اب ب وو ايک مسلسل ارتقا ب بر شے کی پلت را ب کالا اثبان عظیم ب خدالا! باندان عظیم ب خدالا!

## **مهاران ادمیران** (دُوراندیش مصا<sup>ن</sup>ین کی درخواست)

مبادان ادھران افران فواہوں کی دنیا جی کب شکھان آڑاتے ہاریں گے حضور آپ کب نک گلتاں جی کانٹوں سے دامان زئری بہاتے ہاری گل حضور آپ نیندوں جی سرشار جی اور دنیا کہاں سے کہاں جا بگی ب حضور آپ شاید نہ مانیں گر آدمیت معنیت سے کرا چی ب حضور آپ نے فون انسان سے اپنے شبتاں کی تاریکیاں دُور کی شیم حضور آپ نے دوئیاں تجھن لیں شیمی، حضور آپ نے مصمتیں ہور کی شیم حضور آپ نے محصور آپ کے دوئیاں تجھن لیا اور کی تھیں مصور آپ کے محصور آپ کی خود ہو گئی ہے حضور آپ کی خود ہو گئی ہے حضور آپ کی خود ہو گئی ہو ایک تو می گوم بیدار کر دی، سنا ہے حضور آپ کی خود ہو گئی ہو ایک تو می گوم بیدار کر دی، سنا ہے حضور آپ کی خود ہو گئی ہو ایک تو می گوم بیدار کر دی، سنا ہے حضور آپ کی خود ہو گئی ہو گئی گئی کہاں ہے حضور آپ کوں ہو جانمی، لیکن حضور آپ کور پوٹی ہو جانمی، لیکن حضور آپ کور پوٹی ہو جانمی، لیکن حضور آپ کے سرگی گئی کہاں ہے حضور آپ رونوش ہو جانمی، لیکن حضور آپ کے سرگی گئی کہاں ہے حضور آپ رونوش ہو جانمی، لیکن حضور آپ کے سرگی گئی کہاں ہے

### آزادی کے بعد

کتنے فاکے مری امتکوں کے فی میں فی استکوں ہیں ہیں ایک کھاتے ہیں ایس جواؤں ہیں جس طرح چرخ کے تمام نجوم کی بیک اُڑ چلیں خلاوں ہیں کی

کنیاوں سے آگے ہیں انگارے جن کی عدت سے تپ رہے ہیں جمن بُن رہے ہیں گلے سڑے پے سُنتی جلد حقیقوں کے کفن

رونیاں ہوٹیوں سے شکتی ہیں عصمتوں کی تھی دکائوں پر عصمتوں کی تھی دکائوں پر بیٹ کی بعد ناچا ہے شون کے بعد ناچا ہے شون کا ذاکتہ نیائوں پر

آدمیت پلٹ کے کمی ہے اسی اسی کو اسی کو اسی کو اسی کو اسی کو سی کے معزول شہر بار بھے اپنی معقمتول کی بادگاروں کو

زعرگ، ورم نعرگ ہے تھی گراداں کے فیار میں گرم ہے اند میں گرم ہے میاں کی اند میں گرم ہے مقروں کے شار میں قرم ہے نزدگ! پکارتا ہے نزدگ! پکارتا ہے مین فون کی میر نزدگ! پکارتا ہے نزدگ! پکارتا ہے نزدگ ہے اپنے ہونؤں ہے نزدگ کے میرال آثانا ہے نزدگ کو میرال آثانا ہے نزدگ کو میرال آثانا ہی میر نزدگ ہے نظا کی رقامہ ہے نزدگ ہو نو کے انتظار میں ہے آدم نو کے انتظار میں ہے آدم نو کے انتظار میں ہے آدم نو کے انتظار میں ہے

جی تبیں، آپ نے بندے کو غلا ہمجا ہے! نحسن تومیف کا مختان تبیل، جانتا ہوں فکر ہے، میرا تصور تبیل آوارہ مزان آئے کیا، نمیں تو اسے دیے سے پہانتا ہوں

آپ ماتھے ہے دو پیٹے کو ذرا سرکا کر ایک ایک ایک لیے گا ایک ایک کے فقاء آئینہ دیکھ آئینے گا واژا کر چانگ کی نظر دوڑا کر بیائی گاء آپ تی فرمایئے گا بی فرمایئے گا

کی تہیں، آپ کے اہرو ہیں، کمائیں تو تہیں ہائیں او تہیں ہاں ، گر ان کے نتاؤ کو ذرا کم کیجے ہاں ہیں تیروں کے نتاہ ہے پہال ہی تیروں کے نتاہ ہے پہال سے میں میں گے، کماٹوں کو ذرا نم کیجے

جی تھی، آپ کی انگھیں ہیں، گورے تو تبیل ویکھے، دیکھے، کیکوں سے نہ چھکیں نیدیں آپ اگرائی تو لیتے ہیں، گر یاد رہے اشک بن کر کہیں عارض یہ نہ ڈھکیس نیدیں اشک بن کر کہیں عارض یہ نہ ڈھکیس نیدیں

شنق اُدُے ہوئے پادل جی بھی رق مکتی ہے آپ دائن جی چھپاتے رہیں رضاروں کو رنگ ختاز ہے مستور نیس رہ مکا مکن نے یرووں جی لیٹا ہے چن زاروں کو

لب فقا لب ہیں، یہی منظمیت فن ہے اب کک کسن تحبیبہ کا منت کش اصال نہیں بال محر بیا تو کہوں گا کہ لیوں کے دم سے زندگی چھمہ حیواں ہے بیابان نہیں

آپ شوڑی کے لرزتے ہوئے مرم کو کول کپکیاتے یوئے باتھوں میں چیپا لیتے ہیں راحت کے دفت مجی سوئی ہوئی اہروں یہ کنول یوں میکتے ہیں کہ جوزوں کو بلا لیتے ہیں میں نے بانہوں ہی شعاعوں کو جہم دیکھا ان کے بائے ہی چکل کے بعنور سے بائے اور انگزائی کی حالت ہیں لچکنا اُن کا کورا جس طرح لیکتے ہوئے شم کھا جائے

یہ کو وست نیں، کم سحر ہے شاید انگلیاں اور کے مطلع ہوئے توارے ہیں آپ اس بات کا افرار کریں یا نہ کریں آپ کے باتھ هیقت میں قر بارے ہیں

یہ کمر، اور یہ مڑتے ہے، پلنتے ہے خطوط جس طرح رہ فی اُٹھل یہ کلی اُگ آئے آئے آپ ہونکا آپ چیونکا آپ چیونکا چیونکا چین، کہ خوشیو سے لدا ایک جیونکا چینان کے سابوں میں بھکتا جائے

آپ کا مذیر رنگی ہے شہاب ڈاتب یہ اگر صرف تصور ہے، حقیقت کیا ہے؟ مثن اور نصن کی توصیف کرے؟ مامکن؟ کی دیں، آپ نے بندے کو غلا سمجما ہے

#### تكعات

قار کمن سے

یہ زمر و اُن صحت پہلو لیے عَمَّس اِنْکَان ہے مرے افکار پ چیے اک روزن سے چلتے پھرتے سائے تیرتے ہیں مرمریں دیوار پ

> **فرول**گر**یہ** آنسوڈ

آنسوؤں بی بھو کے آتھوں کو دیکھو کے وکھو کے دیکھو کے آتھو کے آگھو کے آتھے کو ذرا سا نم کر دو دیران سا نم کر دو دیران جاگ ویکھو کے دیکھو کے دیکھو کے

34

تیرے ہاتھوں کی حناء تیرے ایوں کی تمرقی
تیرے عارض کے چن، تیرے تیم کے کنول
اول مرے ذبین کو انوار سے بھر دسیتے ہیں
جیسے سورن کی جھک سے چیک آشھے باول
ایک کیک

يجمعث كى دانى

وہ بائی بجرنے کیلی اک جوان نباری وہ کا کی بھتاتی ہے اور کورے گنوں پہاڑے وہ کورے گنوں پہاڑے وہ کا مرد راکھ سے بجر فضب فضب! کہ مرے دل کی سرد راکھ سے بجر کسی کی تبقی جوائی کی آئی ہے گئی ہے

#### ساون كانحر

### سأتولاسلونا

وُحُول جَيْنَ جِينَ، رَهَا وَهُم كَلَ مَدَا اللَّهِ بِي اللَّهِ فَعُلَى جِهِ اللَّهِ عِلَى جِهِ اللَّهِ عِلَى ج فصل تعنی ج، لَهُلِی ج، اللَّهِی جا اللَّهِ بِی جاتی ج نوجواں گاتے ہیں جب سانو لے محبوب کا گیت ایک دائیز و نُحنک جاتی ج، شرماتی ہے

### أميدى كوتل

کرنوں کی تمازت میں دکھتے ہوئے بُندے مجھوکوں کے تھیٹروں میں لیکنا ہُوا آٹیل میں لیکنا ہُوا آٹیل ہر گام یہ چھناکا ہر گام یہ چھناکا کا چیکنا سا چھناکا کیوں پھر سے ہری کرتی ہو، اُمید کی کوئیل!

#### يرملت كيداز

ا کرتی ہوئی ہوئی ہوتی ہیں کہ پارے کی لکیریں بادل ہے کہ بہتی ہے کردم کا دمواں ہے مغموم ہیں ہا ہوا شاعر مغموم ہیں ہے کہ بعثا ہوا شاعر جو پوچھتا پھرتا ہے: "کہاں ہے، تو کہاں ہے؟

#### أيكآرزو

ایک کھائی میکی جاندنی ہو، بنکا بنکا ایر ہو ایک کھاتے ہوئے جمرنے رواں ایک کھاتے ہوئے جمرنے رواں جاند کھاتے ہوئے جمرنے رواں جار کو تھنا اور ایکارے یہ لیراتی ہوں جیری الکیاں اور ایکارے یہ لیراتی ہوں جیری الکیاں

#### للعيناتمام

حیت سے اُوں آ پُل بلا دینا بھی کوئی بات ہے اور کا بھی کوئی بات ہے اور کریں عیش و طرب کی محفلیں سارہ عالم دم بخود ہے، رات ہے برسات ہے اور کی مخلیل کی منزلیل اور مکال کی منزلیل جی منزلیل منزلیل



میں تو دریا ہول \_\_\_\_(زندگی نامہ)



میری غزلیں ہوں کہ تظمیں ہوں کہ فسانے میرے (فن وشخصیت)

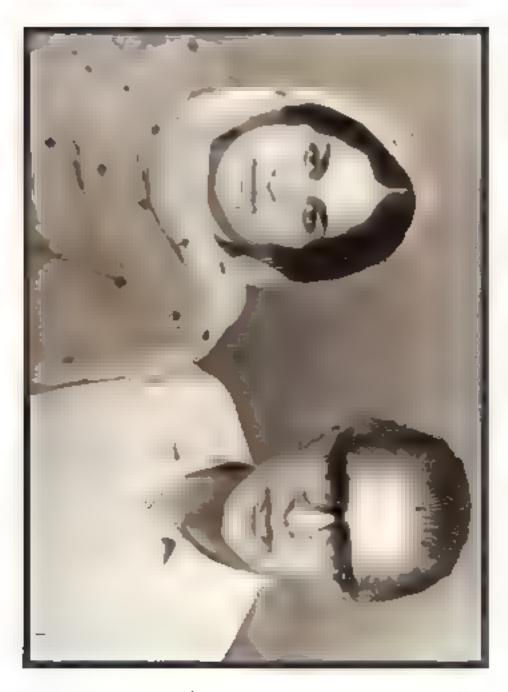

کتنے لوگوں نے مراقصہ عُم دہرایا (احمد ندیم قاتمی بطورافسانہ نگار)



فکر کاشاعر ہوں <sup>ال</sup>یکن مُسن کا گھائل بھی ہوں (احمد ندیم قاسمی بطورشاعر)



انسان عظیم ہے خدایا (احمد ندیم قائمی بطور ترقی پیند)

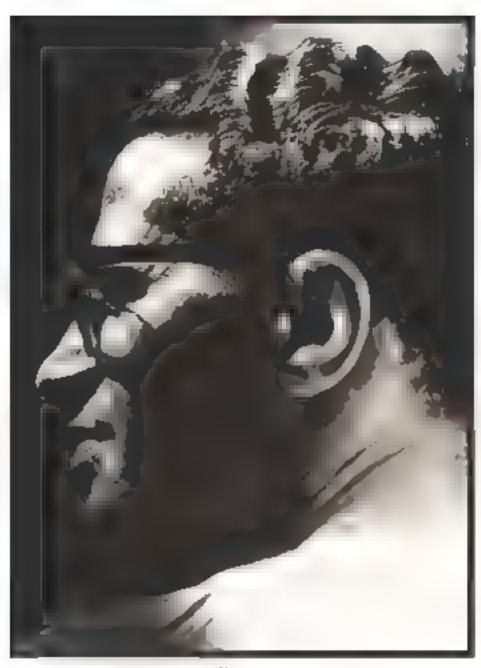

ندیم میرے جلو میں تفی سلِ مستفتل (احمد ندیم قاسمی بطور مدیر)



یادآئے ترے پیکر کے خطوط (یادیں)



سسی عنواں تو کوئی رنگ جمایا جائے (متفرق)

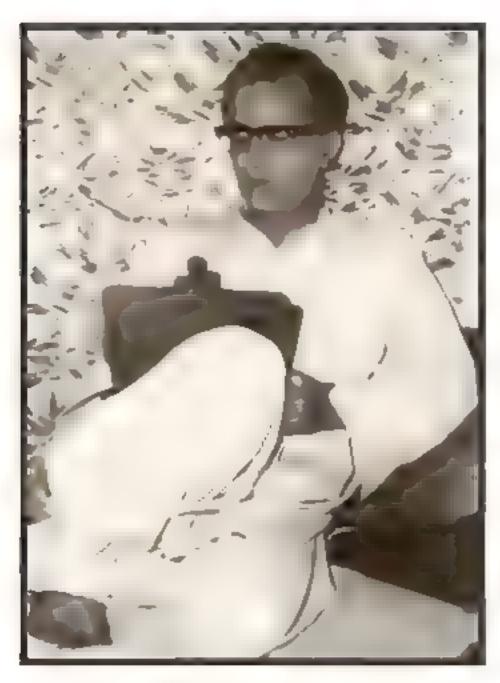

ہر غروب کے پیچھے تھیں طلوع کی کرنیں (تجزیے)



نام ليتے ہيں تخن ورميرا (ايک واقعه)



سیرنہیں مانگتے ہم لوگ بجزاذنِ کلام (منظوم عقیدت)



میں ترائسن تر ہے تُسنِ بیاں تک دیکھوں (انتخاب)





### اہلِ قلم ڈائر بکٹری۲۰۱۷ء

ا کادی ادبیات پاکتان "اللی تھی ڈائز یکٹری" کا نیا ایلیٹن موجب کردی ہے۔ جس شک حب روایت تکام پاکتا کی زیالوں کے زندہ ادبیاں اور شاموں کے کوائف شاک کے جا کی کے تاہم پاکتا کی اہل تھی ہے گزارش ہے کہ اپنے دری ڈیل کوائف بذرید واک یا ای کیل فورڈ رسال کریں جا کہ اتھی اللی تھی ڈائزی عرش کے کیا جائے۔

| 9 سام                 | ماريام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| عارتنا عدائش          | مقام پيدائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| هي اوپ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ملوعاره (جودمتف سالية | اعتداد في المراجع المر |     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| فأن فيهر              | ال کال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.4 |

انچارئ على هم دائز كيفرى انچارئ على هم دائز كيفرى قول: 051-9289712

directory@pal.gov.pk:



### Quarterly Adabiyaat Islamabad

January to June 2016

- ISSN: 2077-0642 -

## ا كا دى اوبيات كى نئىمطبوعات







#### PAKISTAN ACADEMY OF LETTERS

Patras Bukhari Res 1, H-8/1 Islamabad, Fakistan

Phone: +92-51-9269714

Website; www.pal.gov.pk -email; adabiyaat@pal.gov.pk